

بجون ۱۹۲۹ع

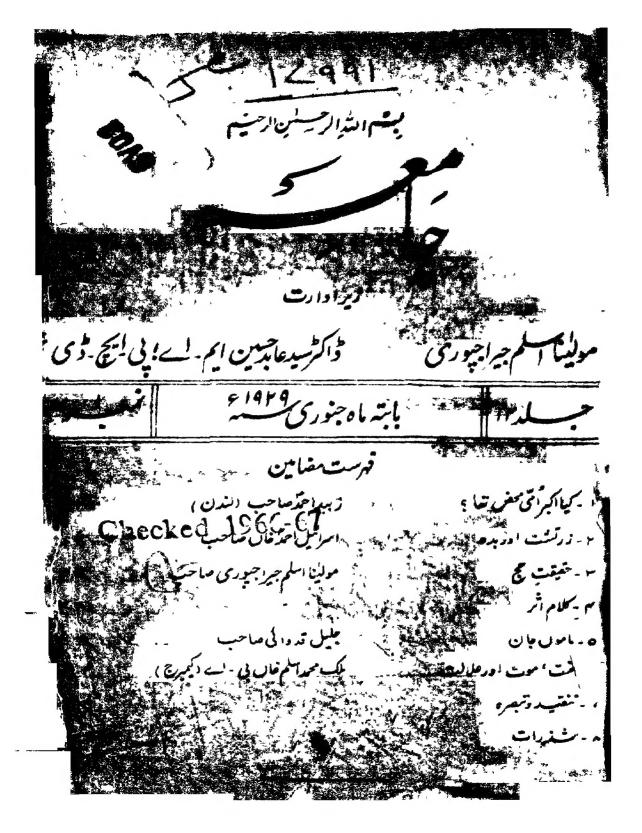

## علم طور رخیال بیا جا اسے کہ اکر اکسنا پڑسنا سطلقانسیں جانا تھا۔ انگر نیرونین کی سی ہی و اے ہے ۔ البتہ تریدر ناتہ لا سے اپنی کتاب ایروموشن آف لرنگ ایس اس سے احلاف کیا تھے۔ ا جے نے اپنی کیا ب کا جدیش امر کھا ہے اس میں اس نے نرسندر ناتنہ کے خیال کی ترد مرک کے کے ناخواندہ مونے برزور دیاہے۔ ہم ان طوری اس سلد مینعسل عبث کرتے ہیں۔ 🥻 🤭 جهاگیرانی نزک میں لکستا ہے : -مع پرومن در اکثر او قات او دانا ان مروین و خرمهم محبت می دانشند خصوصاً بانیژنان ددانایان منزو با که امی به دنداز کنزت عباست با دانایان و ا رباب فسل ر النال مراسل من مارمی شدکه بیج سب ایمی بودن البال می بردوبران 🖟 🍇 نظم، نترحیاں می رسیدند کدما فرتے برا رمتعس منبود م ا الم المته اني شهور ما دري اكبراس المعتالي كم الرحير اكبركي تعليم كے الله عارات الله بعد ے مقرر موے گران کی سب کوشنیں اکام رمی ، اکبراشا دے نقط خیال سے الحل الکارہ سے مکسانے بڑھانے کیلے میں قدر کوشٹیں گیگیں اُن سب کا اس نے اس کامیا بی سے الله يدكيا كه وه العن بي مبي ندسيكه سكا- وه آخر عمر ك ند كيد يرمدسك مقا اورند انيا نام لكه سكتا " بدرناته لا - ير دموشن ان لزنگ صفحه ١٣٩ ر دیشاً 🚅 🙀 ایش امرمنم ی ط الوک حبا بگری مدة نه مرسدا مدمرحه منفی ۱۴

اں اس میں کمیہ تنگ سنین کد اکبر عالم فاضل نہ تعالگراس سے بیعنی سنیں کہ وہ لکھنا بڑسنا مطلقاً سنیں جانتا تعا۔ تا زیخ فرنستہ میں کھیے۔

. مراكرم خطوسوا دكال نه داشت المكاب شعركفة ورعم تاريخ دنوف تمام دات

فِصص شبرسُكُومي وانست، مِي

و بنطا كامل ساف طور برتيلار اسب كه وه كيد تكمنا بيرهنا صرور جانيا ساراً وم مض جامل وناخوانده سوياً عن بنط كامل كي جَكْرُم طلقاً و كليت استمال كرا-

اشمته کی رائے تمامر اکبرام کی ایک عبارت برخصرے حبکا ترجید خوداس نے اپنی

ع اربخ فرشة علداة ل صفيه ١١٥ -

والمناب من مقل كياب - اصل عبارت يدب : -

مرخودمندان دویقه شناس بوشیده میست کرتمین مقلم دری ما از باب رسوش و می ما دری ما از باب رسوش و می ما دری ما برخود مندان در است نه از قسم اکتساب کمالات و دگر نه دانش بردر و ایزی را برتعلم از مخلوق و می خوابیدی جرنیاز و لهذا برگرز فاطرا قدس و باطن مقدس متوجد تعلیم صوری نه بود و دهد و این می در مصالح به میلئ استحفرت بحرف اسوزی رسم انکه درزان طورانوا رفتو ما ت فیمی برحیانیان طاهر شود که دریافت لبندایی فد بوزان آمزیکی و ساخگی میست و دادالی شمست که تکابوئ بشتری دا در اس منطل نه ده و

والمخفرت درآل رنال برنجنوری ظاهری دفرادانی دولت صوری اختصاص داشد از افها رکه لات معنوی خود می مارت مخوده اکثراد فات بازی می بردافتند و درنقاب خفاکار مؤتمندی می کردند بطور کیه دور به نیان روزگاردا براس نظری افت اد

بنام ریستان موتا ہے کہ ترجہ کی اس غلطی ہے اصل طلب پر کیہ تر نسیں بڑتا یکن ذراغو دکر نے منظم فی فرق معلام موتا ہے - اکر نامہ کے مصنف کا خشا اس فقرہ سے اکر کی بدشوتی ا وراس کے لکھنے پر معن کی طرف مطلقاً توجہ نہ کرنے کی بترین صلحت بیان کرناہے - اس طریقہ بیان سے صنف کی عوض اخفائے حقیقت تریادہ صاف معلوم موتی ہے مقابل اس مفوم کے جو بورج سے لیا ہے -

موں مسلم بہت کہ باوجود اکرنامہ وائین اکبری میں اکثر مقامات براکر کے براہ راست عبیم کم بزلی سے انوار علم و مکمت متعب کے باوجود اکرنامہ وائین اکبری میں اکثر مقامات براکر کے براہ راست عبیم کم بزلی سے انوار علم و مکمت متعب کرنے کا تذکرہ ہے جو خوشا مدو غلط بیا نی کے علاوہ بمقنف " بیراں نمی برا تند " خدع و زور سے کسی طرح فالی نئیں ، آسمتہ مبیا قابل مورخ اس قسم کے بیان کو اس قدر صح سرمواس سے تباوز کرنامنیں جا ہتا۔

م تمی مف مونے کا دعوی الیے تعض کے لئے جوانبیا ور انبان ندا مب کے طبقہ عالیہ میں کسی ندکسی طرح مگر یا نے کیلئے بیقرارہے الیی صورت میں حبکہ دسالت کا ب محرصلی اللہ علیہ والم موسلمانوں کے نزدیک فاتم الرسل اور مرورانبیا ہیں اتنی محض تنے ایک معولی بات ہے۔

بیان کی تو اسمته کا جواب بوا - را جا گیر کا دیمارک - س کا بھی ایک جواب تو بی ہے۔
ورسرا جواب یہ ہے کہ تزک جہا گیر کے دو نسخ ہیں - ایک دہ جس کو سرسیدا صدم حوم نے مرون کیا
اور حکور وجرفے انگریزی کا جامہ بینایا - دو سرا اسنی وہ جس کا برائس سے ترجمہ کیا - اصل نسخہ مہوز شائع
میس بوا اس کا برشن سوزیم میں کو کی نسخہ موجو دہنیں - اس سے ہیں نہ دیجیہ سکا - برائس کا ترجمہ
اس وقت بینی نطرے اسمیں ایک مقام بر جا تگرا کر کی باستہ مکھتا ہے۔

له برانس - انگرنری ترحمه واقعات جانگری مطبوع است معمد مام و هم-

بخليناشين مأتا تعا-

الوالغضل نے ائین اکبری ہیں ' آئین آموزش ' کزیرعنوان جوکیہ انکھا ہے اُس سے معلوم موال جا " بغرود و گیتی فعدا و نعد مطراقیۂ حرف آموزی و تعلم اس قدرسل کر دیا گیا کہ " برس روشن آئی۔ اب الما آموجے نماہ بل بزورکشید و حہائے بیسگفت درآ مد"

اس سے صاف طور برخا برے کہ اکبرسوا دخوال تھا۔ تب ہی تو وہ یہ طریقہ کال سکا۔ اگر فود اس نے یہ طریقہ اسجا دہنیں کیا تو کم از کم مشورہ عزور دیا ۔ طریقہ نوشت و فواند کی شیل کی ابیت شورہ وغیرہ دنیا اس نے مسلما ہے جو فود انکھنا برط صناجا نتا ہو۔ اور اگر نفیرض محال اُس سے اپنے ذائہ کم طفولیت میں تکھنا برط صنا تعمل تو کیا یہ قرین قیاس ہے کہ اس کے شخت سلطنت پرشکن مورف کے معر حب " آئمن آموزش" اس قدرسل موجا باہ تو وہ اس سے تمتع منیں موتا اور حول کا قول نافول نافواندہ رہا کو اراکہ باہے ۔ ندہی آزادی ورومانی طید بروازی تو آگر سے ملکر بیا ہوئی۔ وائل مکومت میں تو وہ برطرح محاط ویا سدار ندہب تھا۔ اگر طفولیت میں اُس سے نفرض محال تکمنا برط منا سے سے تم کے خیالات بریا مونے کے ایمی نامی کی جب استی میں اُس سے نفرض محال تکمنا برط منا سی سیکھا تھا تو نے تم مے خیالات بریا مونے کے اپنی اُس زائہ تک جب اس می ' نفی کا صور ایس یا اور اور مورد کھنا برط منا سیکھ گیا موگا۔

علامالدین اورحدرعلی کی باب یہ مکت بھی قابل لماظہ کہ ان دونوں میں سے کسی نے بنی یا بائی ندمہ مورے تو وہ درحقیق ناخوانڈ بنی یا بائی ندمہ مورے تو وہ درحقیق ناخوانڈ می موں کے خصوصاً الیسی صورت میں حبکہ ان کی تعلیم کا کچہ مال معلوم نہیں یمکن اکبرکا ناخواندہ مشہور موزنا ایکے ندم ہی نیمیالات کی نبایر کا فی نشکوک ہے اور دیگر دلائل کی رقینی میں کلینہ مردود ۔ ا

الوالفضل آئين اكرى مي لكمتائ ..

ده روزیروز کار دانان ۴ گاه دل آنرانبوتف عض مایون دسانند دم کتاب دوان عادت این دسانند دم کتاب دوان غادت این منوند ومردوز که بدان جارسد شاره سندسته مینم گوم بازمتن کنند دوا دراق خواننده را تقدا زسر ع وسفیخشش شود می

اس عياست سے طاہرہ كداكر مندسه لكمنا جانا تما ، بلاخ مَن نے اس عبا، ت كا ترجميد اس طرح برکیا ہے جس سے معلوم موتاہ کہ وہ فقط نتان کر دنیا تھا۔ اس کے ترجم کا ترحمہ میہ ..... حبال کسی بڑھے والے رک جاتے ہیں. بادشا واپنی قلمے صفحات کے عدر کے مطابق نشان منا دیتا ہے ۔۔۔۔۔ '' لینی وہ مع بشمارہ ''ں مندسہ ''کا ترحمہ ''صفعات کے عدد کے مطابق م کرتا ہے۔ وہ <sup>و</sup>کرد ن <sup>و</sup> کوفعل مفر یحبکر <sup>و</sup>نفش <sup>ا</sup> کومفعول قرار دیتا ہے اور لفظ بندسه است صفحات مراد لیرا ہے - حالا کک یا غلط ہے ۔ دراصل منفش کردن فعل مرکب ہے معن تبت كردن اور مندسه اس كامفول ب -اس حله كالفطى ترجمه يه ب كهمرروز حبال كهيس ور الابرنجاب اس كے عدد كے مطابق سندسه سادتياہ يد اسكے ميں ضميرراجع ہے الواروز كى طرب يام ما كى طرف يعنى شاراك سے مراد يا تو مشا رروز العين اريخ ہے يا شار ما " بغی شماصفحد مطلب یا ب که مرروزاین قلمسے جہاں یک برمعا جا آب ، کے نباد بیاب -بلاخ من كاتر مبغلط معى با ورب سنى كيونكه صغمات ك نمبرك مطابق نشان نبادي كيمعنى سیں ۔ اگریوں کہاکہ صفحات کے نمبر سرنت ن کر دیتا ہے تو معی ایک بات ہوتی ۔ گلیڈون نے اس عفره كا ترحم قرب قرب مع كياب - وه الكتاب كه تاريخ اوك ساته اس عله حيال يرصف والا المعودة اس نشان بادياب - برمال اس فقروس دوعنى سمع ماسكة بس إتوصفات ك نير

٤ أين أكبرى مدة له الخ من طبرا و لصفحه ١١٥ -

كه انكريزي ترحمه آئين اكبري المحليدون ومطبوعه كلكته صفي ١١٠٠

## زرنشت اور نبره

(Y).

## وبسله أه توسير)

مع جراوگ افکارسید کی افلیم کا اج و تخت صاصل کر لیتے ہیں دوائس دن انتسائی کمیم برسی کی حالت میں ہوں گئے ۔ دہ الدوفعاں کرتے موں کے اور پنیم برکی فویدراحت کے لئے تطبیع موں کے کے لئے تطبیع موں کے ایکن اُسودت بنیم بری ان کی محرومی برقمر لگا دیکا اور اُن کو

میرون کے متا برے سے دیرہ پر دوخت کرد ہے گا ، اِسن ۱۹۳۰ ۱۹۳۰) مد فاتی السانوں میں سے حب کمی کو اسببتا ما در تشت کی نوغنود بی فراج ماصل کرنے کی توفیق ہوگی اُس کو امور امرادہ زنگی ودام نتیجا اُ۔ زیاسن ۲۰۹۱)

زُرْتُشْت منافع المت كي قباس مجي تعزية المن جباني و

"جوکوئی انسان مرد موخواہ عورت ایسے کام کرتا ہے جوخداکی نظر میں ابندیدہ اور بہترین المال میں انسان مرد موخواہ عورت السلے کام کرتا ہے جوخداکی نظر میں اس کو مزدہ آسورا فکر مسآلے کے توسط سے بہروت عطا کر گیا بمیری مباعث کے جولوگ فرائفن عبادت وعبودیت بنجالا بھیگے ان کو اپنی معیت میں لمسیکر میں کی صراط کو عید رکروں گاہ (یاسن ۲۰۱۱)

گاتہ کے اندراسی قسم کے بیانات کے بین السطور میں اسامر عظی موہا ہے کہ شفاعت کے دائرے میں آرتشت اسی ہوا ہے کہ شفاعت کے دائرے میں آرتشت اسی لوگوں کو لینا میا متا ہے حنوں نے اسکی جات میں اسکی ہوا ہت و لقاکو مال کی امت میں کمیا اور غالباً وہ ان لوگوں کو اینے عَلَم کے سایہ میں رکھنا سنیں جا متا ہوا س کے بعد اُسکی امت میں داخل مونا جا جیں البتہ اپنے ذاتی مربد وں کے ساتہ اُس کا جِتعلق ہے اس کا رست تہ موت سے منتقطع نہ موگا ۔

ریشت کی شرایت میں عور تو ال کوج بلد تعام دیا گیا ہے اور نسائیت کے متعلق میں غیر مولی اور نسائیت کی متاز ترین خصوصیات میں ہے ہورت کی قدر دقعیت میں نابا عورت کو آئی آمہیت نسیں ہے جینی کہ مذفعیت اکو ہے انتخصیت علی الاطلاق ترقشت کی نفر میں انتہا کی مخرم چیز ہے اور اس کے تمام مطام کو وہ خواج عزت اور کرنا جا بہا ہے۔ اور بابات بدعورت بھی ایک شخصیت کی حال ہے بہیئت احباعیہ کے اندرا بیخ فرائمن اور اس کل اور بابات بدعورت بھی ایک شخصیت کی حال ہے بہیئت احباعیہ کے اندرا بیخ فرائمن اور اس کل کے ایک برزے کی چیزیت سے عورت اسم نسی ہے، بلکہ محض اس نبا برکہ وہ بھی ایک شخصیت کی کامنظر ہے اخو وزر تشفیت بی کیا منا اپنی تمام ذات و صفات میں سب سے زیا دو ایک شخصیت بی کیا کے اندرائی وہ نوی بر الاخلاد و۔ ایک شخصیت بی کہا کے اندرائی منا مذا اپنی تمام ذات و صفات میں سب سے زیا دو ایک شخصیت بی کہا کہ نوٹ تاید وسفور بر الاخلاد و۔

زر آنت کے دین کا ایک دومرا عصرہ ہے کہ داعی ندمہ متقبل میں ایک سنجات دسندہ اللہ منظرہ جو اپنی ذات میں خو دزر آنت ہی موگا الکین اس وقت کا در آتت سنیں بلکہ اسکا نقش الی صلی نشود نما بعد میں ہوگا و گاند کی نشارت ہے :

مرائد الے نجات وسندہ کی دات قدی کا جوا بے وقت یں "بیت شرابیت کا کمیں" مرگا ازر آشنت کے سائٹ ایک دشتہ مُلت اخوت ایا ابوت مرگا اوراس ہم اللہ اللہ میں مستقبل کے منوات و بندہ کو جانبا جا ہے کہ خود اُس کا انجام کیا مرگا اور ایسسن

(4- MA

عویا زر آت اینی می انجام بخیر کے لئے میاں دست بدعائی !

ما لوگوں کو مرزو و کی مرضات ماصل کرنا چاہئے اکر ہندہ سنبات دسندہ دموعور فو

استورا کے قدوم مینت لزوم کیلئے راستہ صاف ہو او یاسن ۵۳ - ۲)

عدما خریں ایک بادی د قائد کی موجود گی اور شقبل میں ایک نجات دسندہ کی آمد کی وقت خبری ان دونوں چیزوں نے ملکرز آشنیت کے تمیل کو بہت ستم کم و یا شذہ شادیا ، جرمعن خواب و فیال

نوط منم گزمشنده -

بره کے بیش تولوں کا بواس فے عورت کے ستلن کے بیں ان نیا لات سے واز دیکھیے اور آفا دت ہ کولا منظر کم بی ان نیا لات سے واز دیکھیے اور آفا دت ہ کولا منظر کم بی مقدم کم بی و کوفر نیک بیک کلف خورت کی مرثت یا ایسی حالت میں وہ کو کو کر موب یا مقدم کم بی و وفر نیک بیا کہ کا فون نظرت کا وی اس فی این سالة و واد تول میں بیدا کی بی کا فون نظرت کا وی بیک کا میں مورت سے وہ منعت ادادہ انقی مقتل اور فلو نے ممیت کی نبلی ۔ سیاکس طرح برتاری میں کی موات کی بیا موری سے معدہ برا میں کم کی موات کی بیا موری سے معدہ برا میں کم کی ا

" بیں ہرمرد کو ہوش دواس سے کام لینا چاہئے ادر خرت کومر دو دیمبکراٹس کے داس سے بنیا جاہئے۔ دسفمات ۱۵۱۱ سر ۱۵۱۱ مر، ۱۵ کتاب نمکور) ، ( بتخاطب کمراج بَرَه کو انباباغ نذرکرنا چاہتی تھی!) اسے بہت بالاتر منا بلام بنے ایک میں واقعیت ماصل کوئی تھی بنائج وَدَشت نے اپنی زندگی سی ابنی قوم مسجے اندر ایک عا دل و مشب مدا کے مقیدے کو بورے طور پر نفش دل کر دیا بہتی باری کے سلی بعد کے او و ارمیں اگر جدید تصور سخ و موہوم مو تا رہائیکن اس کا ج نفش اول وَدَشت کے و المئی کر دیا تھا وہ المئی زرد شت کی وہ بنارتیں ہو تنہوا ۔البتہ زرد شت کی وہ بنارتیں برد سے کام کر دیا تھا وہ المئی زرد شت کی وہ بنارتیں برد سے کار دیا تھی وہ بنارتیں کو عقب بین مبوث نہوا ،البتہ زرد شت کی وہ بنارتیں برد سے کار دیا کی دومرا پینم باس کے مقب بین مبوث نہوا ، ملکی وجہ تعدیم تمرک و ثب برد سے کار دیا کار دیا ہو کار دیا تھا وہ المی نہا کہ فعدائے ماد ل و مسن کا خیال برستی کا بیتی دیا دیا مدمی ایک فعدائے ماد ل و مسن کا خیال می ولا کیوت رہا اور موج دو آپارسیت "خواہ دہ ابنے کسی اور مقاصد میں اکام ری ہو المکین این این است کی متعدد کر گیا اور کسی خیات و سندہ کو کسیے گاہ۔

زرآنت کی تعلیمات کی اولین مخاطب اسکی توم می بے اسکی نفس خطاب کی عمومیت است خصیص کو گوارا منیں کرتی ، بلکہ یہ معلم اعظم ساری نوع النائی کو اپنی عینم لقورکے سامنے ابنے بینیام کو قبول کرتے ہوئے دیجتا ہے ۔ عالمگیردعوت کیلئے وہ بارگا و خدا دندی سے اس طرح پر وانتراجاز طلب کرتا ہے :

سلے مزدہ اِممبکومکم فراکم میں مرزند منفس کواپنی است میں وافل کرلوں اوا یا سن

وہ توبۂ وا ابت کی ایک صلائے عام دیتا ہے:

مرم ان کلم ی کردارکو میونیا می انده کو ایکی کیفر کردارکو میونیا می سی ایکی انده کو ایکی کیفر کردارکو میونیا می ایاسن ۱۰۸ - ۵)

م فلطارى كاكفاره كماله ، يستن تومعانى كى جتوك كيامعنى إي المسن

(F'- D)

مدحب تورانی فرائیان دایک منیم قبله ) کی مبارک وسعید ذر بات کے من قلب س

یہ جینر فق آبیا گاتب وہ نکرصالح کے حریم درس میں داخل ہوں گی اور اُس وقت مزدہ انکو کے انگو کے انگو کے انگو کا ا المان تخیشے گان دیاسن ۲۷ م - ۱۷)

اب بم این عنان توجه مندوستان کے بینم راعظم گوتم سدحار تسدی طرف بھیرتے ہیں، سیسنی عارب نمانواء الاساكياسمانة مرسد إجسيا كمعلومه التدارمي سندوستان اورايران كاقديم مزمب اک بی الما الین اول الذكر ملك كے الدراس مدمب كو اليك دوسرا ماحول الاحس كے زير الراكس نے عصد دراز تک ایک مختلف نوحیت کی نشؤ و نما حاصل کی ۔ اہل تاریخ کار دایاتی کمت اگر تعصیح كتاب واس كايد خشاب كر قبل بزه كى بعثت كے قريبًا نفف صدى كا دوراس ندمب برايك گزراص کے اندراس نے مضوص تیم کی ارتقائی تغیرات قبول کے لیکن اسی سلد کے متعلق مورضین ومعقتین کی ایک دوسری جاعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ زمانہ یا نسویرس سے لیکرا کی برا سال یک طویل ے! برمال اس انقلاب کی توعیت کا یہ مال مقاکد ایک عام دسٹی بداری پداموگئی تھی اور کم از کم ارمن وسما کے کیے شوکت مطامروا کے " ارباب فطرت" اب انسان کی جبین نیاز کا مطالبہ کرنے سے تاصر تھے! اس کے علاوہ ایک اورا دارہ اوراکی اورعقیدہ بیداموگیا تھاجنیں سے ایک کا ملهور ایران کے اندریتی کے عدد ک بنوا اور دوسرائمی سی موض وجود میں ندیا۔ اراروئے سفن على الترتيب برتمنيت كے احبار و رسهان كے نظام اور تناسخ ارواح كے تمل زمهى كى طرف بى إ ا ترالذكرعفيده كى ممركيرى كايه حال شاكه اكس ك اترت كوتم يده معى قد بيا، خيائي نعمدد اعظم کی ذہنیت کی تشکیل میں اس عوام وخواص کے بینین سے معتدب وفل یا یا گریم نے ایک ایسے عد طلائی میں ترمیت بالی صب کے محاسن و قبائے وونوں اُس کے دل و د ماغ کی ترکیب کے عظام ہے ! مندوستان حنیت نشان کی عام فضاکا ایک نظارہ کریلیے اوراس فضا کی ملبعی بیدا وارکے دجود مین أنیکے متطر موجائیے: ایک وسیع وعرفین ملک ہے جس کے طول وعرض میں مرمیزی و نتادا بی زرنیزی و زر ریزی کا ایک منظر بحیا سواہے، ا مباس نوراک اوراسبا معمینت کی فراو انی ب امن والمان كا دوردوره ب اعظيم التان تهراً با دمي جو ايك زيروست مدّن كا كمواره

بنے کے بئے تیارہی الکن آبادی کے لئے زمین کسی طرح ایکا فی نمیں ہے نکسی رونیا نگ کا قصادی تفلن کی طرح سیاسی تصادم می مفقود ہے ؛ خِنامجہ کوئی ایساز بردست محرک موجہ دننیں ہے جوکسی عظیم حركت كے لئے واعيد على بنے ـ لوگوں كے افكارو خيالات ابنى دات كے اند محدود تعے اور كوئى بلك وبنست بديا دعى از جاعت والمت كم مقامدكى فاطراب ذاتى مفادكى درا فى كم مذب ك برورش بالی علی منعف و بری ادرمن وموت کے علاوہ انسان کو نظام کا کنات سے کہ فی شکوہ نه تعابه آیا وی کو کو فی اندرونی یابیرونی نابیرونی خطره لاحق نه تعا اوراسی وجهست ملت نوازی اور وطن خواى كے تخیلات و حذبات كيم عدم سے منصر شمور برنه أئے تھے ۔ اسی شے كا فعدان كابل مقاج اس وقب کے مندوسان کی زندگی کاسب سے مرکزی عضرے ۔ بٹیک خبکس کرزت موتی رمتی تعیں الگین سب ذاتی تبخصی اغ اص کے لئے۔ ایک فائدان انحطاط بذیر ہوتا تو دوسرا تاج و تخت اور علم و نِتْ نِ كا و لك بنيا ما سكريه اختلال واضطراب براعظم سندك بحراعظم كالمحض على تموج موما خيائي علی العموم مرحیا راطراف میں سکون طاری رتبا اور لوگوں کے لئے آقا وُل کی اس تبدیلی میں موسمی تغیرات سے زیادہ میدت یا اہمیت نہتمی اِنسل وفون کے احساسات بالکل معدوم اورمعلل مقے جانج مروج طبگوں کے کسی میدان کارزارس کسی ایک قوم کو بمٹیت محموعی دوسری قوم کے خلاف صعب آرا بذو الحیالیا الملک وه صرف دوسلطنوں کے برحموں کا تصادم موتا تھا۔ ایک بی نسل کے افراو تعزیم است براعظم کی وسعت یں ہملے ہوئے تھے جس کے اندرستعد وا وقرمتلف ا مدارو ل سكے علم امراتے بھتے تھے ایر ایک سے زیادہ قسیت کے لوگ کسی ایک ہی حکومت كی دعایا بھی موہتے متے! اس تمام قرن میں ایک مرتب می ملک کی دحدتِ تی کے تلعہ کی نصیل میں کسی برونی تَنْفُ مَى صرب سن السِّارْضَدُم بر اصبى طرف اعاطهُ قلعه كى سارى ٢٠ إوى دور برس مواوراسس سے کو ایسے خبوں سے یو کرنے کی جدوجدیں اُس کو اپنا گوست کد بنا اقول کیا ہو! بیکام فاللا وكرتے تھے ياكسى كسى شركيك كسى كورى قوم في اس و حدت ادا وہ اورانسراك مل كا تبوت منديا إ مندوستان كى حكومت تومين ناتميس، المي طبيح ترتجير ذاتى ما مدادون "سے كيج سكتى يو جيكے

اندو كرال روح كولى مذكو كى مسلك حيات موجاً شا -

بیں گونم نے مبدوستان کے اندرکسی قوم معببت کو ندیجما ابلا صرف انفزادی و شخصی سکالات کو اس کے مشاہرے کے سامنے کو کی تی وطنی حادثہ یا خطرہ نہ تھا جبیا کہ زر تشت کے وطن کے اندر در شین تھا ، بلکہ مض انسانیت عومی کے مشترک و عالمگیر بموم ، غموم سفے جومعائب کی چنیت ور آنشت کے تنظیمت مش بعی نہ ہوتے سفے ایس مقدس گوئم اور نیر آنشت بزرگ کی دعوتوں اور انر آنشت کے تنظیمت کی مقال کا مقاوہ ان وہ ندا ہب کی تاریخ کے مطالعات منقابلہ اور انفرادیت و اجتماعیت کا ) تھا وہ ان وہ ندا ہب کی تاریخ کے مطالعات منقابلہ اور انسان کی تاریخ کے مسلم معالیہ منقابلہ اور انسان کی تاریخ کے مسلم مسلم میں ایک اسم ترین محملہ کی تاریخ کے مسلم منقابلہ اور انسان کی تاریخ کے مسلم میں ایک اسم ترین محملہ کی تاریخ کے مسلم منقابلہ اور انسان کی تاریخ کے مسلم کی تاریخ کے مسلم کی تاریخ کے مسلم کو تاریخ کے مسلم کی تاریخ کے کی تاریخ کے مسلم کی تاریخ کے مسلم کی تاریخ کے کی تاریخ کے کی تاریخ کی تار

گوتم ایک محبت باش شامی باب کی توش فقت میں بلا تصار جبال وہ ترسم کی ناملائم چزول سے امون وصون تھا، وہ شامی میں کی ایک منزل عشہ سے مصور تھا، جبال اگر دن تھا تو عیدکا، اور رات تھی توشب برات ۔ اس بر برعیش زندگی کے طوفا بن نا زونعم میں اگر ایک ایک اسلائی احساس مونے لگامو تو حید ال عجب بنیں باس شبستا ن عشرت کی سفتی فضاسے گھراکر شہراد اور کی کا موتو برا اس قدر اوالعجبی آمیز بنیں ہے عبقدر کے مین تو توجے مطابق اور مالات کا طبعی نتیجہ با

ایس مبیاکہ شفنڈے سایہ کے نیچ بندھا موا اسمی کا دادفار زار کے لئے زخمیہ میں توڑانے لگا ہے " گونم نے بالآخرانے دلوا نئر مجت باب سے فدا بام بطبے بعرنے کی اجازت ماس کرلی۔ یافل دحرکت بہلے تو مملآت شاہی کے جبشانوں اور نزمت کا موں تک معدودری لیکن بہت مبلد بائیر شخت کے کوچ و بازار تک جابیونجی۔ اس وقت مرقسم کی احتیاط دمین بینی طحوظ رکمی جاتی مبلد بائیر شخت کے کوچ و بازار تک جابیونجی۔ اس وقت مرقسم کی احتیاط دمین بینی طحوظ رکمی جاتی مندرات اللی کا سد باب کون کرسکا تھا بائے الکی مقدرات اللی کا سد باب کون کرسکا تھا بسترادہ کوئی اگوار شظر ندد یکھنے بائے الکین مقدرات اللی کا سد باب کون کرسکا تھا بائے اللہ کا مذاب کے دروا زے برج بنی اول دور مودا ہو اور اتو باتھ یا تھ برنے کہا ہ

ك إنفاظ نوسومنك ساكك كنك صفيرا وا -

م ایم خواستیم! اقلیهمرفان و رومانیت کا ای و تخت اسی نمرزاد او عالی تبار کا متفر تما! من از ال مسن روزافزون که ایسف داشت دانستم

ا کوشن از پر د موصمت مرو س کار د زاین ما إ

النرص شنراد أو كوتم كى مير وكشت كے دوران ميں كئى بارايسا تفاق تو مُوكُل كمسر راه مبن بيش بيش نظر موكل . . يَا مبن بيسے كرور اوربها روك نظراك ، متعدد و نعه مرد فاعنوں كا منظر بنى بيش نظر موكل . . يَا معلوم موتا بي كدتمام اسباب كاركنان تفنا و تدرستے ترتيب وئ شے ، معلوم موتا بي كدتمام اسباب كاركنان تفنا و تدرستے ترتيب وئ شے ، مار

شنراده هرباد کدر وکبیده فاطرنمو نموکر گرلوشا ٔ روز بر وزیه اصاس شدیدسے شدید تر منهاگیا که اُس کا پیرسا را عیاشا نه معدار ٔ قعد رومعلات اشجار وا مندار اور خدم دهنم ، نیز اُسکی حور نمنا ل بوی هجراسکی آغوش محبت کاسب سے خوشفا گلیست تھی ٔ معداس نومولو د نورنظر ولزت مگرکے میں کی محد فیمل شاہی کی بزم طرب کو اور می حبکا دیا بھا ، صرف ایک صبن اتفاق کا نیجہ ہیں انیز یہ کہ وہ دائمی شیں !

خوش است عمر در النین اگر جاو دانی نمیت بس المتبار بری بیخ رد زنانی نمیت ، درخت قدصنو برخسوام ان ال را مدام رونی نو باده جوانی نمیت ، گلیست خرم وخندال و تا زه و خوشبو دلیم آبید نباتش جا نکه دانی نمیت ! کدام با دسیاری در یو در آب ق که با دور شبش کا سامان کرنا جا با تاکداسی توج شنراده کا به رنگ طبیعت و کیمکر با پ نے اس کی دبستگی کا سامان کرنا جا با تاکداسی توج ان پرنیتان کن خیالات سے بٹاکر دومری طائ منطقت موجائے بیا نیج رتا صدر و کو ری ایک بیک بنا عیمت کی حضول نے مجوب شنرا دے کو اینے مجمومت میں سے لیا اور مشاغل نشاط شروع بر مرخوب تر کردے ، لیکن ده باکل غیر مشاخر را با بیا یا سطوع کرکے سینوں کے مجمع کو دوج ند او، مرخوب تر

کردیا الیکن شمزادے کی ہے می ومردمری میں بالکل فرق ندایا اِ تب توید کیا گیاکہ ما سیاروں اور مرخوں کے ایک بیٹ نویس کے ایک بورے برشان نے دلگرفتہ شمزادے کو اپنی اغوش میں سے بیا الیکن و با ب زبان مال برسی شکوہ تفاکہ:

ویکیے حریں وکھائی جاتی ہیں ۔ استاں ہے عاشق انت دکا! اینے لفت دل کی یہ وحشت اور گریز یائی دکھیکر یا پ نے گریم کو ایک ایو ان عیش میں بیونیا دیا اور صن ور حنائی کے انتہائی زیر سکن انونوں کو دہاں اس کی مصاحبت کے فرائفٹن نوافی کی استہ میں جاروں طرف سے دردازے بندکر دے گئے اور 'وشو قی فعنوں' اور ' جرائٹ ندانہ'' کی آخری فعنا بیداکر دی گئی لیکن وہاں یہ حال تھا کہ جے

بهب خصرا اگر عاشق رسدلب تر منی سسا زو!

ايك بى صرب ميں سارى رنجيرس كك كئى تعيى اوراب اُس جوان حق كا بإسكار اوريم وطلا اورلعل وگوم كى بيڑلوں كو يا زيب تسليم كرنے كيلئے تيا رئه تعا!

شاد باست المعنت فوش سودائے أب وَ علیب حب له علت بائے أبا الله علی الله علی

تصدیم قرشرادهٔ گرنم کی طبعت درایس افاقد بزیرنه بهسکی دل کی تراب اورابط مبنون و خفقان کی درج کوربوغ گئی جنامخیر ایک ون رات کوج که جابذنی رات تعی اور در منظ لی نور کو جانبول مسا فرول کے مستدر حال سکیلی موزول ترین وقت وساعت مرد نوز نرشرا و واس ساری حنب این کوجیور کرفیک کی را و لینا ہے ۔ ایک عرف اس شب بجرت کو براے اثر انگیر طریقے سے یول سان کیا ہے و

کے زمینِ فاک برمر اِ اوں نہ مو اندوگیں میں شرکے غم موں ترا ، تیری طرموت میں میں ترکے غرب ترا ، تیری طرموت میں تری خاطرات زمیں مصطرب سیس مرے دلکو قرار اصلانہیں تیری خاطرات دیکو قرار اصلانہیں میں موں توہے اگر نخیب رغم

" كالياني مبارين أي في الرعم اتمى صورت بوتىرى ك سيديوش آسان توكمتاب النك غم كى إى آبوك دعوال اللك فول امن يرمي إبري فن كى رخيال المن الماح الال مي مدور وينيد سين ميال المستوب مخرول الم عالم كم مصائب و بكفكر الم ف شام عم مع تيامت بن ساء شام وسم اله ساره إلى مرايا بنك جنم أتنار وكميته موميري مائب مورت أميدوارا الداب إس إس اياتم بير مونيكونتار مسمب عرب داداري كي أرزوس مقيرارا اله میں حکوما ہم اسونیکی رخمروں میں ک ہرگھڑی اومو مانے کی تدبیروں بیٹ ل عشرت ایم معنا زجو آنی الو د اع! الوداع استاج دشخت مرزبانی الوداع! الوداع لي ذوق وخوق ميش في الوداع! الفراق ك خرّ مي شه من و ما في الوداع! الوداع والوداع ليل وشارا رزوع ك دل غمسديده ابنجا مزار آرزو إ الم ميرتري مدائي اه اوارام حبال المسامية الميتائج ترتيام ول اوشاوال تمبكوسة احيوة إما وسنكدل أناكها ل! أييندو! ترى فرقت مبيه بوكوه كرا ل! عزم راسخب گرمنه تحب مورٌ و ل كسطرح! . أن رنشة عبدوت أكوام تورون كس طرح إ. جنیری فرقت اور میراس کو ہر شہوار کی جوکہ کرامیدہ دامان صدف میں ہے البعی

الله تراع أس اليفي نظري كاستقد معلوم موما بو عس مي كونم ك ترك فا نال ك وقت أسك بي كوشكم ماورك اندروض كياكيا ب-

بمبر کونسیان مبت نے عطائی زندگی تاب دابزلسیت بڑھ جائیگی ہے واقعی

تم دل افروز مو گافائه ماس کے سے ، ای تورنعبارت منم حرال کے ساتے! ا المعرب الفت فانى مدتو سيكار مع إلى الما المعرب في مداب وموكا مع إلى الم ويدنى ووي على يرأس معلب كيامي المحال كمنظرا يا ريامن ومركانون كالميد يركشا كشهائي بيابي سلاسل كى طرح توروون الكوطلسم نعتن باطل كى طرح! نصت ای ال ایب بوی انصت کال یام است دیمنا میری جدانی بر بنونا انسکب ر، كى تمارى سے يوسے يە جېرت فنيار دىكيئے كياكيا دىكائے كوش بىل و نهار! المددك جتوك مادق راو نجات كونسى ملوت يس بحائمتع راز كائمات! عُوتُم ف اين معوالى داراليح وسه اين باب كويه بالمعيد ، مدنين جاس طرح اسين مگربار كومجوز كريل كياسون تواس واقعد بركوني ماتم زكيمير يكمانى افواه وه كمتى بىطويل بو، دائى شيس موسكتى - . - . - - - جوقا أون مفارقت اس قدار سمِرگيرا ورقديم المحدب أس كے خلاف چندروزه بقاكاكيا ماره ب و مير الله ، تم كرن ب مل ب اس ك كدس ف اب يحير س رنج وغم كوهموا ب ده ايك عارض مدمه ب .... جب ينفش مبت الدرج وائع وزخم غم سي مدول موجائ كا .... الر ئیں ایٹ شوق آرا دی روح میں اپنی ابٹری مبت کے تعافے سے آپ لوگوں سے ہرا ہر دالسندرستانو جعليدگى اس دوت يس في دانستدانتيارى ب ده ايك دوسرى طريق سے عارض مال موتی الین موت یہ کام الجام دیمی اعزام دی کے خورکیے دہ میری دالد و محبوب میں کی ا غوش رحمي أيس في إلى إلى الميلات في احرب كے الله يس اس طرح كتے سنديد وروو

کرب اونشکی و تکلیف کا باعث مواتعا 'اس وقت کهان ہے ؟ اس کے سائے مصاوت اللہ

ب قرات موے ایس اس سے کیا کام کو ای در دیس طرح کلمائے ایرانی مو اور کس وحوکت میں معدلوں کے لئے ایم منل گر موجاتے ہیں بری تطریبی تو ابل دین کے فاتی اتحاد وصل کی میں تجمیرہے ہیں (بُرَحَا کارتیا ، ۱۹۱۹) او وصل کی میں تجمیرہے ہیں دردا گیزی کو تعلیم کرتاہے جنائے ہا۔

الما ابن اعزه و اقربانی به مدانی کو نسادل سے جسیں مُوک ند بداکرے گی الکن آو ان اسی مدانی سے اور اور اسی مدانی سے تو برحال مفرنس ایس میں انہا م کو آغاز میں تو دہی اگیز کئے لیا موں اور المنظم و موسوں اور المنظم و موسوں ا

سیس نے آب لوگوں کو سلے ہی جا دیا ہے کا ان سور نطرة کا مثابہ ہے کہ ج چیزی آج یا اسلام الفرائی اس کے اس کا جیزی آج یا ہم الفل گیروں اُن کا رشتہ مواصلت ایک وقت منطع موکر دے گا بس عثن و مجت کی دینی وقو ارکبت ول قوریاں میں کستی ہیں۔ اس لئے مبترہ ہے کہ جام الفت کے اس اوہ نو ارکبت ول کوسینے سے تکال کرمینیک ویا جائے ! " (ایساتی اید ما)

" اگردنیای چزی محکوقیام و دوام کی خمانت دئیں ا درہم لوگ کروری و عررسیدگی ، بیاری دموت کے خمیا ذوں سے آزاد مہتے تو کچہ ٹک نسیں کہ یں بھی سا غرمبت کی شکمیر موکر جوعد نوشی کو آا دراس بڑم عیش محمی میں نہ اکتا آیا ہے۔ رابینا سامی

عشرت بی سی تو ذجانی کب تک ہی ہے۔ دولت بی سی تو زنرگانی کب تک ہا ا پاهنرت دهیش د کا مرانی کب یک گوریم مهی تو فرار دولت ہے ممال

اس الوي بان كے بن السلورس مكن ب كيد زگر عن مو! نیر کوتم نے دنیا تو حیوار دی اور را و دناکی ہر منزل اول "بخیرونوی سے بوگئی لیکن منزل مقصود کی" د نی منوز دور منقی مروج خداؤں کوأس نے تعکرادیا تعالیکن کو کی آپ ناتھا جو زرست کی طرح مزدہ آموراکے ساتہ اس کا معانقہ کراسکتا - معبدمندی کے بت فانہ کا ایک عجیب مفتحا خامنظرتها ومال امنام وادنان كريب مع موت تع بن كوكلب دردارا ن كعبدري مینی برتمہنوں نے اپنی صنعت نیاطی سے ذرق برق لباس بنائے تھے اور طلائی وجوا ہراتی زیو رات ے اراستہ دبیراستہ کیا تعا الیکن درامل اس "باس معاز" کے اندریہ دایا دی توائے نطرت تھے جو قديم ويك مرب كے معبود ستے - بهارى لوگ أندرا اور الرئس كى از برداريا ل كرتے اور شو ما كى تراب طورك عام أن كى نذركرت ! ان مشكنو لو ترف بول بخضف ك يدوية اسف قدم ميمنت لزومس الين استعانو لكوسرفراز فرات اور بالحضوص مهاراج آندرا ابني سنرقدى كي قبقن سے إران رحمت كويمى نازل فراتے إسى طرح محوان سرابرد وراز (برسمن احبار) مقدس ا تن ان کے شعلوں کو جنسن دیتے اور فورا اٹنی دیویا نیزول املال فرماتے! برتمن بجاریوں کی یه ساری خبگ زرگری ایک آزاد فکر ناظر کے لئے گلاموا رازتما - در صیعت یه دبیتا اُن کے دبیتا اُن کے دبیتا لمكرأن كي خادم وغلام اورحصول زرق واستصال عنين كي نعنها ني اغ اعن سكے الله الله كار! اُن کے مع کم خدا اپنی سی طسسرے کی کورو کر بخلوق کے حاجت روا وشیکلکٹا ہتے اور چو لوگ اُن کے مواد ترکیبی اور ان سکی خداؤل کے طریق او تدبیر امر" کی "ربیت دو انیوں" کے محرم را زہنے 

ان طریق آئی لفوت المواد و در از کاری الم نشرح تعی لیکن تام گوتم نے ابتدا رکاری ایک عرصة کاری ایک عرصة کار این ایک و ابھی عرصة کام لیا ۔ اس نیا زمندی و تعلید کی ایک وجریه معی کداس کو ابھی این قلب در وح کی عظرت کا بورا اند آؤة تنظیم تھا ۔ بس اس سے بیلے مرقب ندم بہ بی میں نوب تقیقت کی تلاش کی آزالیش کی اوراسی انتماری شدید عباد توں اور دیاضتوں کاسلسلہ جاری در کھا۔

الدی با المان کی صنی دویت ساحرائی می الفرض آبونتر کی اعتمان کا و سبتنا اسکیلا کی طرح کوتم سے بھی مثنا پر وحق کے لئے ایک تما گئی ایک تروحانی دصر کا و " قائم کی دیکن شا پر صنیت کی دونما کی کی سادی اور دئیں ایوس اکای بوئیس اور گوتم کے ذاتی نجر ہوگی نباید و

و تزكيد نفس احرب ردح ادرمع فت كرى كحصول محسك يشغل كمثود كارشين

كريكة ي د بُدُها ١١ م ٩٠)

محتیم میں جزگی تلاش میں آوارہ عُوبت موا تعاوہ کسی "ازلی یاکسی گناہ "سے آزادی کا دُرافیعہ اللہ دنیا کی اسی "مارے ہمان کے اسی درو" اللہ دنیا کی اسی " قیدحیات " کی " بندغم " سے کلو خلاصی کا کوئی دسیا، " سارے ہمان کے اسی درو تھا اور آس کے دل پر ایک کو وقع بر گھڑی سوار رمتها تھا۔ اسی شکل سعے کے مل کے ملور پر اس کا خیال تنا سخ کے تصور کی طرف منتقل ہوگیا!

گونم ایک غیر عمولی طورسے مرکن و مطرروح کا مالک تمااس کے ملاحات کو جراکیا الیک بی ایس کے مطابعات کو جراکیا الیک بی وجرب کدائن بڑات میں روح می با آخر تعلیدهام کامیعد بند بائیزہ تعاول خان بریاک نہ تعالی میں وجہ ہے کہ اثن بڑات میں روح می با آخر تعلیدهام کامیعد زبر سن گیا اوس نعادان میں ہم اس کو زرشت سے فرو تربات میں المبوب ہو کہ اس کے فروش کے اس کے متعددہ تن سنح کا کبی آزاد انہ جائزہ تا لیا اور اُس کی مزعومہ صداقت کو مغلو با نہ قبول کولیا ۔ زندگی اور آلمام زندگی کوائس نے برخت کی گرمیم با اور آخرالذکر کوختم کرنے کا علاج میں دیکھا کہ اول الذکری کا فائد کر لیا جائے ایس زرنشت کے باکل بیکس اگر تم بدہ کا فلسفہ حیات تمامز ایک مالیوی اُس نفی اور ترک لذات کا داعی ہے اور بی تی ہے جانج کے دل کہ اور سندی می دیکھا کہ اور ترک لذات کا داعی ہے اور بی تی ہے جانج کے دل کے مشتہ دستان کے ذمیع داغ برسنولی ہے ۔

مکائب ندمب سے اس کمتب کا مثابہ ہے کہ انسانی روح بے شارواد توں یا حمبوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد ج مصیبت وشفت سے بریز ہوتے ہیں حقیقی زندگی داڑادی ماصل کرتی سے ۔ گوئم تمام ذی روح مخلوق کی زندگی کو کمیائ برمن مجتاب اجبانی جب کسانوں کے سات

مِنْ دَحُوبِ مِن وه بِلُون کی گر دَلوں کو منی جیسے سے نیچے و نمیکاں ہوتے ہوئے دیمتاہ کو انتخاب کو انتخاب أس ك منه المراب الماس كر انسوس كناروح فرسا منظرب إلى إلى تونفس ونبيلان كي كفكش كے درميان روح كے ارتفاكى مدارج مط كر اموا النان أكر الفاق سے كى ادلى سى ىغزىن كامر كمب مومائ تواسكى منزل يعركمون موماتى ب د وكسى ما نورك يبكرس منتل كرديا والهب خبائي مملف ومندارج حيوانات كالب درقالب اس كويه مفرتناسخ عيره كرنا يؤتا ب اورانسانی میم کا بنددگاه از سرنو حاصل کرے سامل مرا دکا دو باره عزم کرتاہے مکن ہے کہ بغیر كسى افكا دو ما دنته سى يه سارى منازل دمراحل ختم موجائيس - اگرايت موا تو كامياب روح كابرمر ا کے ایسے دارالقرارس خرمقدم کیا ما آہے جو ایک لائما ہی عمین دطرب کا مقام ہے اور جا ل یربیرگاری اورنیوکاری کا نعمالبدل برتیم کی اکولات ومرغو بات سے دیا جاتا ہے اور ایک بے قل وغن زندگی بسرموتی ب یکن انعی معالی کوختم ناشجیئے رست مکن ب کداس" سفرسقر" برید د وج پرگامزن نظرات نظے ! اس كى صورت يونى ب كداس "فام سِنت "ك اندرروح كاجمع كردة وخرو استعدا درفت رقت خم موجآبا ہے حبی وجہ سے اس برایک اضطراب طاری مونے لگنا ہے اور حبت کی منلی سبج پر بیشے پوشے کیبار گی اس کے سکتے کا بعول مالام حبانے لگراہے اور نس اسکے بشت کے ساوی روقا صرف الد وشیون موجاتے ہیں۔ را ندہ درگاہ مونے والی روح کے لئے میں بیام الود اع مرباہ اجانج اجائج زمین براس کا ببرمبوط مو اب اورارضی زندگی کا برعداب فتخال ازمرنو نفروع موماً اب اورروح اس غاد کی تست یار دار معالی شروع کرتی ے حبال سے المية كزشة دفعه وه يُركوفت معراج عاصل كي تقي إ

اسری نیس بکداس کو بیده تر نبادیا اس کا کنا ہے کہ ختلف افراد کی ذندگیوں کی عیم مساوات کی اس طرح تعلیل ہوتی ہے ادرائین کا نمات سے سرائی کی خلاف للی بنبض سے کام لیں یا بیش وگوں کو بیوج شفور نظر بنانے کاج الزام عاید ہو تاہے اُس کو وہ ایک آیت عدل سے بدلدیا ہے لیکن نما سے اُمول کی رفتنی میں نظرت کی سم ظریفیاں اور میں خلال نہ ہوائی ہیں الفرض جوال نعیب کو تم کی نا نما دروح ہارے دلوں میں بڑے درد کا اصاس بیدا کرتی ہے گوئم کے صاب ملی سے مصاب ملی نا کہ جوات سے منافر سے برحیدہ بیج و تا ہے کھا یا لیکن اُس کے ذمین نے ذرا بھی سائی ما نبوت نہ دیا کہ وہ خرب نے ذرا بھی سائی اس کو دکیہ لیتا ہ

گزشته بیا نات س س طرح م و کید میلی می آرتشت نے جو خیل ذات باری کے متعلق الم کیا تھا وہ بجائے فود ایک محل عقیدہ تعامی اندرایک مزید کیا اشارہ منم تعالی کن یہ اندرایک مزید کیا اشارہ منم تعالی کی آرتشت اس وجہ سے وجود میں نہ آسکی کر جن یا ویوں نے طبور کی آرتشت نے بشارت دی تھی وہ بعوث نہ موئے لیکن ذات واجب الوجود کے بارے میں قبرہ کا تعودیہ کہ ایک آفاق گیر ملاقت مجردہ صد کا نات کے اندرکا دفراہے ، جو بلا انقطاع و تعطل ممہ وقست معروف عل ہے جبکی غابی مقصد بجزاس کے کہ استحقاق و معادض کے آئی شخصیا کو ان کو پر راکر تی ہے ۔ بغلام بریہ مقصد با قدل صول نظر آنا ہے اور کبی اس کی سائی موئی می تو معالی و آوائی کا ایک بجزنا بداکنا رعبور کرکے ، اور بیم اگر بیعی الوصول سعادت نعیب می موئی نوائنگی سبک انجامی سخت یاس اف زاہے اس کے کہ خیدروز کے بعد مرمزل بیم آغاز سفر می تبریل موبانا ہے یا تمام شوری زندگی معیبت و شفت سے بیریز ہے اور مبنی و نیا آئے بڑھتی ہے آس موبانا ہے یا تمام شوری زندگی معیبت و شفت سے بیریز ہے اور مبنی و نیا آئے بڑھتی ہے آس فراب ہیں اضافہ موبانا ہے ہی مطاوب مقصد فرنا ہو جو نجات کی منزل دور و در از کا ایک محتصر داست ہو یا

ترب دِیات و بندغم امن من دول کی میں موت سے پیلے آدی فہس نجات بینے کیوں؟ یس بُرہ کی اصل عظمت اسکے فلسفار نرگی میں نہیں ہے بلکہ اسکی تفسیر حیات تو با نکل

" ذی روح منوق کی تام اسنان وا فسام ایک دومرے سے وابستہ آسننا کی والعنت موگئی تمین ایمی فوت د مراس کا فررمو گیا تما عداوت د نفرت معتود تمی ...

د اخراف دا شرا د مرد د کی رومیں کیساں طور سے برہ کی قد وسیتوں کی تا دصفت میں رطب النسان تمیں عقیدت وارادت کے ان مناظر میں اور مدید ویک شرکے ان مناظر میں ترشفس ایک رومانی کیف د مرخ شیسے مرشار تما !"

مظاہر میں برشفس ایک رومانی کیف د مرخ شیسے مرشار تما !"

وطوفانی موالی ۱۰ اریک بادل در مرتم کا غیا روطلت فائب موگیا تھا۔ فلائے ملاوی سے بہتی معجل الم اور ساری کا مُنات معدا بنی ارواح طیبہ کے ایک سل مالم وجدمی حجوم دی تھی !\* (ایسنا ۱۷۵۳)

فدائمت اور شیدائمیت کی یہ روح ہم کوکس درجہ چرت انگیز سلوم ہوتی ہے! فاب اس فیر ہوتی ہوئی ہے۔ اور شیدائمیت کی توجید میں دوعومی اسیاب بیان کے جاسکتے ہیں ۔ وا تعدید ہوگ حقیدہ نما سخے کہ دول کا کہ جہنے کی توجید ہوئی کا ایک فیر شتم عذاب کے ہم حتی ہے ۔ مصائب وسندا کا انام وظوم کے اِس دریا کے اقابل ہیائٹ عمل کا محت تصوری تھی ہوئی روحوں کو اور ما دہ کردے گا۔

مکن ہے کہ تعلیمیا فرقا منیا نرز کہ طبعیت کے لوگ کسی دہنی کی بیٹ کسی کے جلے اس تنبل نرسی سے کال اسین میکن وام الماس کے لئے تو وہ کم ہر ایک سول ان روح چرہے ۔ لیکن بھیت کے فلور کے ساتھ ہون کی بیٹ کی بیٹ کی بالک اس کے لئے تو وہ کم ہر ایک سول ان روح چرہے ۔ لیکن بھیت کے فلور کے ساتھ ہون کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کا ایک روشن میلو میں تما اوروہ ہیا کہ ''کشمگان '' تناسخ جو '' ہر زمال رغب جانے دی جس انہال کی مقابل یہ ہوکہ تی وائے اس اور جی بیٹ کے بیش اغلال دسال اب کا تا وے بیٹ کے مرد وہ اس سے دی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ مون سات یا تا تلہ کر ہاں اور جیلئے کورہ گئی ہیں۔ ان معدود سے جید منازل کو مطے کر کے ہرد وہ اس من میں ہونے کا بیٹ نی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ مون سات یا تا تلہ کر ہوں سے تا خری وارا لئبات نظر آئے لگیگا ؛ بیس یہ ایک نبیت مشابل ترب کی ہوئی کا بائل قدرتی تعابع ۔ کا کوفلائسی کا فرد وہ جان کی تعاب سے تماری فید بیٹ تعاب ۔ کی بیٹ تمان کر بیٹ تمان کی بیٹ کی

لیکن بڑمنی سے بھرملدی یا عقیدہ بڑعت و ضلالت کے گسن ہیں بھیا جس کی تخریب کا سرنیمہ نا یہ ترہ کی ذات می بنی تھی ۔ گوتم سدار شد کی رحمتِ عالم ستی جب بردہ کرکئی تو فطرةً اُس کے بس ماندہ نبیدائیوں کے جم غفیر کے قلوب کے اندراکی بتیاب شوق بقا بیدا موا!

المندك وابنيم سيارا فنارا

جنانج اکٹرے مقام نجات کو ایک ایے کل سکینت میں فرض کرنا شروع کیا جا ں ترہ اعظم کی مبارک معیت انتیں پیر ماصل ہوگی ۔ تناسخ کے علاوہ ایک دوسراعقیدہ بھی پیروان ترہ میں شائع تعاصب کا علق آیا سے تھا۔ یا عبارت ہوا ہیے مقام سے حہاں بعدموت کے زندوں کے ہاؤاجداد کی رومیں آسودہ ہوتی ہیں۔ اور اننی کے افعیال نواب کے لئے شرادہ کے مراسم انجام دے جات سقے۔ یہ

بر المرتبي المراج المين المراج المين المي

" یا بنی مداکا نامبی کا نیال بی تمام آلام دمن کا ذمر دارہ حیں نے اہل عالم کوسلال عذاب میں جائی مداکا نامبی کا نام موجد عذاب میں جگڑ بند کرر کھا ہے ایکن حبوقت یحقیفت منکشف موجاتی ہے کہ کو ئی " آنا "موجد منیس ہے تو بھی انگشاف ان تمام بڑیوں کے لئے ایک تمیشہ نابت موجاہ ہے " دالیتا اسلام کوسل کے بلیغی خطبات کے دور ان میں بُرّہ نے کہا:

ا ج که می تمیں دیتا بول اسکومعنیو ه کمر د - میری کمیل نفس کا نتجه دیکیو کرمراسلانی اب این مراسلانی اب اب این م اب ختم موگیا استنده میرب سے ندکوئی جم ب ندخی المکی حلاطلائی مبی و ما دی سے آزادی کال. دفوشو منگ سان کنگ با میوووو

ندکورہ بالا اقدباسات فو شونہ کے سان کنگ سے لئے ہیں جوکتاب تبر معاکارتیا دبر باب بنسکرت کا چینی ترجمہ ہے۔ جینی زبان میں یہ جزیانچ ہیں صدی سی میں شغل کیکی اور اگرچہ تمام عمومی معالب کا فاکہ وجی رکھا گیا ہے اور ایر آج ہی میں کیا ہیں اس وجی رکھا گیا ہے اور ایر آج ہی بیکن اس کے اندر" متامی فعنا" میں بیدا کرو گئی ہے بعنی اہل جینی اہل جین کے اس وقت کے تمیلات ومعتقدات کی کا فی رعایت کمی قبل ہے۔ آبرہ کے ابنی چینی امت کے ساتھ ذاتی تعلقات کے معاطم میں برتو بین

فاص طور بر نمایاں ہے۔

ہم ارا اور کوسل کے خطا بات کی طرح کر ہے تی لوگوں رید اس حکرے باشدے ہیں مبال مبرہ کا وصال مواہد) سے سائے اپنی الودَاعی تقریبی ادر ولے روایت ایک ا؛

ہماں مبرہ کا وصال مواہد) سے سائے اپنی الودَاعی تقریبی ادر ولے روایت ایک ؛

در فوش میں برے مقام سکونت ہیں بہت دور دوران کسی حکد رہ باہ لیکن جا دہ نیکو کاری پر

مع مزن ہے وہ میرا (معنوی) ممبایہ ہے ۔ علی بجا القیاس مکن ہے کہ محولی آدمی میرے سابہ دایا ہے۔

یں رہ اولیکن فاس مونے کی دجہ سے میر ہیں اس میں بعد المنظر قین مو یا میں رہ اور میں میں بعد المنظر قین مو یا مونوں)

در فوش میں سان میں مونا مونال مونوں

اور بعراب مردد و كو اكسيدس كه:

و شورنگ سان کنگ کے افتاعی إب میں اُس کا مصنف بدّ اکے متعلق کرتا ہے ،

دو بیں دہ اُس مقام بقا دہر دیت میں جائی ۔ جولوگ اُس کے ایمین جات پر ایا ن

دیکھتے ہیں وہ اس کے نفٹ قدم پر جینے ہوئے یا لا فرائس کی صنوری میں سوئے جائیں گے بیں
مام مین وائس کو اُ بلا تمیز واسٹنیا اس بر مفطت اور محبراته را فت و رابت اُتا کا تقدایس کونی
جاہئے جو بلند ترین حقابات ومعرفت کے مقام بر فائز ہوا تاکہ تمام ذی روح موج دات کا
اُبات وسندہ اُنا مت مو کون البنا ہے کہ اُس کا دیتر ایکا اِ ذکر آبارک اُس کیا ساسعہ نواڈ مو اور وہ اس کا دالہ و فیرائر موالی ایک میں موجودات کا
اور وہ اس کا دالہ و فیرائر موجودات کے ایسٹنا میں موجودات کا

الله المستقدر حرت كى بات ب كوجن تمض كى سادى وند كى اس قدرا بتام والنزام اوراس ورنب كالم اوراس ورنب المعلميت وتتيت كى درقيب كا المعلميت وتتيت كى درقيب كا المسلم كى منظم كى منظم المسلم كا المسلم

مع منا الروستیراوئیں لیکن مسائل نفض المین کے متعلیٰ تجرہ کے جو بجرز دراحیا جات ہیں دواس منیفت کی خازی کرتے ہیں کہ داعیا ب ذاہب کی ذات کی بیسش کے رحیا ات اس کے عدمیں میں موج دہما کی خازی کرتے ہیں کہ داعیا کی کیا نئر روز کا رحیولیت وحموبیت کا راز می نفسیاتِ انسانی کے اسی کمت میں نبیاں مقا ا

، متهدویت بین بعی برهیت دخیرمون ای طرح ج دسین مسل اطراف و ج انب می مندویه كى گو إشاخ ہے انتخصیت انجنز له صغر تے تجی گئی ہے ۔ ان ندا بہب کے تمیل میں ذات دنیس ایک لیی چزہے میں کونظر انداز کرنا چاہئے احس کی وقعت کو کم کرتے رسنامیا ہے اور بالآخراس کو بالکل آثا دیتا جاہئے۔ سی " ترکب وجود" اور " نغی خودی " نجات و وسال کے مرّادت بر استی مطلق اِن علائق وسیود سے بالکل مبرا د منزو ہے ۔ یہ صرف انسانیت کے بواحق وعوارض ہیں اورم قدر انسانیت اینے درجے میں فروتر مو گی اُسی قدریہ لواز مات اُس میں زیادہ ہوں گے۔ مندوستان كى تاريخ ندېب كے عدد اساطرى سے گزر كر حبيب مشاہيرا درنيم غداؤں كى كنيرا مقداد تحصيتيں الفر اتی میں ہم کو برائے نام افراد سی براعظم مبدکی نابیداکت اردنیا میں ایسے ملتے میں جن کے مالات زندگی داستان امیر حمزه بنائے مانے سے معفوظ رہے سوب اورس کی وجہسے ان کی معنیت آیک اخبانویت کے ساتھ مدغم منوگئی سم ۔ اِس ملک نے مرف معدودے چندسی با دشاہ اِس یا ہے کے پیدائے جن کا شہرہ حدو د متند کو حبور کرکے و دسرے مالک میں میونیا ۔ جیڈر کیت ا آشوک ۔ اب نا پرشکل کی میرے کا نام لیا ماسکتاب اشوار میں دالمیکی اور ویاس سے معض غیر ملکی لوگ آشا بی ارشی دلیشتنت اور و شوامتراور ندامب فلسفه کے معض بانیان کا بیرونی ملعت بُر فناسائی کیداس سے زیادہ ہے الکین ان تمام بن الاقوامی واقع کاروں میں مشکل کو کی ایسام اگا جائس جاعت سے ابر کا موج "مندیات مے مخصوص امریس الیکن و عظیم الشان ا بعا احتمال ف مندوستان برمين انرات واسك مثلاً نعات ويدا اوراً بنشيد و معكوت كية كم معنعين اوروه ار باب سیاست حبنوں نے اس مک کے حکم انوں کی زام حکومت کی رہنائی کی - ان سب کی تنعیتیں

عام آبادی کے بخرم میں گم میں اسم کو یہ معافات کو بخرقی معلوم میں کہ برہم دھے کیا معنی میں ایکے کیا اعال و در تقن ورکی اغراض ومقاصد زندگی میں اور باشہ بربغتی در بانیت یا رسانیت کی روح مجرد و نہرات کی طلات کی اعلی تاریخ میں میں جو اس کی خلات کی اعلی تاریخ میں میں جو اس کی خلات کی اعلی تاریخ میں میں جو اس طلاح در علی اور نظرتے ! سندوستان کی گمنای پیند در نیا کی قریباً نام کی تمام گمنا می خصیتوں کا مقابلہ روشناس عالم ہے تا نی مکمار کر در تی امرار عساکر اعرانی انبیار ورسل اور سی اولیا و واصفیا سے کہا در دو بالکل بیکس مناظر کامشا مرہ کیج ا

وہ تندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس ملق ہی صفر نہ تم کہ جدید عُر ہو دواں کے سے!

مند قدیم کے تمام الاسم رجال اعظم میں صرف ایک بڑہ کی منارہ نمائئی نطرا تی ہے

میں کے وج و کے مرکز قطبیت کے گرد ایک خلفت نے ہجوم کیا اور قلبی خلوص و محبت کے ہمدیے

میش کے لیکن اپنے ان تمام مطام رفات کی ص نے بوری ختی سے ہمت تمکنی کی !

میش کے لیکن اپنے ان تمام مطام رفات کی ص نے بوری ختی سے ہمت تمکنی کی !

میش کے لیکن اپنے ان تمام مطام رفات کی ص نے بوری ختی سے ہمت تمکنی کی !

دكتاب وصال مقدس ٢٠ ٣٣١)

سبیات! بی منوز ایک فام طالبعل نا طالت میں موں عیں کو اپنی تھیل نفش کے سام البعل نا طالت میں موں عیں کو اپنی تھیل نفش کے سام البعل نا طالت میں اور میرا محرم اور میرا محرم اور میں اور موسل کی اور روحانی بیراہ روی کی اطلاع باکر فور آ آنند کو طلب کرتا ہے سنگاد ایس کے مسل اتم گری اور روحانی بیراہ روی کی اطلاع باکر فور آ آنند کو طلب کرتا ہے سنگاد ایس کو یوں آسلی ویٹا ہے :

تع بس بس التندا اس اضطراب واصطراد اور فرد فیون کے کیامعنی باکیائی نے م اوگوں کو اس سے قبل بے شار ہوتوں ہو اُس ناموس فطرة سے مدفئا س سنیں کیا ہے کہ ج چزیں ایک دو مرس سے بحد عزیز و قریب ہی اُن کے سے یہ عُرائی مقدر ہو می ہے ؟

میں مرس معاملہ میں یہ اٹل قانون کو کر معطل موسکتا ہے ؟ مرس سے اس کلیہ طلقہ میں کوئی استنا نال شنیں کیا جاسکتا ! آند ! عوصد در از تک تم مرس ساتسا س طرح و الب تا

اس جوى بيان كے بين السلورس مكن ب كيد زگر عن مو! خِرُكُوتَمْ نِيْ ونيا توجيورُ وي اور راه و فاكى يه منزل اول ببخير دخو بي مع بوكني ليكن منزل مقصود کی " دِی مُنوز دور منتی - مروح فداؤں کواس نے تمکرادیا تفالیکن کوئی ای انتها تھا زرست کی طرح مزوہ آموراکے ساتہ اس کا معانقہ کراسکنا ، معبد مندی کے بت فان کا ایک عمیب مفتك خيرمنظرتما . بيان إمنام و اونان كي يرب جي بوب تع بن كوكلب دردادان كعددي مینی بر تمنول سے اپنی صنعت نیاطی سے زرق برق لباس بیٹائے تھے اور طلائی وجوا براتی زیورات سے آراستہ دپراست کیا تما الیکن درامیل اس میان کے اندری دوتاوی توسینے نوات تم جوديم ويدك مرب كے معبود منے - بجارى لوگ اندرا اور مارلس كى ناز بردارياں كرتے اور شو ما كى تراب طوريك عام أن كى ندركرت ! ان مشكشوں كو ترف قبول بخشنے كے سے بير ديو ، اسنے قدم میمنت لزوم سے اینے استعانوں کوسرفراز فرائے اور الحضوص مهاراج آندرا اپنی سنرقدمی کی قهمتنا سے إدان رحمت كولى نازل فواتے إسى طرح موان سرايرده داز (بريمن احبار) مقدس الشدان كي شعلوں كومنسن ديتے اورفورا الكي ديو يا نزول اجلال فرماتے! بريمن بجاريوں مي یہ ساری جنگ زرگری ایک آزاد فکر ناظر کے سئے گلاموا رازتما - درصیفت یہ وایا اُن کے دویا شقع لَلُكُونَ كَ فَاوم و غلام اور حصول زرق واستصال عني كي نعنيا ني اع اص كے اللے الله الله الله الله اُن كے من كم مندا اپنى بى كاسى كى كوروكر بخلوق كے ماجت روا وشي كلكنا بتے اور يولوگ اُن ك موا د تركيبي اور ان منكى خدا و ل ك طراق ١٠ تدبير امر" كى "بريشة وو انيون " كے موم راز تھے ان كے ليے وہ سنگريزوں سے زيادہ ندسے لي الله الله الله

ان طریق کی نفویت بهوردوراز کاری الم نشرح تعی کین تام گوتم شے ابتدار کارس ایک عرصة کک برائد در کارس ایک عرصة کک برائے دسائل سے کام لیا -اس نیا زمندی و تعلید کی ایک وجرید می تعی کداس کو ابھی اسٹے قلب و روح کی عظرت کا بوراً انداز قائم عوام تعا - بس اس نے بیلے مرقب ندمیب بی میں نوب حقیقت کی تماش کی آزالیش کی اوراسی انتا رہیں شدید عباوتوں اور ریاضتوں کا سلسلم میاری رکھا۔

المرابعة المركة المرت ودح اورموفت كرى كے صول مے من يشغل كتودكار شي

تربيك : « د بُرماكارتِها ١١ ، ٩ »

محور میں جزگی ٹائن میں آدارہ فوجت موا تھا وہ کسی آنی یاکبی گنا و اسے آذادی کا در ایھ دروہ اسے اللہ دنیا کی اسی کا دریا ہے اسے اللہ دروہ اسے اللہ دنیا کی اسی اللہ دنیا کی اسی اللہ دنیا کی اسی اللہ دنیا کی اسی اللہ دروکو بیدر اللہ بنار کھا تھا اور اس کے دل پر ایک کو وغم بر گھڑی سوار دہتا تھا ۔ اسی شکل سے کے طور پر اس کا خیال تناسخ کے تصور کی طرف متقل ہوگیا!

" گُوتم ایک غیر عمولی طورسے مُزکی و مطرروح کا مالک تمااس کے طلعت جیفت کی نقاب برداری کے سے اُس نے مرمکن و امکن نفس کئی و برہ بین گاری کے مطابعات کو جرا کیا الیکن ل جن با کیزہ تفاد مل خات بریاک نہ تھا ایسی وجہ ہے کہ اتنا بڑا ان ایسی روح بھی بالآخر نقلید حام کا صید روب بن گیا اور اس نقاد اند میدان میں ہم اُس کو زر تشنت سے فرو ترباتے ہیں! تبجب ہو کہ اُس نے عقید اُن تنا سے کا کھی آزاد اند جائزہ نہ لیا اور اُس کی مزعومہ صداقت کو مغلو یا نہ قبول کولیا ۔ تندگی اور آلام زندگی کوائس نے برخت کی گرسم با اور آخرالذکر کوختم کرنے کا علاج میں دیکھا کہ اول الذکری کا خار کہ کہ لیا جائے! بیس زر تشت کے باکل بیکس اگر تم برہ کا فلسفہ جات تما مزا کی الیسی اور تنا کی اور سیات کی روب ہے۔ وہ نفس کئی اور ترک لذات کا داعی ہے اور می تیل ہے جو آج کے دن کم منہ وستان کے ذہی داغ برسنولی ہے۔

مکائب ندمب سے اس کمتب کا منابہ ہے کہ انسانی روح بے شارولاد توں یا حمیوں کے ایک طویل سلطے کے بعد جمصیب و منعنت سے بریز ہوتے میں حقیقی زندگی وا زادی ماصل کرتی سے ۔ گونم تمام ذی روح مخلوق کی زندگی کو کمیاں برمن محمتاہ وجائج جب کسانوں کے سات

و المان من وہ بلوں کی گرونوں کو ملی جیسے نئے وخیکاں ہوتے ہوئے دیمتاہے توب امتیا، اُس كے مُنہ سے كل جو آہے كہ "افسوس كناروح فرسا سناہے!" إن تونفس ونعيات الله كيكن كے درميان روح كے ارتفائي مدارج مع كرتا موا انسان اگرانفا ق سے كى ادلى سى تغرس كامركب موجائ تواسكي منزل بمركموني موجاتى ب ده كسى ما نورك ببكر مي منتقل كرديا والسيه أجنائي مخلف ومتدارج حوانات كوالب درقالب اس كويسفرتناسخ عيرط كرنايا ب ادرانسانی مبم کا بنداگاه از سرلو ماصل کرے سامل مراد کا دد باره عزم کرتاب مکن ب کدبنیر کسی افعاً دو ما دند کے یہ ساری شازل ومراحل ضم موجائیں۔ اگر ایٹ موا آد کا میاب روح کا پھر الك اليه دارالقرادي خرمقدم كياماتاب جوايك لاتمناسي سين وطرب كامقام بورجها ن يرميرگارى اورنيكوكارى كانتم البدل برتيم كى اكولات ومرغو بات سے ديا ما تاہے اور ايك بے غل وغن زندگی بسرموتی ہے یکن ابھی معالیے کوخم نہ سمجئے ربیت مکن ہے کہ اس" سفرسقر" پریہ ر وح بعرگا مزن نظرات نگے! اس كى صورت يا موتى ب كداس " فام سنت "ك اندرروح كا جمع كرد ، وخیرهٔ استعدا درفت رفت ختم موجآ ا ہے حبی وجہ سے اُس پر ایک اصطراب طاری مونے لگنا ہے اور حنت کی منلی سے پر بیشے پوشے کیبار گی مس کے سکا کا بیول مالامر حبانے لگن ہے، اور نس آسکے بشت کے ساوی رفقا صرب الله وشیون موماتے ہیں۔ راندہ درگاہ مونے والی روح کے لئے میں بیام الوداع مراہ ا جانج زمین براس کا بھر موجا ہے اورار منی زندگی کا برعذاب فتواں ا ذم نوشر وع موماً اب اور روح اس غار کی ترست یار دگر حرامها کی مفروع کوتی ہے حیاں سے است گزشته دنعه وه مُركوفت معراج حاصل كي تقي إ

تندگی ب اکوئی طوفان ی

یسارے کارو بارہم کو ایک طلسم موشر بالطرائے میں الیکن کو تم اپنی تنظیل رو مانی ہیں النظرائے میں الیکن کو تم اپنی تنظیل مو مانی ہیں ان کا کو یا برانی العین مثابہ وکرتا تعالم نظریہ تنا سے کسی یا بع نظرانہ مطالعہ واقعات پر مبنی شیں ہے۔ العلت یہ ہے کہ حس معالے سبتی کی وہ عقدہ کٹ ٹی کرنے کا مدعی ہے اس کی توجیب کرنے سے وہ تا صری نیس بلکہ اس کو بھیدہ تر بنادیتا ہے ! س کا کہنا ہے کہ متعدا فراد کی زندگیوں کی عدم مساوات کی اس طرح تعلیل ہوتی ہے اور آئین کا نماٹ سے سرامین کے خلاف اللی انبین سے کام ایس یا ابعض وکوں کو بیوج شنفور نفر بنانے کا جو الزام عاید ہو تاہے اس کو وہ ایک آیت عدل سے بدلدیتا ہے ہوئی تناسخ کے اُمول کی رفتنی میں فطرت کی ستم ظریفیاں اور بعی ظالما نہ ہوجاتی ہیں والفرش حوال نمیب گوتم کی معالی نمیب گوتم کی نا شادرہ وج ہا رہے وال میں بڑے ورد کا اصابی بیداکرتی ہے ! گوتم کے معالی ملی نے معالی مائیوت نہ دیا کہ وہ فرمیت ناسخ کی صفح کہ نیزی کو دی آیا !

گزشته با نات بس مس طرح می دید بی بین آرتشت نے تو نس دات باری کے متعلق الم کیا تھا وہ بجائے فود ایک کمل عقیدہ تعالیس کے اندرایک مزید کی اشارہ منم تعالیسیان یہ میں تعالی دین " وا تنا م نعمت " اس وجہ سے وجو دیس نہ آسکی کہ جن یا دیوں کے طور کی آرشت نے بشارت دی تھی وہ بعو ف نہ مور نے لیکن ذات واجب الوج دیے بارے یس تیرہ کا تصوریہ ہے کہ ایک آ فات گیر طاقت مجردہ حید کا نات کے اندر کا دفر است بچ با انقطاع و تعطل بمہ وقست مصروف عل ہے جبکی غایب مقصد بجراس کے کہ استمقاقی و معا وضع کے ایم تعنیا تو ان کو برداکرتی ہے ۔ بطا مریہ مقصد با قدل صول نظر آ ہے اور کبی اُس کی رسائی موئی عی تو مصائب و نوائب کا ایک بجرنا پیداکنار عور کرکے اور پیراگر بیعیر الوصول سعا و تفعیب میں ہوئی اس کے دوائس سائب و نوائب کا ایک بجرنا پیداکنار عور کرکے اور پیراگر بیعیر الوصول سعا و تفعیب میں ہوئی سائب انجامی سخت یاس است نا ہے اس سائد کہ حبد دون کے بعد سر مزن ل بیر آ فاز سفر سے اُس فور میں اُس کے مطاب مقصد فیت ہو جاتا کی منز ل دور و در از کا فیس منت ہو یا

تھید خیات دبندغم امن میں و فرل کی ہیں موت سے بیلے دمی خمسے نجات باتے کیوں ؟
یس برہ کی اصل خطرت اسکے فلسفۂ زندگی میں نمیں ہے بلکد اُسکی تعنیر حیات تو یا نکل

ایک نا قابل دنگ چیزہے۔ اسکی تفصیت کی انجیت کا دائم کوکسی دوسری نے میں بلاش کرنا مرکا!

مسل یہ کہ آبدہ ایک بیدائشی قائد تھا ۔ سی خطت کا ایک جیب ملکہ قدرت نے اسکو ور لیت

کیا نفا۔ اُس کے ایک اشارہ ابرو پر لاکھوں انسان سربیج وعتیدت سوجائے تھے۔ اُس کی سیرت کی

میں ہم جی جی جی اور فوج در فوج لوگوں کو داخل سلسلہ سوئے سوئے دیکھتے ہیں۔ اگر میہ سیارا در قراسا میرایک مبالغة المیز دیگ میں ہے لیکن منترب تبر صیبت نے جوالمگیر فو قات انتاعت مال کہیں اکو دیکھتے موئے یہ نصیب کی منترب تبر صیبت نے جوالمگیر فو قات انتاعت مال کہیں اکو دیکھتے موئے یہ نصیبلہ کرنا بڑتا ہے کہ واقعات کی عام نما ہراو بہان مزد دار کی ہے۔ میرت ہے کہ ایس انگر اور میراز اماعیدہ نی ہی نے کوں کر اس کیر تعداد انباج کے تلوی برنسینہ کیا اور میرمی طرح اس کا نیر مقدم کیا جاتا ہے وہ برائے فود ایک دیدی حقیقت ہے۔ اس موقع پر دوگ کسی معمولی گرمج نبی اور ولولہ انگیزی کا نبوت نہیں دیتے، بلکہ بولوں کی بار شو ل ور میں موقع پر دوگ کسی معمولی گرمج نبی اور ولولہ انگیزی کا نبوت نہیں دیتے، بلکہ بولوں کی بار شول ور وحمد آور نبوت نبی دیتے، بلکہ بولوں کی بار شول ور وحمد آور نبوت ساختم سمجتے ہیں اور اس نبات دمنہ ہوتی وہ بنر کی در میان فرش کرتے ہیں!

" فی روح منوق کی تمام اصنات واشام ایک دو مرب سے وابسته آسنا کی در مرب سے وابسته آسنا کی در مرب سے وابسته آسنا کی در والمنت مو گئی شین باہمی فوت و مراس کا فرر ہو گیا تھا۔ عداوت و نفرت عقود منی .... اخراف داشرار مردد کی رومیں مکیاں طور سے برہ کی قدوسیوں کی تما وصفت میں رطب اللسان تعیں عقیدت وادادت کے ان مناظر میں اور مدید مین شک ان مناظم میں برشار تھا !"
مظام میں برشنفس ایک روحانی کیفت و مرفوشی سے مرشار تھا !"
دفوشو بھی سان کنگ دولاد)

م طوفانی موائی اکاریک بادل اور مرتم کاغیا روظات فائب موگیا تھا۔ فلائے ۔۔ مادی سے بشتی معجل اُئریٹ کا کیکسلس ۔۔ مادی سے بشتی معجل اُئریٹ کے ایکسلس ۔۔ مادی سے بشتی معجل اُئریٹ کے ایکسلس ۔۔ مادی سے مادی سے بھی اِئر العِنا ساء ۱۲)

ا اس المحرات المحرات

لیکن برتمنی سے بھر حلدی یا عقیدہ برعت و ضلالت کے گسن میں بھیا جس کی تخریب کا تحریب من ایر تبدہ کی ذات ہی بنی تھی۔ گرتم سدارت کی رحمت عالم ستی جب بردہ کر گئی تو نطرة اس سے بس اندہ نیدائیوں کے جم غفیر کے قلوب کے اندرا کی بتیاب شوق بقا بیدا موا ا بس اندہ نیدائیوں کے جم غفیر کے قلوب کے اندرا کی بتیاب شوق بقا بیدا موا ا

جنانچہ اکرڑنے مقام نجات کو ایک الیے کمک سکیٹ میں فرض کرنا شروع کیا جا ل ترہ اعظم کی مبارک معیت انتیں بھر وال ترہ والے کی مبارک معیت انتیں بھر وال بور اللہ میں شائع تعاصب کا تعلق آبات تعالی بھر والی تھا۔ کا تعلق تعالی معیت انتیابی تعالی بعد موت کے ذندوں کے آباؤا جداد کی رومیں آسودہ موتی میں ۔ اور انتی کے العیال تواب کے لئے شراد و کے مراسم انتجام دئے جاتے ہے۔ یہ

و المراب المراب

مِنَائِمِهِ نَدَى اور كُدَا ابِ دومربدوں كوخطاب كرتے تُوئے الك تعطيے كے دور ان میں الرق كنتا ہے: ندوكتا ہے:

من المرتبي المراجع من الله وموكيا الب أشده كوئي زندگي نبو كي و فرشو منكتان كنگ الاسور) اورتبي طب راجه مبتبيا را ه

" یہ بنی مداکا برستی کا خیال ہی تمام آلام ویمن کا ذمہ دارہ جیں نے اہل عالم کوسلال عذاب میں جائز بند کرر کھا ہے ایکن حبوقت یہ ضیفت مکشف موجا تی ہے کہ کوئی " آنا " موجود منیس ہے تو بھی انکمٹناف ان تمام بڑلوں کے لئے ایک تمیشہ ٹابت موجا ہے " دالینا آ ۱۹۳۱) مقام کو آسل کے بلینی خطبات کے دور ان میں بُرّہ نے کہا:

اب خم مو میا این دیا بول اسکومعنبو دیگر و میری کمیل نفس کا بنجه دیکو کرمیراسلسائی است اب خم مو میا این دادی کال است مو میا این ندو میرس سائه ندکو فی حم ب نه جم البکه حلا علائق میرس سائه ندکو فی حم ب نه جم البکه حلا علائق میرس سائه ندو دادی ساز کنگ میرون

ندکورہ بالا اقتباسات فوشوئی سان کنگ سے لئے کئے میں جوکتاب بر ماکارتیا در بر بن منسکرت کا جینی ترجمہ ہے۔ جینی زبان میں یہ جزیا بچری صدی سی میں منفل کیکی اور اگرچ بمام عومی معالب کا فاکہ دی میں ترجمہ ہے۔ جینی زبان میں یہ جزیا بچری صدی سی منفل کیگئی اور اگرچ بمام عومی معالب کا فاکہ دی رکھا گیا ہے اور یُر آء کے متعلمات ومواعظ کے انفاظ کم ومبنی محفوظ رکھے گئے میں لیکن اس کے اندر" مقامی فعنا" بھی بیدا کردیگئی ہے بعنی الرتبین کے اس وقت کے تمنیلات ومعتقدات کی کا فی رعایت کموظ رکھی گئی ہے۔ اُیرہ کے اینی مینی امت کے ساتھ ذائی تعلقات کے معاطر میں یہ تولین

فاص طور پر نمایاں ہے۔ بیٹ اس کے خطا بات کی طرح کرو نے تی لوگوں ریواس حکرے باشدے ہیں اس کرو کا وصالی سوائٹ اس کے خطا بات کی طرح کرو نے تی لوگوں دوایت ایک باشدے ہیں جہاں کرو کا وصالی سوائٹ اس سے سامنے اپنی الوداعی تقریب از دوایت ایکن جا داؤنگو کا دی ہو اس بوئٹ میں بہت دوردد دراز کسی حکر دیاہے اسکین جا داؤنگو کا دی ہو اس میں بہت دوارد دراز کسی حکر کی آدمی میرے سایڈ دلیا ہے۔ بھی برا النیا س مکن ہے کہ کو کی آدمی میرے سایڈ دلیا ہے۔ بھی رہا موئی اس میں بعد المشرقین مو ! اس میں رہا موئی دورت کی دورت میر بس میں بعد المشرقین مو! ا

اورميرات مريدوں كو ككسيد الله كد:

قرشوبنگ سان کنگ کے اصلامی باب بین اس کا مصنف بره کے متعلق کتا ہے ،

دو بیں دہ اُسی مقام بقا دمر دیت بیں بارگیا ۔ جولاگ اُس کے الین جات بر ایان

دیکتے ہیں وہ اس کے نفٹ قدم برجین موسئے بالآخواس کی صنوری میں سوری جا ایس گے بیس
شام مین وانش کو ، با تمیز واسنشنا اس بُر فعلت اور ممبرا رافت و رحمت آفائی تقدلیں کرنی
جاہئے جو جند ترین حقابیت وسعرفت کے مقام برخائز موا انکر تمام ذی روح موج وات کا
نبات دسترونی ایس موری والیا ہے کہ اُس کا دیتر مالا کا ذکر ایارک اُس کا ساسعہ فوا ذہ موروہ اس کا والد والید اللہ جوجائے ہا میں الیسن میں موادی والی میں موادی والی میں موادی والی میں کا والد والید اللہ جوجائے ہا میں الیسن میں موادی والی موادی والی میں موادی والی میں موادی والی میں موادی والی میں موادی والی میں موادی والی موادی و موادی والی موادی والی موادی وادی موادی و موادی وادی موادی موادی و مواد

کس قدر جرت کی بات ہے کو جسٹے نمس کی سازی زندگی اس قدرامتہام والٹرام اوراس درجہ المدیت و تتمیت کے ساتد وات و شخصیت کی واقعیت کے البلال والا کا رسی بسر ہوئی ہو اس کا وکرونٹن قسم کی ٹیکرانہ زبان میں مجیاجائے و بالشہ فومٹو ہٹک سان کنگ کی تعلیمات میں ہیت سکے شس سے منا ٹرومتغربوئیں لین ما ٹرتشنس و تھین کے متان آبرہ کے جر بُرزوراخیا جات ہیں وہ اس منتبقت کی خاری کرتے ہیں کہ واعیان نداہب کی ذات کی بیشش کے رعبانات اس کے عمدیں می موجود سے معلی یہ کہ وہ و سے معلی یہ کہ دور کا رقبولیت و مبوبیت کا راز بھی نفسیات انسانی کے اسی کمت میں بنیاں بقا ا

؛ مَنْهُ وبت مين مبي برتميت دخير موت اكى طرح جو اسپنے تعبش اطراف و حوانب مين مندو تدم کی کو یا شاخ ہے اشخصیت مجنز له صغر کے میمی گئی ہے ۔ ان خدام ب کے شمبل میں ذات ونسس ایک لیمی چے ہے میں کونط انداز کرنا ما ہے ، جس کی وقعت کو کم کرتے رسنامیا ہے اور بالآخراس کو بالکل آثا دیثا ماہئے یہی " ترک دجود" اور "نفی خودی" نجات وومال کے متراوت یو استی مطلق اِن علائق وشبودے بالک مرادمنزو ہے۔ یہ صرف نسانیت کے لواحق وعوارض ہیں اور مس قدر انسانیت این درج میں فروتر مو کی اُسی قدریدلواز ات اُس میں زیادہ ہوں گئے ۔ منبو وستان کی تا ریخ ندیب سے عہداساطیری سے گزرکر حبیب مشاہیرا ورنیم منداؤں کی کثیرانتعدا و مسیسی مفر ہ تی میں ہم کوبرائے ام افرادسی براعظم مندکی نابیداکسنار دنیا میں ایسے ملتے میں جن کے مالا وند كى داستان امرحمزه بنائ ماك ماك سيمعفوظ دسي مول! اورس كى وجدس أن كى محفيت ا ہم افسانویت کے ساتھ مرخم ہنوگئی ہو۔ اِس ملک نے صرف معدودے چندسی باوشاہ اِس با یہ کے بیدا کئے جن کا شہرہ مدو دشتند کو حبور کرکے و وسرے مالک میں بہونما ۔ حیبر رکیت انٹوک۔ رب ننا پیشیل کن سیرے کا نام ایا ماسکنا ہے بشوار میں والسکی اور وآس سے معفی غیر ملکی تركة نشامي أشى ونشينت أور ونتوامترا ور ندام ب فلسفه كے معض إبان كا برونی ملعت کی کچراس سے زیادہ ہے الکین ان تمام بین الاقوامی واقعنکا روں میں نشکل کو کی ایسام ا جراس مبعت سے إبر كاموج "منديات كم مفعوص البرب إلىكن و معظيم الشان العال منوا ف مندوستان برممیق انزات دام مثلاً نعات ویدا اوراً ببشید و معکوت گیما کے صنعین اور وا ارباب سیاست حبوں کے اس مک کے حکم انوں کی زمام حکومت کی رینها لی کی - ان سب کشخصند

عام ۱۶ یک سے مجوم میں گم میں اسم کو یہ معاقات تو مخ بی معلوم میں کہ برآم کے کیا معنی میں انکے کی اعال و
دانقن اور کیا اغراض ومقاصد زندگی میں اور الخاشہ بر نم آت ارتبانیت اکی روح مجروہ نم شنا
کی خلفت کی اصل گائد و حاکم ہے الکین ہم خو و اکن خصوص افراد کے شعل ایکل ادبی میں میں جو اس
ملند حیات کے داعی اور خطرت یا منبوستان کی گنامی پندونیا کی قریباً خام کی تام گناش خصیتوں کا
متعابلہ روشناس عالم ہونا نی مکی اور رومی امرار عساکر اعرافی انبیار ورسل اور سی اولیا و واصفیا سے
متعابلہ روشناس عالم ہونا نی مکی اور رومی امرار عساکر اعرافی انبیار ورسل اور سی اولیا و واصفیا سے
سی اور دو بالکل برطس منافر کامشام ہ کیے ہو

وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں رونشاس ملق بخصر تہ تم کہ جورسینے حکم جاود وں کے سے!

مندقد یم کے تمام الاسم رجال اعظم میں حرف ایک گبڑہ کی منارہ نمائٹی نطرا تی ہے

ہیں کے وجو دیے مرکز تطبیت کے گر ہ ایک خلفت نے ہجوم کیا اور تعنبی خلوص و محبت کے ہئے دیے

ہیں کے لیکن اپنے ان تمام منطا ہر ذات کی جس نے بوری ختی سے ہمت شکنی کی اور سے میں اسے بوری ختی سے ہمت شکنی کی اور سے میں اسے بوری ختی سے ہمت شکنی کی اور سے اس اور اس خود ہو! اور اس اور اس اور اس اور اس خود ہو! اور اس خود ہو! اور اس اور

دكتاب وصال مقدس م موس

میمیات! بن مزادیک خام طالبعلها نه حالت میں موں حس کوابٹی کمیں نفس کے سام میں اسلام میں موسکے سام میں موسکے سام اہمی بہت کچہ مدارج ملے کرنے باتی ہیں اور میرامحرم اور موب آقاکو س، بطت بجارہ ای ا تبرہ اس بے ممل انتم گری اور روحانی بیراہ روی کی اطلاع باکر تو را آئند کو طلب کرتا ہے اور ہم مرکمو کو رقستی وتیا ہے ہ

مرس بس بس بن اس اضطراب وامنطراد اور شیون کیامعنی به کیائی نے مرفی کو آس سے قبل بے شار موقو و بر اُس ناموس فطرة سے روشان س نسی کیا ہے کہ چ چیزی ایک دو مرے سے بحد عزیز و قریب ہی اُن کے لئے یہ بُدائی مقدر موجی ہے ؟

یس میرے معالمہ میں یہ اٹل قانون کیو کر معطل موسکنا ہے ؟ میرے لئے اُس کلی مطلقہ میں کوئی استنا خلاش میں والب اُس کلی مطاقہ میں کوئی استنا خلاش میں جا اس کا اِس مند اِس موج و الب اُن

حبالت دغيرون سي منجات إجاؤكك إ" (ايضاً و ١٠٥٥ تا ١٥٥)

تسلی الیکن کتنی بیدردانه اور مردمهران تسلی الیکن بده کی منت خیال بین اس سے بر مکر احد کیا تھا ؟ برایک الیک الیک بیداردانه اور مردکا الیسانه دران تعاج بالک ب یارو مردکا روا ما ای الیسانه دران تعاج بالک بیدا در می است زندگی کا طوفانی سمندر ہے جس کواسے ایک الیک شی بین بیشکر مورکر ناہے جس کا اجتدا بحرم مدی کی امواج سے وصل مور باہے !

كمسسته لنكركشي وناخب داخفته است إ

ہم نے گزشتہ صفحات میں دوتصویر ریکھینی ہیں اورفلسفہ ندہی کی دومملف ونیا و رکا منط پیش کیاہے۔ یہ دونوں مرتبعے بخط منعتم ایک وومرے کی صدی ۔ لیکن خمین تاریخی کے ماملی قریب میں ایک اہم انکشاف مواہبے جس نے نمایت غیر متوقع طریقے سے بان مردومتعنا و مطام میں ایک راہ تطبیق تبائی ہے با

جرال اف وی رائل آبنیا تک سوسائی کی بنوری وجولائی دهاهای کی افاعتوں میں ایک تاریخی مقالہ ڈاکٹر سیو ترکے قلم سے تحلا حیمیں اُن معفریات اور کھوائیوں ) کی ایک روئدا دہ جو ڈاکٹر موصوت کی زیر گرانی شفنشا ہ جیدرگیت کے محلات (مقبل بینی بے موقع برعل میں ائیں مجفق مددی بل میں میں مدوج کا بیان ہے کہ میں نے اس محل کو شہر بری آبلیں دیا پر سخت آبران برا پر حیفی صدی بل میری کے دریافت ندہ تصرفاہی کا نقش نالی یا یا اس تا ریخی سراغ کے بیجے بیجے میل کرا وراحض دیگر آنار وقرائن کا اُس براضا فدکرے وہ اِس نتیجہ بر بر بر براپا ہے کہ عدم ندکور میں شالی سند کے اندرا الل ایران کی وقرائن کا اُس براضا فدکرے وہ اِس نتیجہ بر بر بر براپا ہے کہ عدم ندکور میں شالی سند کے اندرا الل ایران کی

ويع نوا إدبال كائم تقيل جوبيال مصرف اجرامه حينيت سے وارد موسے تھے بلداس مك سے فاتح اورما كم تھے۔ و اس النال من كر فود من ورا لل الراني السلب إو واس نظرييس اس مدك منها وزب كربره معسب ساکمینی کا ترجم مبی وه داشمندایرانی محالفاطن کرتاب !! اس کا یعی قیاس ب کرونم کی وائل عربمی مجسبت کے احول میں بسرمونی! اور یہ کوائس کی دعوت دینی کی ضیفی تغییر یہ ہے کہ وہ مجسیت اور مبدومیت کے ورمیان ایک مفاہمت ہے امکن ہے کہ اس تاریخی خواب کی کید مبر تعبیر قبل ' سِ مِنْ اَکْرِیهِ خیال یا یُه نُمُوت کوسیویج گیا توایک یا وگارتحقیق موگی *عب کی د* گیرتعصیلات منبه وستان کے غبارة اود ندسي تاريخ كمطلع برببت روشني واليس كى - اسوقت بعي أس كے اشارات كى تعنى كرنس بند تار کی گومٹوں پر بڑنی مولی معلوم موتی ہی جنائج اس نظریہ کی رفتنی میں بدخیاں کیا جاسکتا ہے کہ مندوستانی ندمبیات کاعفیدهٔ تناسخ مکن ب که بجائے ورآ دیدی تو بات د انتقال امداح مواثی إمهام حوانات ) سے ماخوذ موسے کے ایرانی خیل الا فراوشی کی خوشی موجب سے مراو توع الله فی کے افراد کے وہ رومانی نتنے ہیں جو " عالم شال کی دوسری دنیا میں اس حیاتِ ارضی کے قبل و لعدد " موجود رہنتے میں مجمد بعید شیں کہ مجتسی اور مندوم و و عناصر کامیج ن مرکب ہا رہے سامنے ندم ب گرتم كى كى يس موجد دمو! اس كى كەرىتىت كاجسب ئادە مركزى عقيدە كايىنى نفى دجد ، دە ندنشنیت کی ہرشاخ سے میں بالکل ممتلعت ہے اور مندوست کے سواد اعظم کے معتقدات سے بھی أصلقا تميائن إ

ہم تے بیال آرتشت اور آبرہ دونوں کے مذاہب برمبلو بہ ببلونظ والی ہے اوراب ہم یاستفتا ہیں گرنا جاہنے ہیں کہ ان مردو ملتوں کے واعیوں اور انیوں کی جزئیت اور جومطی نظر تھا کیا ، وہ پورا ہوا ؟ زرتشیت "زین برخدا کی عکومت " کی مبشر تا بت یہ ہو گئی اور نہ زرتشت کی آمید کے مطابق وہ ہوا ؟ فرانس کوا ہے علم کے بیج لانیوں کا میا ب ہوئی ، نجلات اس کے اُس نے عرصہ موا کہ اپنے کو تسبینی مذاہب کی فہرست سے بھی فا درج کرلیا ہے اور اُس کی داخلی نشو و نما بھی مدت ہوئی کہ عطل ہے۔ نروکی معبوب خراج ت کا یہ حضر موا کہ جب ایک و فعد اُس کا مسلک فیا سا عل فنا پر جا لگا تو اُس نے بھر می فناہ نانید کا نبوت نیں بیٹی کیا۔ بر صبت کا جو تینی سرخید تھا دہ قرندا قرن ہوئے کہ باکل کدریا شک کہ دریا شک مرکز بنا ہوئی اور اگر گوئم برہ کی استی میں بیٹی کے دریا اور اگر گوئم برہ کی استی میں بیٹی ہوئی اور اگر گوئم برہ کی استی میں خور میں فلود بندیر برہ کی جو برعت و تو اعن بر تبیت کے حرم میں فلود بندیر مولی اسکی نوعیت یہ ہے کہ اُس کے علقہ بگوئٹ ہی نیس کداس کے نقوش قدم سے بہت ہم جے برہ گئے مول فکر دہ اصلی نتا ہرا ہے۔ ایک برکس سمت میں جارہ ہمیں ا

مردد خدامب کے سروں برج گردشیں آئیں اُن کے تاریخی تبصرے سے بی سنے ہوتھیں۔
اخذکیا ہے آگرا سے ئیں قارئین کے سامنے میٹی کرنے کی حبارت کردل تومیری نفیص یہ ہوگی کہ یہ دونوں کا روان وعوت اپنی منزل معمود کو نہ بہو نے۔ دونوں حکہ ناکا می کاسب انبات وج درکھی، احباس کا فقدان نعا۔ ذریشت کے معالمے میں یہ تصور زرتشت کی ذات کا نیس، بکداسکے ناطبین کی نامبین میں اونٹو ب کے جرائیم اصل ندمب کی استوان کی ناالمیت سے تعلق ہے اکین برتمیت کے بارے میں تو نخریب کے جرائیم اصل ندمب کی استوان بہت ہی میں بائے جاتے ہیں ا

ورئ ونت میں روتی چنم آدم کب لک! منوب میں سلون اور برائے بھی شفق اللفظ موکواس نفی خودی کی نفی کر دی وجاں ندمی زندگی سنے مندرے سکون بزیر موکر ایک معتدل قسم کی کرام دہ اور خشک الا وریت کی شکل اختیا رکہ لی ہے۔ اس کی دجہ سے متعلقہ لوگوں کے اصطرابات اور مشکلات قریباً برستور قائم میں اور ستقیل کا طلع کوئی اس کی دجہ سے متعلقہ لوگوں کے اصطرابات اور مشکلات قریباً برستور قائم میں اور ستقیل کا طلع کوئی ایک خین منظر میٹنی شیں کرتا!

درتشتیت کی اصلی بیئت اس کے بانی کی وفات کے ساندی ختم موگئی ۔ اُس کے بین ایک تمسیت کے حق میں اینے اعما و کو تعویم کرنے سے قامز اب موٹے اور ایک المین حیات معاشرت مع واغ كرا وامن موكك اكبو كريه اخوالذكرط زعل أن كور واغ كري وإن والم ایک آئین تومحض ایک وسنی مفاعمت ہی جا بتاہے درا شحالیک ایشخص تبل اس کے کداس کے ساته كانى عرصة ك سالغه را ما الحراز خود اعماد كتخليق مواسم تسليم وتوكل كالل كامطالب بشكى محر دیتا ہے ، جنامخدیس زیاد تی اس کی اثر آفرینی کی ناکامی کی وجد موتی ہے ۔ ایرانی دل و د ماع سے اس امیان بالغیب کی توقع می عبث متنی ؛ یه طبعاً براے مشلک لوگ تھے مزده امورا کے ساتنہ انکی عقیدت میں کانی اقدانہ رنگ رکمتی تھی ۔ جبانج اس کے دعدہ دعید کے سانمہ ساتمہ ہی وواتا رگردو مين بريعي نظرر كت تع اور " با خدائم موشيار "كي مقوا يرها ل تع إا كرج الحي الملي عابت ونيت كود عجيع موئ م أن ك اس تذ بذب واضطراب كو بالك غيرمحمود نسي قرار دسيك اسك كه وه برمال رومانی مفادکے درمے رہتے تھے خوا و معنی اوقات مادی چیزوں سی کوکٹود کارکا دسیار کیوں نہ بنا ا بید اسی ایمانی تزازل کا یرکشر تعاکرجب موسیت کی مرآئی شاخ اجد در حدوادت کے نتیم میں وریم زرتشت کی مقدس مت میرنگی اورائس نے ایران کے قلب وروح پرتسلط ماصل کولیا تواس انقلاب کے باونچ دمیں وہ اپنے تعبق مراہم وعقائدے دست بردار ندموئی خبوز رستنیت کے ساتمہ کوئی را بطدنة تما! اس مديد ندمب في اين تليس ونياك ساعف اس شان سے بيش كياك ده اين مردوں کو برمرعام کھولکر رکھو آتا تھا'ا تبدائی وا دلین تعلق خون کے علقے کے بعدی رستشرمنا کجت

کوجائزد کمتا تقاسح وساحری کے ایک طول وطویل اور کلیت دہ نظام کو اپنے ہرووں پرعایڈ کڑا تھا احد اسکے کی سائٹ کی پیشش کا حکم دیتا تھا 'سانندی اپنے ایک واحد' قائماً بالقسط' اور حکیم وعلیم خدا کے وج دکی شدادت دینے سے بھی مزرز تھا ا

رند مزرشیوه را طاعت حی گرال نبو د!

ان مارے معا طات کے حقیقی تصغیر کے لئے از اس طروری و اہم صرف یہ بات ہے کہ ہم مطاہر " وجود" یا "شخصیت کے بارے میں ایک میجے نقطا نظر کک رسائی عاصل کریں۔ اگر ہم قبرہ کو نا اویڈ نکا ہ نبول کر ایس کے بارے میں ایک میجے نقطا نظر کا تریاتی بخراس کے بائے مولے علاج کے بجد نیس بیکن اگر حقیقت وحقانیت کا حامل وہ عقیدہ ہے جس پر زر آنتیت کی بنیا دہ ، نیز جس کا اعلان اُن تمام انبیا و اُسل نے کہا ہے جو بگرہ کی بینسبت ہا رہ عددسے براحل تردیک تریک تر بیں ، تو بعربم کو اُسی شاہراہ حبر وجد برا بناکاروا ن غرم علی کھڑا کر دینا چاہے جو ایک الیسی منزل منظمی پر جاکر ختم ہو باہرے جس کا تصور می اس وقت ہا را وائم منبکل کرسکتا ہے !

قوراز کن فکال ہو اپنی آنکموں عیال ہو جا

المناسبة الم

💃 🔩 اچکان اسلام میں سے مجے ایک ایسا رکن ہے جو توحید کاسب سے بڑ امٹلہ ہے جسبی موحدا نہ عو دیث ا علصانه حتیت الی، اور والهانیمین کیس میں بیداموتی سے کسی دوسری عبا وت بیں نبیں بیداموتی اس مركز نوحيد كوحيا ل جج كے مناسك ا داكئے جاتے ہيں الله تعالیٰ نے كجيداليي خصوميت مناسك ا داكئے جاتے ہيں اللہ تعالیٰ نے كہدائيں كخ ولب يروه كيفيت طارى موتى ك عرب كالكان اوراندازه معى دوسرى مُكِرنني كيا جاسكا ـ ونیاوی میٹیٹ سسے یہ رکن است اسلامیہ سکے اتحاد ا در ترتی کا ذربعہ ا دراس کے حللہ دبنی ا ور وموی مفاصد کامعلے ہے ۔ اِس میں اخوت اور مساوات کاعلی درس ہے جس سے نبیرازہ کا متست کھ موسكتاسيد يتناولة خيالات كي ايك متقدس الخين سي حس بي اقرام سلمه ايك دومرك سدا عانت في . مدردی واعی وعقلی توائده مل كرسكتی مي - سيال عالم اسلامی كا احباع بعد سے عب سے امت كے برقسم مع تنا زمات واخلافات مثائ ماسكة بن وراكي منفقة نفا معل تيا رموسك بي-تاریخ جج مدالست کا مالل انسان ایتدالی دُورمی ا وج دنبیوس ا ورسولوس کی تعلیموں کے توحید کی طرف کم ماکل موا - اوراینی نا دانی سے زیادہ ترمطا ہر رہتی میں مبتلا مو کر شرک کرتا رہا ۔ رہیا نشک كالتدتعالي في صفرت برام عليالسلام كوركزيده فرايا جواني ستحكم توحيدا ورشان خيفيت كي اعت موصدول کے میتیوائے اعظم سوسکے اسوں نے اکیلے اسٹرکی خاطرابینے إب گھرا خاندان اور وطن مب كوم مورد إ . اورص وقت حازم اس بآب وكياه خطهمي ايني بيط حفرت أماعيل كو لكرائ المراحة اسوقت ووتوں نے مكرملوص ولب اورولى دعاؤ س كے ساته اكيلے الله كى عبا د ت كے تع كعبر كونعيركياح ونيامي موصرول كىسب سي سائىسىدى - التدف انتى وعالمي فبول كيس اس گھرکومیا رک اور مرحتمیهٔ مدایت نبایا٬ اور حضرت ایرامیم کوهکم دیا که لوگوں میں حج کا اعلان کر دو٬ وه إبياً وه اور وبلي سواريون برحوراه وورسا آني بي آئيس كي اوراي اين اين فائد عاصل

ں اساعلان کے بعدے جے شروع موا اور مسلسله وارس اطلا آیا لیکن قرنوں برقرق اور صدیو يرصديا گرزانے كے بعداس من تغيرات برائے الاڑى تھے ۔ آولادا براہيم من سے بنى امرائيل كا تبلجن مي انبيا پدياموت تھے اورالله كى دائي اتركى تعى بيت المقدس قرار الكيا وركعبه كا مج ان الوكوں كى رمناكى ميں مونے لگا جوعلم ترابيت سے بہرہ ادر توحيد كى ضيقت سے اا تناہے۔ انہوں الناس موحدانه عباوت كومشركانه رسوم اورخوا فات كالمحموعه نباولا-عب بنی اساهیل میں وعائے ابرامیمی کا طهور موالا و رنبوت کبری کے دارث رسول عربی محمد صلى الله عليدة لم معوث وبي أو النول في محكم اللي معراس ركن أوحد لعنى حج كوتركمات سے باك كركے انبي ماي كل مي ما مم كيا سف مع سيلاسال بي عب مي دواره مجع اصول بريد فرنعيد اداكيا كميا، جو اریخ میں عج اکرے امسے مشہورہے -فریفید چ ] یدرکن ج کک نبیا داسلام مینی توحیدا نیز لمت کے سرطرح کے منا فع کا کفیل ہے اسلے سال کا ایک جو بھا کی حصد تعنی شوال دیقعد والحج تمین مدینداس کے لومضوص کیا گیا۔ ج کی نیت کرنے والے خالص توحیدا وراکیلے اللہ کی رضامندی کی طلب کے لئے حالمین فاٹریں نہ مسکوس نہ عور توں سے ملاعبت کر میں اور زا دراہ ساتھ کیمیں بھارتی ساما ن معی فروخت کے لئے بیانامنوع نسی ہے سرام جزیج سی مانے کی استعادت رکت مولازم ہے کہ زندگی بعرس ایک ارمزور یہ فرلینیہ معرائعي كالمواسل بالكين عجاج معيد مقياتون معدنا وموكرا ورووكعت نا يدِ عكواس مقدس محد كا زائرا يه مباس مين لينة مبي - اكب ملكي ادير ايك تلى ينيع. في وزنيت كم نهيں ۔ ونتبوا در آرائش ممنوع . آ فا اور علام برابر مو گئے ۔ نتاہ وگد اکا اتمیاندانشہ کیا ۔ افوت جادر سب سے سب ایک رب العزت کے آسا نہ کے فقیر مسک کی توجد کادم میرنے والے -

## اللُّعب حَرْلِسَيْكِ الاشربيكِ لَلسُّ لِبَيْلِك

پرایک کے ورد زبان سارے جگریے شفط ختم شکاروز بح حرام -اورلهوولعب سند-

تافلدرواں اور دواں ہے۔ وفرشوق سے دل بیتاب مورہے ہیں ککب اس منرل پر بہنویں حال برکنیں اتر تی اور جمتیں برشی ہیں۔ بیاں کہ کدوہ مگر آگئی لیک کے نعروں سے فضا کو بنج اُسٹی۔ زائرین بے قیرادا تہ وافل موسے اور ایک وصاف موبراس گھرس بیو بنج جو انیا کے تمام گھروں سے زیادہ محترم ہے۔

اسی تجرکانام جراسود ہے داسمیں کوئی طاقت ہے نہ اسمیں کوئی قوت نہ یہ سنت کی جان ہے نہ ورس ۔ مرف تجدید عمد ابراہمی اور بیان منیفیت کے لئے ایک نشان ہے اور اس ۔ اس کو معبور نے ایجوم کی صورت میں وور سہ اس کی مبائب ابتد اٹھا ویے کو اسلام کت ہیں۔ بوئک یہ تو مدیکا مقدس بیان ہے اس کے ابتد یا تعمر کو حجم معبی کیتے ہیں مسحور مرم میں میر کی کرسب سے مبلا میں اسلام ہے اس کے ابتد یا تعمر کو حجم معبی کیتے ہیں مسحور مرم میں میر کی کرسب سے مبلا مار میں اسلام ہے عب سے طواف شروع مواجے ۔

ا دان میں وہ لوگ جو مدتوصد یا ندینے والوں پرسنگ پرستی کی ہمت لگاتے ہیں۔ یکی کے صفحہ الحال میں وہ تو اللہ میں وہ تو اللہ کے مارے شرک کے ندیج میں۔ حجاج کی اتمیازی صفت قرآن میں یہ ہے میں یہ ہے میں یہ ہے میں یہ ہے میں اللہ کی طرف یک رُسٹے مونیوا ہے ہیں۔ کسی میں یہ ہے میں اللہ کی طرف یک رُسٹے مونیوا ہے ہیں۔ کسی کوائس کا شرک نباتے والے نہیں۔

اَلْتُعَمَّرَائِكُمْ مَنَّ مُكَ مَدَالعَبِيُّ عَبِدُ كَ يَجَاءَكَ مَا سُيَّاهَا رِبِيَّا مِنَ الدُّ ثَلَّ بِهِ انعَاثِذَ مِكَ بِإِللَّهُ .

کیدکہ کی جکست تھا ہے سوے ختوع اور صفوع کے ساتہ استخفار میں محومیں بہیدوں غلات سے لیٹے حوے گریہ وزادی کررہے ہیں۔ رببت سے دیواروں سے سکے سوٹ سجدہ میں بڑے ہیں اور روروکر دعائیں بانگ رہے ہیں۔ ایک وارفتگی کا عالم ہے جوسار سے مجمع برحیایا سواہے ۔ الیا معلوم موتا ہے کہ معاصف تقرب کی طنا ہیں کم خو گئی ہیں اور ملال کر بائی سے تلوب گیبل گھیل کر بانی ہور ہے ہیں۔ کمساحت قرب کی طنا ہیں کم خو گئی ہیں اور ملال کر بائی سے تلوب گیبل گھیل کر بانی ہور ہے ہیں۔ یوں توالٹ تعالی کب اور کہاں نہیں گر بعض تعین زبان ومکان کو اس نے خاص خاص خصوصی میں جو دو سرول ہیں ہیں۔

مقام ارامیم اطوات کے بدراس جلی گاہ میں آتے ہیں جرمطات کے ماشہ برہ ۔ یہ معارکعہ حفرت امرامیم کا مقام ہے حیال مرمر کا ایک جرہ اور سائبان بنا مواہے ۔ یہ فاص تبولیت کا معلیٰ ہے ۔ میال صلوٰ اق شکر کا دوگا نہ اداکر کے دعائیں کرتے ہیں اور فرط رقوت سے دل کا نون آنکھوں سے مباتے ہیں ۔ سعی ا صفا اور مردہ میں دو فرلا گل سے زیادہ فسل شیں حبیب نیچے ابن سعود کی نبائی موکی نجتہ مرک سعی ا مرد اور ترکول کا دوالا مواسائبان مسجد حرم سے مشرقی جانب مبیل قدم ج با سرد کما جائیگا وہ اسی مطرک پر بیر گیا۔ دور ویہ بازار سی اور کمہ کا بیرا ازاد ۔

طوا ٹ کرسے مجاج سے کیلئے میں کہ یہ میں شعائرالٹی میں سے م کے کہیں ایک متبرک ستی سے بابنی کی حجومیں ان میا ڈیوں کے درمیان بے ابا نہ حکر لگائے تھے اوراس کی یہ اوا ربالغزت کو معالمئی تھی ۔ میمی میں میں دنوں میں وی رقت ہے اور وی سوز وگداز یز کامی سی ہے اور استہ فرامی میں ۔ کمی حدوث ہے اور استہ فرامی میں ۔ کمی حدوث ہے اور کمی استغفار و و عا ۔ سات ارو ورث ہیں اور مرو ورث میں وہی محوت ہے اور وی استفقار کی خرشیں ۔

مراک کے دونوں دہائب و و کانیں کہلی موٹی میں اور خرید و فروٹ جاری ہے لیکن ہے عنوان انتا ایک اور می دمعن میں بنیں۔ ان کو کیہ خبر نئیں کہ کد هر بازار ہے اور کسیا کارو بار۔ ان کاسودا معمد مرسال ا

مسی سے فارخ مونے کے بعد تھے لیٹی فائی عربہ کی نیت کرنے والے جائد احرام اُ آارفیتے ہیں گار کیے ہوں کا اولیتے ہیں کا کام بورا مو گیا۔ جب جے میں جائیں گئے تو بھراس کو مین لیس سے دیکر اُن لیعنی مج وعرہ (دونوں کی ساند نریت کرنے والے انبی اسی نقیراند لباس میں رمیں گئے آا و فاتیکہ عملہ منا سک

وب براکی کے لئے زائہ مج کا اپنی اپنی مخت اور کوسٹسٹ ہے۔ صبقد ما ہیں حرم میں مفازیں بڑھیں اور کوسٹسٹ ہے۔ صبقد ما ہیں حصالیں۔ یہ مفازیں بڑھیں اور طواف کریں اورجو کیہ ہوسکے خیرات ومبرات میں حصالیں۔ یہ مقدس متقدم اور بیموقع روز روز مندیں مل سکتا ہے

ون ت استه المرائد من ارتخ آگئی۔ جے کے لئے روانگی ہے ۔ راستہ برا برا اہے ۔ اونٹول کی مبار مبار قطار اس ایک ایک ماتہ میں اور لا کھول بدل سب کے سب کسی فاص وصن میں ہیں۔ مذاروں گد معوں بر ہیں اور لا کھول بدل سب کے سب کسی فاص وصن میں ہیں۔ مذبات کو وہیں مزل وصن میں ہیں۔ مذبات کو وہیں مزل مدب کے برا و دو برکوائس مبارک میدان میں وافل موئے جو جے کی حکم ہے حبکی شنن موں میں ہوئے ہوئے کی حکم ہے حبکی شنن موں میں ہوئے ہیں اور حبال کا ما قی ہے اور میں مبارک میدان میں وافل موئے ہوئے کی حکم ہے حبکی شنن میں ہوئے ہیں۔ میں اور حبال کا ما قی ہے اور میں ہوئے ہیں۔

الما الله المرادلي كم منواك ، خن نه الست كم مرت اله بها ن حنيفيت كم مرست منوب المنفرق المنظرة في المناس المرادل المعروب المراد والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد والمرد والمرد وا

ی موقع زندگی میرکسی خوش قیمت می کونصیب موتا ہے۔ جو انگنا ہے مانگ لو۔ جمعصدمم طلب کر لو۔ دین کے لئے بھی دنیا کے لئے بھی کینیٹ سئے بھی اور وں کے لئے بھی کوئی معارہ ناطبے۔ کوئی آرزو حیوط ندجائے۔ بڑے کریم کا دربارہ جو بیاں آئیوالوں کو کم سے کم جوچیز دیکرراضی مواہد وہ خت ہے۔

لیکن بائے، بائے، اس احتماع میں یہ انفرادیت اسماییوں سے معائی خبرک ندموئے، مذاکی نے در کہ ندموئے، مذاکی ناموئے ا مذاکی نے دوسرے کو جانا۔ ندول کی رامی کھلیں۔ ناآلیس کے دکد در دمعلوم موئے ۔ رُسْمَۃُ اخوت کما ل گیا خیرازہُ الفت کیوں ٹوٹا مواسے ؟

خطیب جرسول پاک کے منبر بر کھڑا سوا وہ معی کمیہ نہ لولا - ایک ڈملام وامصنوحی خطبہ معیم و بلیغ 'مقفے وسیح بڑمکرم ترآ یا - نه خر دریات ملت کی خبر نہ نشاسا کی - نہ مالات است بر نعظر نہ راسنما کی ۔ نما تی رہم می خانہ بڑی تھی صرت کا فیہ نبدی کی شاعرانہ واد طلبی اور محض ہے منعزی کا منطام ہو !!

مزورت بقی کرع فات میں اقوام واحم کا تعارف ہوتا۔ اہم ملے علتے۔ راہ ورہم ہداکرتے جس نسے ساری اقت ایک رفتہ میں مسلک ہوجا ہی۔ اور یہ دشوار نہ تھا۔ جس حس ملک یا قوم کے لوگ اکم تھے اپنے اپنے میں سے ایک ایک کو خیکر انبا امیر بنا لیتے۔ یہ امرا کہ میں یا ہم ملتے۔ تیا دلہ خیالات کے الجد اللین میں سے ایک متحف واع عقایر تطبر بڑھتا جس ملت کی احباعی رمبری موتی اور کم سے کم ایک سال کا لائے عمل ۔

المعسبرا إدى عظم على المطليد ولم العظيد ولم العراب كالمت ك العالم الما المسترا المادي المارت

مرولعنہ اُ عزمات میں ج سے فراغت توگئی جس کام کے سئے آئے تھے وہ کام موجیکا عزوب کے وقت قافلے روا نہ ہوگئے اور شعوم مورج - إلّا وقت واللہ علی المرائح میں ایک میں اس کر مشہر گئے ۔ حیاج تعکے ما ندے بالعموم مورج - إلّا

كاست والشد-

ا ے خفلت زدہ کاروان! بیاں ذکرالی کا حکم تھا۔ سونے کیلئے توزندگی بڑی ہے نہیں تو موت کی نمیندکیا کم بڑی ہے۔ یہ اُس مالک کی یا دکا موقع تعاجب نے ایبا دن دکھایا یسب ملکراسکی حدیق برطعتے ادرائس کا تسکریہ اواکرتے ۔ تہا بیٹی کے ورواور وظیفہ نہیں ۔ کیونکہ برانفرا دیت ہے اور

سال مبورت ماسية -

مران کا فلیل اصبح المسکر مزد لفہ مناس آگئے۔ ہی وہ مقام ہے حباب توحید کے بینوائے اعظم اور منفار کے مرگروہ نے اپنے سلو تھے بیٹے کو النّد کے مکم کے مطابق قربان کرنے کیلئے بیٹیا نی کے بل زمین مراثاریا تھا اور حیری کال جکے تھے کہ اسانی رحمت نے لیک کر ہاتہ ہمام لیا اور کہا بس کم انبی طرف مصاحب کی کرمیکے اور اس کرائے امتحال میں پورے اُ تربیعیٰ ۔

اسی کا فذیہ یہ ذیح عظیم ہے کہ مرسال وین منیف کے تبدائی اور ملت البرامبي کے قدائی الکوں ذیجے میاں اللہ کے نام پر قربان کرکے سنتِ خلیل کو تا زہ کرتے ہیں۔

قربانی ایم مع حواطران واکنا ب عالم سے اکر حبع سواہے بہت الله کا زائر اوراہ بند رب کا

مرا اس بنے اس بنے اس نے اب ان مندوں پر خکواستطاعت دی ہے یہ فرض عائد کیا ہے کہ ان منبوت کی میز اِنی کریں جس کے بر ہے میں ان کو اجراور تواب سلے گا۔ دور دور سے ڈی میں میں چوخو د نہ ما عزموں ما نوروں کو قربانی کے لئے بھی کراس کا رخر میں حصر لے بیکتے ہیں ۔

میں چوخو د نہ ما عزموں ما نوروں کو قربانی کے لئے بھی کراس کا رخر میں حصر لے بیکتے ہیں ۔

میں قربانی کی اصل حقیقت ب لینی اسکی غوض حجاج کی ضیا فت ہی نہ کر معض خو فریز کی ۔

اللہ کا عکم ہی ہے ہ۔

مُحْكُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا القَالِعَ والْمُعْسُرِ

يعني قراني لوغود معي كھاؤ اورمصيت زدوں اورمتما جوں كونعي كهلاؤ -

وراس فرانی کے بعد حج کی کھیل اوراس فرافیہ سے سبکدوئتی ہو جاتی ہے۔ اب کھا اہے اور کہاؤیا اور فرق مرا تب کا لحاظ۔ اسوجہ سے مساوات کے بیاس جائد احرام کی حزورت نہیں رہی ۔ حجاج مر مراقب التے ابل ترشوات اور ناخون کٹاتے ہیں اور صاف سترے ہو کرا بیٹے کیڑے ہیں لیتے ہیں ۔ مراف میں دن تک بیاں مجمع رہا ہے اور نمیزں دن قربانیاں ہوتی ہیں ۔ بہی ایام نشراتی ہیں ۔ معدلوں سے اس قرافی کی جو مالت ہوری ہے اس کا بیات کلیف وہ ہے ۔ لاکہوں جا نور فوج

صدبوں سے اس قرانی کی جوہ الت موری ہے اس کا بیان کلیف وہ ہے۔ لاکھوں جا نور فرک مرا الدے جاتے ہیں جلے کھانے کیلئے گدہ اور گیدڑ بھی ہنیں موتے ہے جوان کو دفن کر دنیا بڑا ہی کاش میاں بھی نظیمی شکل موتی مرم توج کا دفیات میں لگئے جانی حاصت کا اس میں نظیمی سکل موتی مرم توج کا دوا کہ ساتند کھا ہے کہ لاتے۔ ایک مگر کم اندازہ اور طرورت کے مطابق قر بانیاں کرتے۔ ایک مگر کم بات اور ایک ساتند کھا ہے کہ لات و میں میں ایک دوسرے کی ممانی اور میز بانی کا مطف اشاتیں اور باہم الفت و موالست بداکر تیں۔ مرم باغت کے وقع ایش میں ایک مورت میں ہوتے اور میں ایک میں مورت میں جو ماجی و باس سے تا وہ لمت کا بہنیا م انبی سی میں لا تاحیں سے تنام عالم اسلامی میں صورت میں جو ماجی و باس سے تنا وہ لمت کا بہنیا م انبی سی میں لا تاحیں سے تنام عالم اسلامی میں

اکس اخاعی روح میبل جاتی -دمی جرات ] منایس سی مگرتین نشانت بنے موئے میں جشیعان سے تبریک ماتے میں اللہ تیوں دن جاج کنکر مل ارتے میں ۔گویاس رجم سے اس عدوئے دین برجوانسان کو فریٹ کے تعمیل بڑان اور توحید النی سے روکتا ہے حنت کرتے ہیں۔ یہ دستور بیٹی ترسے چلا آنا شا - اسلام نے میں اس کو قائم رکھا ہے

ودائع اس حرم باک سے دور یا کہ ہے کہ دوون منایس رکمرکہ میں آجائے ہیں اورطوا ف کرکے جے کے کل فرائفن سے فارغ موجائے ہیں ۔ اب کوئی دطن کو پلٹآ ہے ، کوئی مرینہ شریون کو جا ہے اور محمع منتشر ہونے لگتا ہے ۔ اسوقت ایک احتماع عام کی سزورت تھی میں میں میں میں باب مگرا ہے دب کا ذکر کرتے ۔ مواعظ محمی موق اورخطبات بھی ۔ حمد قرنا کے قصیدے پڑسے جاتے اور شکر کے ترانے کا نے جاتے ہوئی میں ہی جو پر میں میں جو بی میں ہی ۔ ایرانی میں تھی تورانی میں بھی ۔ اس کے لیدطوا فی دران کی میں ہی ۔ اس کے لیدطوا فی دران کر کرکے اس حرم باک سے رخصت ہوئے ۔

له قرمی جاس بہ سے کدری جاری ارس عدا برہمی سے بنیں بلد اصحاب بیل کے واقعہ سے تعلق رکھن ہے جکعبہ کو معانے آئے ۔ اس کمہ نے جاس طاقتور نشکر کے دو در رو مفا بلہ کی طاقت بنیں رکھتے تھے ان نیوں گلبوں برجبا واست ان برجبرا او کئے تے جسیا کہ ستو میم بجاری من جیل سے نظام بربوبا ہے کیو کہ تری کا فاعل بھی بمناصب ہوج بیلی ہیت ہیں ۔ یا نظر جب بنا کہ عام طور پر لوگ سمینے ہیں ۔ یا نشکر جب مناصب ہوج بیلی ہیت ہیں ۔ یا نظر جب نا کا عل ہے کہ الا طیاب کے وقت ان مقام اس میں رح کا دستور مفار برائی سے طاک مو گیا تواس کی یا و تا ذو رکھنے کیلئے جے سے والبی کے وقت ان مقام اس میں مرح کا دستور مفرم کی اس منام مناس میں مفرم کرتا ہے ۔ اس طرح ابر مہ کے دام ہور اور الف نے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گور تا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں ہے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں ہے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و گورتا ہے درمیان مقام نے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و کورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و کورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و کورتا ہے درمیان مقام خس میں سے مروح ب و کورتا ہے درمیان مقام نے درمیان مقام کی درمیان کی در

## كلام اثر

خواب دروکے شاگرد آخر کا دیواں ایک شائع ہیں ہوا۔ موسد سے ہما اے محترم مونوی عبالحی ممکر معتمد انخبن ٹرتی ارد دکو ہی کاشس تنی ۔ آخری اکی شنوی بخبن کی طرف سے شائع مرکبی ہے کئین دیواں رسستیا ب دمیر تا ہتا ۔ جامعہ سے کتب تنا دیمی دیوان آخر کا ایک تلمی ننو ہے جب کی بقال انخبن کودیدی گئی ہے ، مولوی صاحب تصدیے کہ اور کوئی نسخہ لی جائے قدمقا بہ کوئے گئے کنبن کی عرف سے شائع کردیں ۔ ذیل میں بم اسی تلمی دیوان سے دوغز ہین مرار تا افرین

واہ کیا خوب زندگا نی کی
خوب ہم ہے بھی اِعنا نی کی
کھوا پھلے رہ ہمرا بی کی
شرے نزد کی تقبت رفوا بی کی
ہوت یہ ہے تر با بی کی
اب یہ نوبت ہے تا توا بی کی

صرتِ عُم ہم میں و جوا بی کی میرے داعوں کی است میرے داعوں کی اسے عُم اُ لفت کس کے ہاں تم کرم نہیں کرتے ہیں ایسے ان کی اسے میرکو دل میں کہا ہمرزہ گو کی سے میرکو دی ہے تھا۔
نہیں طاقت کہ دم میکال سکوں

افراس مال پر بھی جبیتا ہے
کیا کھوں اس کی سخت ما نی کی
گدھسر مبائے سکر آپ ہی سے گزر مبائے
ہے کمجھو دشمنی تری کون سی بات پر مبائے
سے کیجے اور سنم ہے مجی سے ممر مبائے
گانی ہے یاب شخصطر ترلیت کرمائے

کی ہوں ان در اسکے افران کو اسکے افران کو در ستی ہے کمجھو در شمنی مرادل مرسے ہتھ سے کمجھو در شمنی مرادل مرسے ہتھ سے کی دور کی زندگا نی ہے یا س

ا فوان سلوكول به كيا لطفت بيم مجراً س ب مروت كي تكورا بيك

## <u> المون جَان</u>

: دلسلله اه نوستس

چوتماا كيٺ

وانتشکی کا کرو : یہ اس کا سونے کا بھی کرو ہے اور و فرسی ۔ کھڑی سے لگی جو کی ایک بیزی میں ورب کی گاب اور بے شار کا غذات کا انباد ہے ؛ اس کے بعد ایک نکسے کی بیز اکتابیں رکھنے کی بر کمیٹ از و و غیرہ ۔ باس ہی ایک جب فی میزہ میں بیاستر دف کا سامان ہے : رنگ ابر سن اور نقشہ کیسنجے ، بیری ۔ اس کے باس ایک بڑا تقیلا تسکا ہے ۔ ایک تعنس میں ایک بڑا یا بندہ ۔ ولوار بر ایک رافیہ کا نفشہ شکا ہے جس کا نبال ہوئی مصرف نہیں ہے ۔ ایک بڑا صوفا جس برا مریخ ن چڑہ جڑھا ہوا ہے ۔ ایک افشہ شکا ہے جس کا نبال ہوئی مصرف نہیں ہے ۔ ایک بڑا صوفا جس برا مریخ ن چڑہ و جڑھا ہوا ہے۔ ایک بڑا اس فا ایک وروازہ ہے والی میں کمت ہے ۔ دام بنی طرف ایک وروازہ ہے والی میں ایک خریب والم بی طرف ایک وروازہ ہے والی میں ایک بیا مدان بڑا ہے تاکہ کمیا ہے ۔ دروازہ کے قریب والم بی طرف ایک بیا مدان بڑا ہے تاکہ کمیا ہے اور د بیات سے آنیو الے کسکم ہے ۔ وروازہ کو شرف نہ خوال کی ایک نتام ۔ فا موشی ۔

تلیکن اور اربا آئے سامنے بیٹے اُون کات رہے ہیں۔

گن : مارنیا شونیوونا! آوُکام ملاحم کردیں - ابھی خدا ما فط کنے جانا موگا - مگویے جونے کو کمدیا گیا ہے -رینا : دبر خدکو اور زیادہ تیزی سے جلائیکی کوششش کرتی ہے ) تقور می اُون رہ گئی ہے -

اکن: ده بار کومار بی بی - و بی رمی گے۔

مارینا: یراجماب کرده بهای ندری ، درائی میکری ادرای کی از ای کا نهالی کرد مید فدا کی نیاد یرهوانیت سے بدقیسی ا

آباری: یہ نک۔ ایک ایسا مومنوع میں پر آنبواز دو تکی کا قلم جا دور تم چوانہاں دکھائے ،

ہا ہے گا ، ووشا فرمنیں معول ا ۔ وہ تو فناک فنظر ( ایک و قبل ) اب ہم بعر قبرا نی طرح رہیں سکے ابیسے

پید رہے ہیے ۔ ہم اللہ ہے ناشیۃ کیا کریں گے ، ایک یہ دو بیر کا کھا نا کھا ٹیس گے ، اور مرشام شب کا

کھا نا کھا لیا کریں گے ۔ ہر مات برانے طریقہ سے ہوگی میں طریقہ سے ہونی جا ہے ، میسا اور او کس کریتے

ہیں ، . . . . جوصی ایول کا دستورہے ۔ دا یک ہو مرد دیکے سامند) مرت مونی میں سنے او ولس منیں

میں دور ایجہ بر رحم کرہے !

ماعة بي من من وجب ين من المسبوري و المونيا كمان ب من والمعال من المعالم المن المعالم المن المنظمة المنطقة الم مهمب محت كريت بي المام كرت إن إسبوري و و المنظمة المناس المناس المنظمة المناس المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

له ایک روسی صنف - مترجم -

لله نوڈل ایک آبی پر نروب بیٹے ووی شوق سے کماتے ہیں اس نفظ کے نوی سنی سادہ اوج سکے ہیں اور جو تک یہ برشن نمایت اسانی سے بکو کیا جاتا ہے اسلا اسے یہ ام دیا گیا۔ افسوس کرمجے اس برندہ کا اُددو نام سنیں معلوم مترجم-

فلكن ، إغيراب كيوري واكرك سائد الورن يرود ج كود موند في يركي انس أور كالمناجي ووقو وكني وكرسط مع المناز المنظ و المناز ا الرفادة عداس كالسنول كمال ب و على ، د جيك المك المل المال المرى من جياديا ا الم مرست و النشكي اوراشروف داخل موت مي) والمسكى: مع أكيلا هبورو و (مارينا اور في كن سه) حادًا بمه اكيلار بن و وسد خواه ايك منشر ي سك سى! انى نگهانى مىسنى برداشت كرسكتا -ا تلی کن ؛ صرور ٔ صرور ٔ واینا - رینج سک بل بام ما آہے ) مارینا : راج منس کتاب، تیں تاں تان اپناون اکٹاکرتی ہے اور ابرجاتی ہے ا وأنشكي: مجع أكيلا مبرودو! الشروف: برای نوشی سے اکیلا مجوز دوں گا۔ میں توکب کا مبلاگیا موتالیکن میں بیمرکت موں حب ک ميري جيز نه والعيل كروكي مينس ما وُل كا -والشلى: من نے تم سے كوئى چزىنيں لى -المروث، مِن مبدكي سے كدر ما موں مجع ندر وكو - مجے كب كاجلاما ما ما جن تعار والمشكى: يس نے نم اللہ كوئى جزينيں لى ( دونوں مبيوجه تے ہيں) المروث وكيوامين كيدورا درتوقف كرامون اس كيدمجه معاف كرنائين زردس كرول كا- بم تن رے دونوں ابتہ با ندہ وس سے اور متاری الشی لینگے میں بالک سنجد کی سے کدر الموں -والمسكى ؛ تنسي اختيار ب دايك وتعذى أس مبى كيسا بيو توت بنا : دو مرتب سبول ملايا اور دونو ا مرتبردہ کے گیا! میں اس کے لئے فود کونعی معاف سنیں کروں گا۔ الشروف: الريندوق، كولى الرود وغيره سي آب كوكميلنا بي توبيرب كراب خود اين كونشانه نائي

والمسكى : واہے كا دسے للكر ايوجي بات ہے - يون في كا ادا دوكيا اور تبي كرفتار منكي كي كى نے بولس كو خرشيں كى - س كے يمنى بي كہ مجھ باكل مجاہے دا يك حقارت كي منبى منبى كى بي باكل مول كنكن وہ لوگ بالكن ہو تا بالكن ہو تا ہي جو بي ميان الله ميں وہ فوق بي بر وفعيسرى كا نقاب ڈالئے ہيں - دہ لوگ باكل منس ميں و بر موں كے سائد منادى كوتے ہيں اور انسي بر خص كے سائے فريب ديے ہيں - تين نے ابني الكموں سے تسب اس كا سائے فريب ديے ہيں - تين نے ابني الكموں سے تسب اس كا سائے فريب ديے ہيں - تين نے ابني الكموں سے تسب اس كے سائد يہار ليئے موئے ويكھا إس نے د كھا ا

اشروف: بے نتک میں نے اس کا بیا رایا ۔ نیکن اس سے زیادہ تم نے کم منیں دیجیا۔ نیشکی ، دروازے کی طرف دیکھنے موسئے) ئیں نیس منام دنیا باگل ہے کہ نمیس متمارے کئے کی مسئرانیس دیتی !

انتیروف: بس کرد کیوں پاگل موسئے سو ؟

والمسكى: اخبا بالك مور مراكو في تصورس مع بوقونى كى بائيس كرن كاحق ب الشروف بكيا بانه فر موندا كالمقر بائم بالكر كرنس من بي كرورى ب كديت ملد منا تر مو مات مو بيك ئيس براس خفس كوج كرو تطلب كاموا ورطله الزليا مو بيا سمينا تعالى نين اب ميرا فيال ب كاشان كى طرح مو بالكل نيس مو . كل لك يدم مولى بات ب كه وه كرو تولب مو ، تم بائكل وران اول كى طرح مو ، بالكل نيس مو . وافعال من المائل في المن تم الذاذه كوسكة من كسقد والمناكى : (اب المناف مي الباجره جباليتات ) ئيس نادم مول إكاش تم الذاذه كوسكة من كسقد والمناف كى در دكونست نيس و دافسوس كرساته ادم مول! اس خت او يكليف ده احساس ندامت سه كسى در دكونست نيس و دافسوس كرساته كياكوول بالمياكوول بالمين كياكوول بال

فالمسكى، مرے ك كوئى دوائج بزكردو! اس مرب الله! من بنتاليس سال كامون الكرمي الله برس كاموكرمرون والمي تيره برس مع اور زنده رمها ب - اف! اف ايد لول حات! ان تيره برسول كو ميس كاموكرمرون والمول كو برسون كوئيركس جرب يركرون ميس طرح گزارون ؟ ان تيره برسون كوئيركس جرب يركرون ميس مرب ميرك كورن ميس مرب ميران كوئيركس جرب يركورن ميس مرب ميران كوئيركس جرب يركورن ميس مرب ميران كوئيركس جرب ميران كوئيركس جرب ميركورن ميس ميران كوئيركس جرب ميركورن كوئيركس جرب ميران كوئيركس جرب ميركورن كوئيركس جرب ميران كوئيركس ميران كوئيركس جرب كوئيركورن كوئيركس جرب كوئيركورن كوئيركس جرب كوئيركورن كوئيركورن كوئيركس جرب كوئيركورن كوئ

ہ و مانتے ہو۔۔۔۔ وائرون کے اللہ کو زورت کی اللہ کا تن ہو کا بن بیکن ہو تاکہ اپنی یا تی اندگی کسی نے طریقہ سے گزاد ہمکانے ایک فاموس سنری مجھے ایک دومری زندگی بی میں میں مان فراموش سن سنری مجھے ایک دومری زندگی بی میں میں را تنام مانی فراموش ہے اصف یا دسے حرب فلط کی طرح مزوک ہے۔ گویا میرا مانی دومولی کی طرح بسیل کرفائب مو گیا۔ دروتا ہے ) وایک نی زندگی شروع کونا و دورا میں باؤ اسے کیسے شروع کروں ۔۔۔۔۔ کیا شروع کردن ۔۔۔۔۔

ا شروف وربیت نرد کر اجب رس افاموش موجاد انهی زندگی ا جارے اور تسارے دونوں کے لئے کوئی اُمیر شیس -

ننطنگی ، کیا ب

المروف: معليتين سيكوكى اميدسي -

مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى أَوْلَا وَ وَمِهِ اللَّهِ كُوو (اللَّهِ ول كَى طرف النَّاره كركم) اس حبسكم ميرية عنت وروموراب ميراول مل راب -

المسروف، المرسف المرسف ارفيا كى المي في الله الله والله والله والله المحقود الرقم المحرف المرافع المرفع ال

منشکی ، مبعے اکیلا مبور دو۔

المروث: (سونیات ) سونیا اکر نشریونا مندارت امول نے میرے دواکے کمس سے ارفیا تھی ایک نمیٹی کال لی ہے اور والیں سیں دیتے ۔ ان سے کو کہ یہ ۔ .... واقعاً بیت از براحرکت نہا درمیرے پاس منالح کرنے کو وقت نہیں ہے ۔ مجے جانا ہے ۔ است سونیا: امول جان آب نے ارفیا جرایا ؟ ( ایک وقفہ)

الفرك ؛ المؤل في عزور كالا - من تسم كما سكنا حول -

سونیا ؛ اسے والس دید یکے اتفاق ب نے ہمسب کواس قد فوفر دہ کیوں کر رکھا ہے ؟ (بارت)
امون مان دید یکے ! یس بنی شاید الب می کی طرح زندگی سے بیزار اور ملک مون ! فیکن دیائے این
صرکر رہی موں اور الوی کوراہ نہیں دیتی - میں اے برداشت کر رہی موں اور اسے برداشت کو ما و تکی
یمان کے کہ زندگی الب فتم موجائے گی ۔۔۔۔۔ ایس کو می صرکر نا جا ہے کہ ایک وقعن است و الحسین
دیر یکے دائس کے اند جو متی ہے ) بیارے اموں مان میرے اچھ مامون مان ! ابت والی و ایس میر این اور ایک دائی والی برتے والی برتے والی برتے والی برتے والی برتے الب میر این اور نیک دل ہیں۔ آب می برحم کمائے کے اور اسے والی برتے والی برتے میں میر کیے امون مان ! سے میر کھے ! اور اسے والی برتے میں میر کھے امون مان ! سے میر کھے ! اور اسے والی برتے والی برتے میں میر کھے ! اور اسے والی برتے والی برتے الب میر کھے ! اور اسے والی برتے والی برتے الب میر کھے ! اور اسے میر کھے ! اور اسے والی برتے میں میر کھے امون مان ! سے میر کھے ! اور اسے میر کھے ! ایک اور اسے میر کھے ! اور اسے میر کھے ! اور اسے میر کھے امون مان ! سے میر کھے ! اور اسے میر کھے امون مان ! سے میر کھے ! اور اسے میر کھے ! اور اسے میر کھے ! اور اسے میر کھے امون مان ! سے میر کھے امون مان ! سے میر کھے ! اسے میر کھے ! اور اسے میر کھے ! اسے میر کھے اسے میر کھے ! اسے میر کھے ! اسے میر کھے ! اسے میر کھے اسے میر کھے ! اسے میر کھے اسے میر کھے ! اسے میر کھے اسے میر کھے ! اسے میر اسے میر کھے اسے میر اسے میر کھے اسے اسے میر کھے اسے میر کھے اسے اسے میر کھے اسے اسے میر کھے اسے اسے میر کھے اسے اسے میر اسے میر کھے اسے اسے میر اسے اسے میر کھے اسے میر کھے اسے اسے میر کھے اسے میر کھے اسے میر

والمنظمي: دميزى درازست سينى كالتاب اوراك اشروت كوديما ي لا بدلو! دسونيات السيكن مهي فوراً كام مي لك ما ما جائية ملدى كرواكو في كام .... كام .... ورند مجس سين .....

مے پینے ہوائت ہوگا ہ مونيا: أن أن المام - أي وكون كورضت كرم بي مع بيتماليس على اوركام كريدي و ووست والمروي راے موسے کا غذات کو الت الحث کو ) مرجزے ترتب موری ہے -نوف ادشینی سی رکمناے اوراس کا کھیا بندکر اے ابی ماسکن میں -د بينا د افل موتى ساما يلت ، ٣ وون بيرود ج ، ك تم بيال مو ؟ بمهارب بي ، الكر نارك إس ما أو وه تم سه كميسه کسا جا ہیتے ہیں ۔ ، سونيا: عطاه ، امون مان! و أنطلى كا إند كرالتى ب اليعنيي - الأكى اوراب كى مسلم لمن و تي ماري مول و (افرون كوابنا لا تددي س) خداها فط اشروف اسی سے ؟ غيث المعاويات تيارس. أتروث إخداما تغلر للمن ؛ مُمْ في مجدي آج وعدوكيا تعاكد على ما وُكِّ -اتر ف : مع وعده یا دے - میں ابنی جا رہا موں د ایک وقف تم سیال سے فرگنی سوج واکس کا المرسادية است السابي كيافره لميث : مع نوت معلوم موتاب -اتر ون وبترتویه تها که تم شرتین ایک کتی مو و کل میرے ان --لميت: شير اب ما الطب و اورس تسير ازادانه اورب خطراس سن ديكيه ري سول كه ما نا مطيع يس تم عد مون ايك عنايت كى المبكاريون: مجها مي ول على إوكرنا - بي جامتي مو ل

تريري وت كرد-

ائم فن دائس کا اِ ته داکر) اِل استرے کہ تم جاؤ ......دوش خیالی میں اتم ایک مجت کونے والی انیک دل اسادہ فا قون موتا ہم بھارے بورے دج دے ساتہ ایک عجب تغیل والب نہ ہے ۔ تم این این اور م سب جو اس سے بیلے اینا ابنا کام کونے تعی امنت کرتے تو اور چیز ترخیلین کرتے تھے اینا ابنا کام کونے این اور م میں اور م سب جو اس سے بیلے ابنا ابنا کام کو بیٹر گئے ۔ گرمی ہم اور چیز ترخیلین کرتے تھے ابنا کام عجو اور اسے فرائعن کو عبول کر باتہ بر باتہ رکمکر بیٹر گئے ۔ گرمی ہم ہیں سوائما دی ما قات اور تھارے شور کے گئی اے علاج کے کوئی کام نہ تما ۔ تم دونوں کی کا بی ہم میں سے برایک میں مرایت کرگئی ہے ۔ جھے تم نے تب یا اور لورے ایک میں نہ سے میں بیکار ہوں ادراس عوصہ میں لوگ بھار ہوئے اور کسانوں کے مولئی میرے جبو ہے ، فور تربیت یافت بودوں اور کی افرائ اور اس عوصہ میں لوگ بھار ہوئے اور کسانوں کے مولئی میرے جبو ہے ، فور تربیت یافت بودوں اور کی افرائی اور تما دے شوم سر باغل کرگئے ...... اور اسی طرح حباں جیاں تم اور اتما دے شوم سر جائیں گئے ۔..... میں قراق کر د با مول معاف کر نا ۔....

عربه م بایس قلط کی موسه ورجع بقین ب که اگرتم بیاں تقرحاتیں تو نبای اور با الی است سی می درام میں میں است سی می زیادہ موتی میراکسیں تفکا نا در تا در الدر الدر الدارے سے بھی کوئی بہتری کی صورت شرقی خسیسر الوال کے بیا اللہ ی

یلت : (اس کی میزے ایک بنیل نیکرا در ملدی ہے این جیب میں رکھتے موسے ) میں میٹیل شاری نشانی محطور مرابط ال کی -

افرون: یوجیب رازے میں میں دونوں دوست تھے اور کمیرم نامعلوم کس بب سے میں باب اس و تت جکہ اب اس و تت جکہ اب دومرے سے کمی سی سلیں گے ۔ یہی دنیا میں ہرچیز کے ساتنہ ہے ۔۔۔۔ اس و تت جکہ یہاں کوئی سی ہے ۔۔۔ اور فبل اس کے کہ مامون جان کا ب انگرائیں ۔۔ مجھے اجازت دو کی جدالی کے وقت شارا یوسے اول ۔۔۔ اجازت ہے ؟ داس کے رضار کا بوسلیتا ہے انسکریہ! کمی ہونی و تنسیل میں ایک مونیہ و تنسیل کمی ایک میں ایک مونیہ و تنسیل کمی کا ور سے میں ہوئی ہے ) اجہا آؤ! زندگی میں ایک مونیہ و تنسیل کمی کا ور سے میں میں ایک دومرے سے ملیحدہ کا کا ول یہ دومرے سے ملیحدہ میں ایک دومرے سے ملیحدہ ایک دومرے سے ملیحدہ ایک دومرے سے ملیحدہ میں ایک دومرے سے ملیحدہ ایک دومرے سے ملیک سے دومرے دومرے دومرے دومرے دومرے دومرے دو

سوتے میں اب ماتی موں -- ماتی موں!

ا تروث: مبدی کرد اور ماؤ - اب جب محاشی تیارے توملی می ماؤ-بلت: میسم می موں کو کی آراہے (دونوں آمٹ کو سنتے ہیں)

انتوت، مداما نظ!

در رباکت انتشکی اور ماریا واسلیوونیا ایک کتاب ایم داخل موتے میں علی گن اور سونیا بھی اُن کے بھے آتے میں )

سربر پاکفت : روانشکی سے گزشتہ راصلوات ، جو کید گزراہے اُس کے بعد سے ان چند گھنٹوں میں مربر پاکفت : دومیرے خیالات آ ہے میرے دل میں اس قدر سوجا ہے اور میرے خیالات آ ہے میرے دل میں اس قدر سوجا ہے اور میرے خیالات آ ہے مدے میں کہ اگر میں تکنے برای تو آئیدہ اسلال کے فائدے کے لئے زندہ رہنے کے فن برایک منتقل معدن میں کو آئیدہ سے لئے دائدہ سے ایک معدن تارکر سکتا موں ۔ میں فوشی سے متنا دی معددت فبول کرتا ہوں اور معاف کرتا موں ۔

مَدَاحِسًا فَطُ إ

" المنظم المورور المنظمي ايك وورسرت كاتين مرتبه بوسسه لينتي مين المسلم المنظمي المسلم المسلم المسلم المسلم الم والمنظمي : آب كو برابراس تدررتم ببونجتي رب گرحين قدر بيليد چونمبي تقي بسب كام سابق كميورج موبدگر المنظم المينورونا مونيا كو كلے لگاتي ب

سربر يا كُفْف : (ماريا واسليو ويناكا ما تدج متاب) رمان .....

ار یا ؛ داسے چستے موئے) الکن ناور ابنی تقویر دوبارہ کمنج اکراس کی ایک نقل مجے منسور م بعیدینا ۔ تم مانے موسی سیس کن عامتی موں ۔

ملى كمن و خدا ما فط الصنوروالا! سمير عبول مرهائ كا!

سربر یاکف ؛ دانبی بیلی کو بیار کرنے ہوئے ) خدا ما فط ..... فدا ما فظ نام بنام فدا ما فط اللہ کے دانسروت ہے اند اللہ اللہ بوٹ ) آب کی مربط عنصوب کا تسکرید ۔ بیجے ہی کے سلی نظر آب کے محت اوی محت کا تسکرید ۔ بیجے ہی کے سلی نظر آب کے مقاصد سے کائی دمین و تعدر دی ہے لیکن ایک بجرسے آدی کو اجازت دیجئے کہ اب رخصتا نہ بیام میں ایک مزوری بات آب سے عوش کرے ۔ آب کو کام اور ممنت کرنا جا ہے ۔ میرے دوستو اکام اور منت اور اسب کے اگے کرخم کرنا ہے ) میں آب سب می ختی واسودگی کی دعاکرتا ہوں !

(إبرماله اس كيمي اريا واسليوونيا اورسونيا مالى بي)

انظیکی: درگر مجوشی سے بنا ایکٹر ہوناکا اسم مناب اللہ منا دائگہان میری بیاری بلین! به فدا ما ذط فط فدا منافظ اللہ میرا تصور معاف کرود .... اب ماری الاقات نموگی - فدا ما ذط فظ مداما فظ میرے بیارے اسک بینانی مینانی جو میں ہے ۔ میں میں بیارے اور با مرج تی ہے -

افرون: رتلی گن سے اسے مفت خورے اِخوب اِدا یا ۔ ذرا اُن سے کدد ایری کام ی بی

من : المحكما مون - (طاب) المناه المنافي المعالم المراف المرف وتْ: دمنرریب رنگوں کی شیشیاں اسٹا کے امنیں اپنے تعیابیں سکتے موہیہ) قم جا کے امنیں مت کوںسی کراتے ؟ شکی: انسی بغیرمرے رضت کئے ہی جانے دو۔ نیں ..... تیں زصت سنیں کرسکنا میرے ں پرایک غیارہے ۔ مجمع طلدی اپنے کومصروف رکھنے کے لئے کوئی چیز الماش کرنا جائے .... ر إكام إ وميزم ركع موے كا غذالث لميث كودكينا ہے >-ر، کِ وقعنہ الكاشي كي كمنشيوں كي آواز آتي ہے ) سرف : على ربر وفيسروس ب- اب دونيس آسكاكا -رسا ، و داخل سوتی ہے ) گئے ، ( ایک ارام کرنی بربیٹر جاتی ہے اورموزہ نبتی ہے ) بنریا: (داخل موتی ہے) گئے۔ (این النولونمبتی ہے) خداخیرمت کے ساتیہ سبنیائے ( اسبھے ٠ سے ) ، جِما مامون عان مہیں کام کر، عاہئے -بن ایک مدت موگئی کداس میزبریس ا دراب سا ندینیں مینے دمیزبر رکھے سوے لمب محو و فن كرتى ك المحيد يقين ك رونتناكى سيس موكى العلم دان الثاتى باكب بورا كى طرف ال ہے اوراس میں روشنان واتی ہے الیکن میرادل دکھتا ہے کہ وہ علے گئے۔ ر ماریا واسلیو و بناآمسته مستدکرے میں آتی ہے) اريا: عظم ومبيد ماتى ب اورير عن سيستول موماتى ب )

اریا: کئے رمید مابی ہا وریز سے سرسول موجای ہے ؟
سن اوریز کے باس بھیتی ہے ، در صاب کے رحبٹروں کے ورق الشی ہے اسب سے پہلے ،
بوں جان مہی حمالت درست کرنا جائے ۔ ہم نے صابات مرتب کرنا بائکل ترک کر دیاہے ، آج
ہر روی اپنا جا اب انگ را تھا اوریم اسے سنیں نبائے ۔ اُسے نباد یجئے ۔ اُگرا یک صاب ا ب تیا د

کریں مے تو دومرانیں نیا رکردوں گی۔ W. W. W. W. W. William وتنافشكي: دلكستاب، " خرج ..... برحماب خباب ..... بعرا دونون خاموشي وكلفتي بي إر مارينا: دانگواني اي كرايس توآرام كرنے ماتى موس - اور الله المرف اللي فاموشى ب إتلم ج راج را ورجينگ جرج كرتاب موسم خوسكوادا وربرسكون عد من سی مانا ما استا المنتیول کی اواز آنی ہے ، مرے محمورے تیار میں ....مرے دوستوجعے اب سوائے فداما فظ کینے کے کوئی کام سی ۔ فداما فظ کتام س \_ انبی میر كوخدا ما فطاكت مول \_\_\_ ا ورطبامون! داين نعت تعيلي من ركمناب } ارب ا : سی جدی کا ہے کی ہے ؟ تم عمر کموں سی ماتے ؟ أمرون: مانا ي سبت ري-والمناكى: دلكمتاب، "داكيا مبلغ دو ربل بميزكا بك. (ایک مزدورداخل موتاہے) مزدور: مهامل بوده ج الكورت كس كنية -انرون: بن نے سن لیا (مزد در کو د وائیوں کا کمس نتیلا ، بستر د غیرہ د نتیا ہے) یو ، یہ ہے جلو۔ دیکھو كبس الشف نه بائ -مردور: سني صنور -أترون : احبااب (فدا ما فط كن ما اب) منوب ابك أبات الأفات موكى إ انسرف امراخیال ہے املی گرموں سے سیلے نہیں ۔ ما طوں میں ملنے کی کوئی اسد نہیں ...... 'اس کے کینے کی عزورت نمیں کہ خدا شخواستہ کوئی ابت ہوا میری موجود گی کی عزورت ہو تو مجھے فورآ

اطلاح كرنا بيس اجاؤل كا ر إنه طا تاب ) متمارى مها ل نوازى التمارى مهر بانى ـــ تمارى مما

عناموں کا شکریر د اتا کے پاس جاتا ہے اوراس کے سرکو و متاہے ) فدا ما فظ برل ی الل ۔

رینا: تم بیر جائے ہے نیں جارے موج مون کی مزورت منیں اتات رمین : تا برتم دود کا ایک گلاس بوطح ؟ رمین : دفیرارادی طور برا نتا ید -

(اریا امرماتی ہے)

نْرو**ت:** ( ایک و نوند کے بعد ) میر ایک مگولا النگ کرنے لگاہے ۔ بین نے کل دیکھا جب سے یا فی بلانے سائے جار ہا تھا نے

دانسکی: اُس کے نال براوا دو -

ئروف: گرب کے کروہ ارکے ہاں جانا موگا۔ اس سے مغرضیں ( افرایڈ کے نفتے کے جاتا ہے اود اسے مغرضیں در فرایڈ کے نفتے کے جاتا ہے اود اسے خورے دیکھتا ہے ) میں مجتابوں کہ اس افرایڈ کے اندراس وقت بڑی نوفسناک کر می بردی موگی!

وأنسكي: إن غالباً -

- ماری اورایک نشتی سے دائیں آئی ہے میں پر دو دکا ایک گلاس اور ایک روٹی کی قاش ہے ایم سلمیے ۔

(انترف دود بنياس)

این ؛ متاری تندری کے نام میرے بیارے رکم تم کرنی ہے ) اس کے ساتہ کچہ روٹی می کھائو۔ اثر وت : سیں مجے بوں ہی سبند ہے ۔ اجبا اب، طدا طا نظ ، الڈ آب سب کو اجبا رکھے (مارنیا سے ) بیٹھو آنا ، اِسرآنے کی ضرورت نہیں۔

و بامرواتا ہے؛ سونیا دیک موم سی سے اسے رضت کرنی جاتی ہے ؛ اریا ابنی آرام

کرسی پرجمنی ہے ) . معمد

والملكي ، داكمتائے ، " دومري فروري مٹي كاتبل بيس إؤنثه بسوله فروري مٹي كاتبل بمر

ارينا وسي دايك وتسنه

سئوٹ ؛ اوائس آئی ہے اورموم تمی میز بر بھتی ہے اگی۔ مُنٹسکی ؛ اگذیاہے ؛ وربکھتا ہے ) '' جلد میزان ، ، ، ، بیندرہ ، ، ، بیجیس ، ، ، ،

رسونيا بميفرهاتي إا وركستي سي

ماہیٹ : (اکرموانی میتی ہے) یا اللہ - رحم کر! وقل کن بنجوں کے بل کرے میں ہتا ہے وروازے کے پاس مبلیوا تا ہے اور ہسستہ مہستہ ستا رہے مُر ورست کرتا ہے )

' منطلکی: دسونیا کے بالوں پر ہا تہ ہمیرتے سوئے اس سے میری جان میرا دل دکھ رہا ہے! او ہے ، تنجمے کیسے دیکا دوں میرا دن کیسا دکھ رہاہے ؛

سؤسیا اس دردی کوئی دوانس - ہمیں یہ زندگی گزادتی بیش گا دایک دفعن ہم زندگی گزادت بوش کی ا دایک دفعن ہم زندگی گزادتی بیش کے اموں جان ا نہ معلوم کتی طولائی شامیں اور نہ معلوم کتے لیے بے لطعت دن اسی طرح اکنیکے اور گزار نے بوس کے اسم انبی صیبتوں کو صبر کے ساتہ برداشت کریں گے، جوہا سے مقدد میں ہے اس برشاکو رہیں گے ۔ ہم دو سردل کے لئے کام کریں گے، آج اور آج کے بعد بھی اُس و قت آجائیکا ایک جبکہ ہم بیسے اور ناکا رہ موجا کمیں گے اور ہیں کوئی آدام نہ لئے گا' اور جب ہا را و قت آجائیکا عربی کی نہ اور وہاں قرول ہم کہ کہ کہ ہم نے کہ ہم نے کام کریں گے، مرجا کی اور وہاں قرول اور کی ہیں ہے، اور وہاں قرول اور کی بیس ہم ابنی داشان سنائیں گے کہ ہم نے تعلیقیں اُٹھائی میں ، آسو ببائے میں ، کوزندگی ہم اور فدا ہم بربرس کھائے گا در آپ کو اور نہے ، ماموں جان سیار ہم امون جان ایک زندگی امون جان ایک زندگی حوام کی جو روشن ، فوشگوا دا ور مُربطعت ہوگی ۔ ہم خوشیاں منائیں گے اور ابنی ان کھیوں کو تعم کے ساتہ ، نرمی کے ساتہ یا دکریں گے سے اور سہیں آرام نصیب ہوگا۔ اور ابنی ان کھیوں کو تعم کے ساتہ ، نرمی کے ساتہ یا دکریں گے سے اور سہیں آرام نصیب ہوگا۔

و فی گن آمسته آمسته سنار بجانا ہے )

> ارنیاموز ہنتی ہے) سنویکا: سبر آرام نعیب سوگا!

یرده آمسترآمسته گرتاہے۔

### محنت ،موت اورعلالت

ایک روایت

معنف

### ليوطاك شائ

219.10

جنوبی امر کمیہ کے باشندوں میں ایک روایت عام ہے۔

وہ کتے ہیں فدانے ان اول کو پہلے ہیل ایسا بنایا کہ انسیں کام کی عاجت ہی نہ موتی تھی ' نہ انسیں گروائے تھے' اور باری تو وہ وانتے انسیں گروائے تھے' اور باری تو وہ وانتے ہی نہیں سے کیا چزموتی ہے۔

تعور ی دت بعد جوخدان توجہ کی اور دیجنا جا ہا کہ لوگ کیونکر ذر کی بسر کو دہ بی تو آسے دیکھا کہ باکہ اور کی ایک دوسرے سے ارائی حب گرا اور کی ایک دوسرے سے ارائی حب گرا اور کی افرون کی اور سے میں کا شنے کے انہوں نے ایک دوسرے سے ارائی صورت افتیاد کرنا نثر وع کر ویا تھا 'اور شخص کے خود خوض مونے کی وجہ سے معاملات نے کچمالیسی صورت افتیاد کرنی تھی کہ بجائے ذر ذرگ سے خوش مونے کے وہ اب اس براعنت مجیجے تھے ۔

برخدانے سوچا" یہ ان کے الگ الگ ہرایک کے اب این این مطلب کے لئے ذیرہ میٹ کا بتیجہ ی ۔ اوراس صورت مالات کو بدلنے کے لئے فدائے ایسا انتظام کر دیا کہ مرایک کے لئے ایمکن موگیا کہ بین کام کئے ذیذ گی بسرکرسکے ۔ معوک ورمردی سے بیجنے کے لئے اب اُن کے لؤلاذی موگیا کہ گھر تعمر کریں اور اندی کھو دیں اور اندا کے اور معیل کاشت کریں اور اندیں جنا کم میں۔

خداکا خیال تما "کام ن بن انفاق پیداکر گائے ایک دوسرے کی مدد کے مذاتو یہ کوئی اوزار پہلیں سے انشروں کو تیار کر کے کسی سے جاسکیں سے انگر نباسکیں سے انتظام با یا کا شاسکیں گے انتظام کی ایکا شاسکیں گے ۔ بی اینے اپنے سے کیڑا اُبن یاسی سکیں گے ۔

مداسی طریقی بی سے اُن کوسمبرآئے گی کہ خنا ہی خلوص دل سے مکریکام گریں اُنا ہی آیادہ کتے میں ، اور آئی ہی بہتراُن کی زندگی بسر توکئی ہے اس سے اِن میں آنفاق بیدا موکا ا کیک زمانہ اسی مالت میں گزر گیا اور بیر خدا دیکھنے آیا کہ لوگ کس طرح اسے رہ رہے ہیں اور

خوش من ياسس -

لیکن اب کے اُن کی مالت بہلے سے جی بُری تھی کام قو وہ ل کے بی کرتے تھے اسوائے

سے کو کی جارہ نہ تھا الیکن سُا رسے مگر سُیں بلکہ صبو کی صبو کی ٹولیاں بناکرا اور برٹولی یہی

سی تھی کہ دور مری ٹولی سے کام جیسن لے اور وہ ایک دو مرسے کی داہ میں مائل موتے تھے ،

رابی طاقت اور آبا وقت الوالی جمگر و ل میں کھو دیتے تھے ، اور مرایک کی مالت بڑی تھی ۔

فدائے جو دکھیا کہ یہ مالت میں تشیک نہیں تواش نے امیا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا کا نسان انجی موت کا وقت کہی معلوم نہ ہوا اور وہ اجا ایک ہی موا یا کرے اور آس نے یہ فیصلہ الناؤں کو ایک مورت کا وقت کہی معلوم نہ ہوا اور وہ اجا ایک ہی موا یا کرے اور آس نے یہ فیصلہ الناؤں کو ا

مداكاخيال تعاكد" برايك جريمي كاكدس مع اجانك آئ كي تويد حيدروزه نغع نعضانول خداكاخيال تعاكد" برايك جريم كاكدس مع اجانك آئ كي تويد حيدروزه نغع نعضانول فاطراني أس زند كي كوج ان سح صديس آئي كي بربادنسي كرس سك "

ربی لیکن ایسانیمی ندمونے یا یا جب میرمندا دیکھنے تا کدانسان اپنی زندگی کیونکرنسبرکرر ہے ہمیں و سر سرمیت نیز میں مورس و میل موال نعورت نیو اس معرب میں

سنے دیجا کمتنی فراب ان کی دندگی سیلے معی آئی ہی اب میں ہے -

جست زا دو توی در توانا داقع موئے تعدا اللوں نے اس بات سے فائر واللہ کو کہ اللوں نے اس بات سے فائر واللہ کو کہ ان اوبا کک مرجا آب سے آن لوگوں کو جو آن سے مقابلتہ کمزور تھے دبالیا تھا اسجن تو ارمعی طوالا اور تعانی مرجا اللہ کو کہ کام نسکتے ادر تعانی کام نسکتے اور توانا تھے بالکل کوئی کام نسکتے ادر تعانی کار دار تعانی کوئی کام نسکتے

تے اور سے کی وجہ سے اُن کی طبیقیں اُجِٹ گئی تعیں اور جو کم ورتے انسی اِنی طاقت سے بڑھکر کام کرنا بڑا تھا اور ادام کی عبیب نہ ہوتا تھا اداما کوں کام کرنا بڑا تھا اور ادام کی عبیب نہ ہوتا تھا اور انسانوں کام کروہ و دو سرے گر وہ ہوئی سے فالی ہو کی تھی ۔ انفرت کی کاہ سے دیجیتا تھا اور انسانوں کی زندگی بیلے سے بھی زیا وہ خوشی سے فالی ہو کی تھی ۔ میس کی دیمی کو ندانے حالات سد ہا دنے کی فاطراب آخری طراقیہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس نے برقسم کی بیاریاں انسانوں کے بال بھی بیس نے فوا کا خیال تھا کہ جب السان الیمی طات میں ہوں گئے کہ جر تندرست بوں انہیں بیارہ وال برجم کرنا جائے اور اُن کی مدد کرنی جاسے آئے وہ کہ وہ دو کھی بیارہ و جائیں تو اور وگ جو تندرست بوں انہیں بیارہ والے برجم کرنا جائے اور اُن کی مدد کرشکیں ۔

کریں ۔ اورجیب انسانوں کو اضیار ویدیا گیا تو مدتنی صرف کرنے کے بعد اُن پریہ بمبید کملا کہ ممنیں امل موسكتي ہے اورانسي اس سے حصول كي كوسٹسٹ كرنى جا ہے ۔ تعور عي من مدت موك ان میسے تعبق تعبق کو محبد آنے لگی ہے کہ کام تعبق کے لئے دن رات کی معینیت اور مے سے مان ج کموں کی غلامی شیں ہونا جائے للکہ ایک مشرکدا ورول خوش کن مشغلہ مونا ا حوسب ان انوں میں اتحاد بدا کرے اشیں محبہ آنے لگی ہے کہ حب موت مردقت ہا رہے افری رمتی ہے تو مراکی انسان کا مناسب مشغلہ سی ہوسکتا ہے کہ زندگی کے جوست ال اور ا ور شف اس کے سعتے میں آئے ہیں اتحادا ور محبت سے گزادے الکوسم رانے لگی ب کم ن مجائے اس کے کہ وہ لوگوں میں تفرقہ بیدا کرے ان کے اہمی استحاد کا ایک ذریعہ سونی - 1 + 4 AGGA - - 1 - -

رمأكل

مع بینیام صلح الا التر التر التراد من التراد من التراد من التراد التراد التراد التراد التراد التراد التراد الت المام ونیاض سن الک منظل اور مع شامرا و مل اور بدایت کامل ب اس الت است زیاده اور بمترت بیتراندازی شائع کرنا معلوق فداکی زبردست فدمت ب

روشن خیال اور آس حقیعت کی تربت پیلے پاچکا تھا اور و ال کے الم قلم اور ما اسے دوست نما و خمنوں نے اس بیل رحمت کا بے سود دفاع شروع کر دیا تھا ۔ ویسے ہی یورب سے آج برجاحت اور تیمنس فیرمعلوم اور فیرمسوس طریقہ برشا ترہے ۔ اور یورب ہی کی تعلید میں بہی قشہ اب مبدوستان میں رواج پارہا ہے اور برب افسوس کی بات ہے اور تمہایہ قوم کی ایک کنیر جاعت سے مبدوستان میں رواج پارہا ہے اور برب افسوس کی بات ہے اور تمہایہ قوم کی ایک کنیر جاعت سے مہیں شکا بت کا موقعہ ہے کہ وہ ابنے عقابد و خیالات کا برجا را خلاف اصول و قاعدہ ہا رہے نبی ملی اللہ علیہ وسلم برگذرے سے گذرے حلے کرنا ہی سمے موسے میں ۔

استاس اعتبارے بڑی مزورت ہے کہ مارے ماحب علم دنیم الن علم صفرات اس طرف فاص

آوم زائیں اور قامی جرائد کا یہ ندمی ذرض ہے کہ اُن کے رشیات کو ہتر اسلوب اور کشیر تعداد میں شائیع اور رائج کرس ۔ اس کے بعد " اللہ صبے جا ہے ہوایت بختے اور سبے جاہے گراہ کرے "

بڑی خوشی کی بات ہے ، سارے توجی میٹوں نے ، س طرف کا نی ہُوج بشروع کی ہے ، اننی میں سے ایک بینا مسلم " بھی ہے ، جو ویسے بھی عمو آ اسلام اور بنیر اسلام کی سیرۃ بر نما بت منیدا کار ، مد اور مدایت وبصیرت اسدوز مقالات شائع کر تاریب ہوسے ۔ بس کے " آخری نبی بنیر "کا نقر با بر منمون اور بار بار بر صف کے لائن ہے جے سلمانوں کے علاوہ بر اس شخص کو بڑھنا جا ہے جے ضیفیت ومعرف کی گائش ہو۔

المخمین احدید کی یه خدمت جونمانس اسلام اور صفرت داعی اسلام خاتم انبیا صلی الله هلیم و کم کی سیرت کے متعلق ہے عرصہ سے جاری ہے اور بقینیاً تنابل توجہ ہے ۔ سالا ذینے وسلے اس خاص نمبر کی قیمت درج منیں نمالیاً مفت مل جائمیگا ۔ سالا ذینے وسلے اس خاص نمبر کی قیمت درج منیں نمالیاً مفت مل جائمیگا ۔ سالے کا بہتہ ا نہیجر " بہنیا م مسلم" لامور

نورس اید اورید دیکرب انتهامسرت بوئی که رساله من سیس کا جدید سلسه اب تقریباً ایک سال کے بعد بیر ترافع مواب و دید دیکرب انتهامسرت بوئی که رساله ائب بین جیبا ہے ۔ مفایین کا معیار اجبا فاصاب نوم و دیم برت کا دیا در ایم ما فاصاب نوم و دیم برت کا دساله بهارے بیش نظرے جبیس مولوی احد صین صاحب کا معنون اسباب تعطامند و درج منین فاص طور بر برج نیک لائق ہے ۔ سالانہ جندہ درج منین فاص طور بر برج نیک لائق ہے ۔ سالانہ جندہ درج منین

امل معین الدین مارف معاصب بی - اے دعامعہ اف یسے الملک مکیم محد احمل فانساصب مرحم دمنفور کی ادگارس دو مین موٹ یہ روز نام مبئی سے عاری کیا ہے - بر مراق ما ترکے ہمنوں پرٹ نع موہا ہے ۔ " اہل" ایک کر تو می پرجہ ہے اور اس سے وطن پرست طبقہ کی ا مداد کا سخت ہے۔ پہم کو میملوم کرکے ختی ہوئی کہ دو ہاہ کی قلیل مت میں برج کی اشاعت ایک برارے متجاوز ہوگئی ہے مارت ماحب کوہماراستورہ ہے کہ چربھر برن جا میٹھوں پر شائن ہوتا ہے اس سائے زیادہ علی اور کئی کی سرخیاں زویا کریں ۔ اس سے اخبار میں کا نی حکہ برکا رضائع ہوتی ہے ۔ نیز بیبئی کی مقامی نبری اور دنیا کی خروں کا نجو ہو وہ م ایک نظری سب بجد اسکے عنوان سے شائع کرتے میں امبی کا فی توجہ کا مماجے ۔ مقامی خبروں کے سے اضعاض خور اور ایک نظر میں سب کمیہ کے سے کم از کم پیارہ تھر کا وہ تمام حصد مونا جا ہے جیے خبریں دیجاتی ہیں ۔

مرکارکا دربار وقاعدہ - جوا ہر من - سرکارکا دربار وسالی کیا۔ مرکار سکن منادا حصا سب سنیا - ایم - اے مناظر مجانس ادبتہ انٹر میڈیٹ کا بع ملی گڑھ - سائن منتقب جم ۲ مصفح فیت ۱۹

عبدالدا می کے قون اولیٰ میں ایسے واقعات کمترت ملتے ہیں کہ ایک تعفی ہے مدل ، صدا اس عبدادرا میا نداری کے سامنے ابنا اور اپنے عزیز دا قارب کا عنیا لی نہ کیا ۔ روزانہ کی زندگی کے یہی دہ واقعات ہیں جوظا ہر کرنے ہیں کہ بجینے لوگ ہم سے کتنے بہتر ستے۔ این واقعات کا محفوظ مکنا اور ابنیں بہتر سے بہتر طریعے برنما یاں اور بیان کرنا ہماری حیات می کے لئے از لس صروری بے بنا ب منیا ہے طرز میں بعین واقعات تفلم کئے ہیں ۔جوایک مفید کام ہے۔ " عبدلات کا ایک ذریم سخم " اور " امور حسین " اس مجوعہ کی تما یاں ترین نظمیں ہیں ۔ جناب صارا کا اگر یہ فوق میں کر ہو قوق ہے کہ اک کی نظمول میں دہنی اراسلوب بیان کی عمد کی ہی پید المور میں میں گر با کی ما یہ ہوجا کی جواس مجوعہ میں گر با کی ما یہ ہوجا کی جواس مجوعہ میں گر با کی ما یہ ہوجا کی جواس مجوعہ میں گر با کی ما یہ ہوجا کی جواس مجوعہ میں گر با کی ما یہ ہے۔

اردد كاقاعده مرتب . . . . . . . ناشرتومى كتب فانه - ريوس دود - لابور- ماتز المابوع - حجم مرد كان المابوع - حجم م

یة احدو بہت و بنر کا غذر جیا پاگیا ہے۔ ۱ - خ ، و - غ ، و - ع ، و - ب کی علید و
علیدہ تین حقول میں ہسبا ت بی - ہربی کے بعد حرد ف شناخت کرنے کی مشت ہے - قاعدہ کسی
حدید اُصول پر نہیں مکہا گیا ہے - بھا تنگ کہ مرکبات کا بھی و بی پُراناطر لیڈ اختیار کیا ہے - جی
کی مہل بنا سے کی کوشیش کی طربہی ہے - بھر حال جو قاعدے عمد اُوا بِحُ بیں آئ سے یہ
قاعدہ ایس کے ضرور بہتر ہے کہ اس کا کا غذا لیا نہیں ہے جیے آسانی سے بھاڑ کیں ۔

جابر بن ازمولوی مورعبد المقیت معاصب شمس نموی - ناشرجاب شمس نموی - نواکفا : فتوحه المناع فینم مرابع المحم مربع المحم المحم مربع المحم المحم المحم مربع المحم مربع المحم مربع المحم المحم مربع المحم مربع المحم الم

قواعد مذکر و تانیث پر بینیدک ب - الفاظ کے ذکر بائون مونکی مندمتا میر شیعرار می کلام سے بین کی ہے کتاب کے ایک تهائی حصد میں متروکات و محاورت کی ہی مجت ہے اوم مین شعرائے کلام کو اُتی ہی مجت محالات ورج ہے - جو اِ برحن کمسٹ کر کمیٹی صور بہار و اور ایس شعرائے کلام کا اُتی ب مع مختصر مالات ورج ہے - جو اِ برحن کمسٹ کر کمیٹی صور بہار و اور یہ کی منظور سٹ روک ب ہے - یقینا شمش صاحب سے ایک تالیت پر برطی محنت کی ہے ۔ برقابی واد ہے -

مرگارگاد بار] مُولغهٔ احرالیس مجتبی صاحب ناشرکتبه ما معه تمیه د بی - ساکز جهین عجم ۱۹ . مرقات - فیست کیروید -

دیول پاکستی الدعلیہ دسلم کی زندگی کے حالات اُمتِ ہے ہے ہے ہے ہوہ سنہیں جب بندہ میں الدعلیہ دسلم کی زندگی کے حالات اُمتِ ہے ہے تھا۔ گرمات ہائے دراُز حب العلمی نفا ہے ہوئے دراُز کے دراُز کے مسلما نان ہندہ اس سے فعلت کی ۔ اُردو میں اس متم کی ہیلی کا ب جوتعلمی عُرض کومیٹر نظر و کہ کہ کوکھی گئی وہ ہماری سے قالر سول ہے حب کو مبندوت ان کے طول وعوض میں ہہت سے ہالامی کہ کوس سے نے نفیاب میں واضل کیا ۔ اور نعین صوبوں میں اسکے ترجیح کر لیکے گئے جو اسکولوں میں واصل کے ایک کے کر لیکے گئے ۔

مریاک بون اور دموی جماعتوں کے قلیہ کے لئے تقی - اور ضرورت یہ ہے کہ ایس سے پہلے ہی سے اُن کو اس اُمورہ حسنہ سے دوفناس کیا جائے - اس غرمن کے لئے خواجہ می اُلی صاحب قاردتی سے ہما رہے درول نامی کتا ب کئی جو کمنیہ طامعہ کی طرف سے شائع کی گئی - اب یہ کتا ب لینی " سرگارکا در بار " تعلیی نقطهٔ نظرسے ہما سے پُرجِش ا ورنش یط محتیہ کے کارپردا زمولوی اکی س احرصا حب مجتبی سے ترتیب دی ہے ۔ بجوں کی وہنیت کو

پنین نظر کہ کران کے مناسب مال وانعات کیکھ ہیں۔ زبان لیس رکھی ہے۔ اور حیبیا کی بیری کھائی سب موروں۔ ہیں کہیں کہیں کہیں تعین فامیاں تھیں۔ وہ میں اب محالای کی ہیں۔ امریز ہے کہ ہمکا آئر وہ اور میں افکل تھیک ہوگا ۔ بچوں کی دلمبی کے لیئے سجد حرم اور سجد نہوی کی تصویر یہ بھی وی گئی ہیں۔ اور سرور ت خو تصورت رکہ گیا ہے ۔ جامعہ کے نصاب تعلیم میں ابتدائی جی رم میں بیک ب ویصائی میں جاتی ہا تہ ہے۔ ویکڑ اسلامی ہکولوں میں بھی جو بھی یا بہتے ہیں جامعہ کے دین نصاب ہیں ہو گئی ا

یمسلی علاده اس کے کرفت خلی سیمنے والوں کے لیے ہنونہ کا کام سے ۔ کرمے کی زمیت اوراً رشیں کے لئے بھی عمدہ جنرے - اورتصویروں سے کم دیکن تہیں ہے۔

اصول تن کے بھا قاسے مندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ختلف ما ترجم خطاکا انہاع کیا جا ہے۔ دبی والے میر نبی کش ، اور مولوی رہنی الدین ، اور نبشی عبدالغنی کے بیر ہیں ۔ کہ کہ نو میں حافظ نورا نسر ، محدا برا ہم اور علی رمنا ، نیز آخری خطاط منتی شمس الدین مثاب ہیں ۔ کہ کہ نو میں حافظ نورا نسر ، محدا برا ہم اور علی رمنا ، نیز آخری خطاط منتی شمسرالدین مثاب اعجاز رقم کا اسکول ہے ۔ اور لا ہور میں امام ویر دی کی شاگر دی ہے ۔ فتی عبدالمجد مساحب کی یہ وصلی نی ہم برا ہم ہوتی ۔ قیت فی کا بی عمر نو می میں موتی ۔ قیت فی کا بی عمر معمد منتی کا بی عمر معمد منتی کا بی عمر اللہ میں مائر می جا تی تو بہتر ہوتا ۔ (۱-ج)

### منذرات

مست الما المراب المراب

مرحم کوج ولی تعلق جامعا و رجامعه داول سے ہا اُسکا کا مجر جامعہ کے کارکوں کو ہی ہا۔

ایکن اہل جامعہ کو اسکا اقرار ہے کہ قوم کے تمام ذخر دا را نخاص ، اور ملک کے تمام ممتاز محیفوں نے اس کی برت ہوں کے مقام دور اس محید ہوں کے مقام دور اس محید ہوں کے مقام کی بادگا رہا یا جائے بھینا مرحم کے مقامعہ اور اور اور اور السادی کے ایم امد فنڈ کے بیٹے جو آپیل اور اور اور السادی نے اجمل جامعہ فنڈ کے بیٹے جو آپیل مکس سے کیا آسکے موئدین کی فہرست اہا کرد کھے قومشکل ہی سے ہندورتان کے مشہور قومی رسائل و اخبارات کے فائل دیکھئے ، شاید ہی کوئی ہوجس نے اس ابیل کی تا مُدیس ایک یا رفہیں یا ربار تہ محکما ہو ۔ لیکن یہ ابیل شروع مسئل کا ہیں جوا ہتا ۔ اور سس سال کے ختم ہونے ہیں ایک جدینہ باقی ہتا کہ اموقت کا بہاری احسان کا مشان میں جوا ہتا ۔ اور سس سال کے ختم ہونے ہیں ایک جدینہ باقی ہتا کہ اموقت کا بہاری احسان کا مشان میں تو ہا ہا کہ اور سس سال کے ختم ہوئے میں ایک جان ہی ہا یہ ایک ہوئے ۔

کو اسوقت کا بہاری احسان کا شوت اس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔

کو اس کی کا م سے ہزاری کا قیوت اس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔

اور املی کا م سے ہزاری کا قیوت اس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔

کین وسط دومرمیم دنا ابوالکلام صاحب آزاد اور واکر ختی را مصاحب انعاری سے مین مید اس سلسد میں پرسیس کا سفر کریں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب شیخ الجامعہ ان کے ہمراہ تھے۔ کیچہ عومہ پہلے سے مرسیس کے شہورا بل دل سیٹھ جبال محد صاحب شط وکتا بت ہور ہی تھی ، سخا رت کی مام سالت خواب ہوئے کے باسٹ سیٹھ صاحب کا خیال تھا کہ امی اس کام کو انتوی رکہا جائے ۔ لکین بر خیال کرکے کہ آخرد نیا کا کام کسی دکسی طرح چل ہی رہا ہے انہوں نے جامعہ کے دفد کو دعوت دیدی ۔ اور ۱۱، فرم کو ہر وفد کو دعوت دیدی ۔

مرس میں متعدد سیسے ہوئے میسی اکنین وفدنے جامعہ کے مقاصدے لوگوں کواگا ہ کیا۔
اور فداکا فکریے کہ مرس کے سلمان سے کہ م کی اہمیت کو سجد کراور میں ام کوقائم رکھنے کے لئے
رو بیہ جمع ہور ا ہما اسکی عزت وہست ایم کا خیال کر کے فویا جبی طرح دل کھول کر مدد کی ، شہر کے
معزز ہند وعضرات سے بھی جیندہ میں شرکت قربائی ۔ اور وفدکو اس دورہ میں تقریباً ہم تہراررہ بیر

ابل جامعة فصومتيت كے ساتھ مولمنا ابوالكلام آنا واور داكر انسارى صاحب ك فكر گزار بيك ابدود دگير سياسى مصرد نيتوں كے انهوں نے جامعہ كام اور لينے مرحم رفيق كى إدگار قائم كريے كے انهوں نے جامعہ كے ام اور لينے مرحم رفيق كى إدگار قائم كريے كے ليك وقت كالا - مولانا نے تو با وجود نامازى طبع كے يسفر اختيار فرايا وارسفركى زهمتوں كے إعت مرا اس ميں اور رك بيا - خلاكا برا اس طبعت اور ميں اور رك بيا - خلاكا برا اس اس ميں اور رك بيا وان دونوں مخدوموں كى معى كومتكور فرايا - كاش جندا وراكا برا مت اس اس ميں كام كے ان دونوں مخدوموں كى معى كومتكور فرايا - كاش جندا وراكا برا مت اس اس مي ميں كام كے استحكام كے ليے كہ وقت ميال كيس -

ير ي ب كدوتتى صرورتي مهارى كاركواكي لحدكى فرصت نهي ديتي - اورسرمن اب

سائل الجاسات الاا اوران سائل سے مل کافر اطالب ہوتاہے۔ ہر لحد کام بیک اہمیت رکھا ہے اللہ الموری نے بیار ہوتا ہے۔ ہر لحد کا کام بیک اہمیت رکھا ہے کہ تئی تعمیروں کی بنیادوں کی استواری واستحکام کی طرف سے بیخر ہوجائیں ۔ ہے یہ وقتی کام فدا ابناوقتی الفام بھی میٹی کردیتے میں بلکن " عاملہ " اور" ہو فرہ " کے فرت کوجائے والے ان الفاموں کی حقیقت ہیں ہوتے ۔ اور الی وقتی علیوں اور طبوسوں کے سواب نظر کی خاط " سی شکور" کے اتفام مرانی کو کم حقیقت ہیں جائے ۔ اور جب نوری سیکن سواب نظر کی خاط " اور جب نوری سیکن سواب نظر کی خاط الدی ہوئے ہیں تو یہ خاط کا مہنوں اور جب نوری سیکن میں ہوئے ۔ اور جب نوری سیکن میں ہوئے والے ان صبر کہ سی تقامت سے کام کرنے والوں سے بی بیری کا میں اور یہ تی کی بیستش کرنے والے ان صبر کہ سی تا ہے ہیں کو یہ خال انہیں شنا دیتے ہیں کہ :۔

اور بجرانی کام می لگ جائے ہیں ۔ کاش ہماری قوم میں وقتی تنائے کے مقابر میں قل کامی تاریخ کے مقابر میں قل کامی بی زیادہ قدر مور دورالیے لوگوں کی تعداد زیادہ موجو مقبل کی پائمار بنیا دیں رکھنے کے دخوار کام کے لیئے این اندر کافی ' ایمان ' میں رکھتے ہوں ۔ اور اسکے لیئے " سعی " کرسے کو میں آ کا دہ جوں ۔ " لیڈروں " کی ہم میں کی تہمیں ، کچے " بیتی ببائے والے " ورکار میں ۔

روم کی زندگی ہی میں طویل خطوک اس بی کے ساسلہ ہیں ہمارا فرض ہے کہ سیٹے جمال محرصا سب کا اہل ماج کی طوف سے دبی فنکر یہ اواکریں ہسیٹے صاحب موصوف میں الملک کے خاص اُحباب میں ستے ۔ اور مرح م کی زندگی ہی میں طویل خطوک بتا ور تباد لئہ خیا لات کے بعد آپ جامعہ کے ول سے حامی ہو سے ۔ آپ ہسل نان مرسس ملکمسل تان ہند کے لئے ایک اگر نازہ تی ہیں ۔ فدائے وولت وی ہی اور وہ وہ نے والد والوں کو نہیں مبتی ، لعنی احتیا ہے والا دماغ بھی عطاکیا ہے ۔ اور محروم جیسے نوی ارزانی کی ہے جوان دو اول سے کمیا ب سب ۔ یعنی درومندول ، معور مرسس میں متعدد خیراتی کام آپ کی فیاصی سے میل دہ ہیں ۔ جنیں خصومتیت معور مرسس میں متعدد خیراتی کام آپ کی فیاصی سے میل دہے ہیں ۔ جنیں خصومتیت معور مرسوس میں متعدد خیراتی کام آپ کی فیاصی سے میل دہے ہیں ۔ جنیں خصومتیت

الملے بات مدرسہ جمانی اور جہائی بوشل قابل ذکر ہیں ۔ اول الذکر قدیم اور جدید معلوم دو تو ل سے کا حقہ واقفیت رہے والے علمار بداکرے کے لئے تاخم ہے ۔ اور اپنے مقاصد میں جامعہ علیہ بہت کچھ مانا جاتا ہے ۔ مو فرالذکر اس لئے ہے کہ سرکاری کا کچول شے طلبہ کو بہاں وفلیف دیکر رکا بہت کچھ مانا جاتا ہے ۔ اور الذکر اس لئے ہے کہ سرکاری کا کچول شے طلبہ کو بہاں وفلیف دیکر رکا بہت ہوئے ۔ اور النہ میں این دو اور موجود کو میں سے بھی واقعت کیا جائے ۔ ان دو اور کو اللہ کا مول یہ ہی سے معد کے دور کو ایس کا مول یہ ہی سینے مصاحب تقریباً ما ہرار دو ہے ما ہوار صرف کردہے ہیں ۔ جا معد کے دور اکندہ میں اللہ فی اللہ جائے ہیں ہے اور اس معادنین جامعہ کا دل سے شکر ہادا کرتے ہیں ۔ اسٹید سی عبد اکر می معا حب اور دیگر مدراسی معادنین جامعہ کا دل سے شکر ہادا کرتے ہیں ۔

فی برناظرین کومعلوم ہوگا کہ گزشتہ سال شرق دسمبر میں دنیا کے عیدائی طلبہ کی جمعیتہ کا امکیس شہر تمیور میں منعقد ہوا تھا - اس جمعیتہ احبلاس میں دنیا کے تفریبا بمام ممالک سے طلبہ کی مخرکیوں کے مناکندے آئے تھے - اجلاس کا فقتاح تھا اِجہ صاحب میورسے ایک بنیا یت ہی مؤثر تقریب کیا اور مجردہ ہفتہ تک آئی کا دروائی جاری رہی ۔

املاس میں علادہ مختلف ممالک کے نمائندوں کے ہندوستان کے مختلف نداہب کے منائند کے ہندوستان کے مختلف نداہب کے منائند کے بیٹ کے ایک مقد برونسی منائند کے بیٹ کے ایک مقد برونسی منائند کے بیٹ کے ایک مقد براک مقور ڈیونیوسٹی میں معلم فلسفہ کی حیثیت سے جانے والے ہر مسلما فوں کا نقطہ نظر بیش کرنے کے لیے ڈاکٹر ڈاکٹر میں صاحب شیخ الحامد کو دعوت وی گئی تی مسلما فوں کا نقطہ نظر بیش کرنے کے لیے ڈاکٹر ڈاکٹر میں صاحب شیخ الحامد کو دعوت وی گئی تی اور میں بہت بندکیا گیا او میں بیعلوم کرکے بہت فوشی ہوئی کہ شیخ الحامد کی تقریب کو اس کا نفرنس میں بہت بندکیا گیا او کا نفرنس کے بنائندوں سے جانے ذہن میں ہسلام اور کی تعلیمات کے شعلی طرح طرح کی میگائی کی نائندوں سے جانے دہن میں ہسلام اور کی تعلیمات کے شعلی طرح طرح کی میگائی تعلیمات کے مسلمان ایکٹر کے بیان المام ہے قوام بھی سلمان ایکٹر ایکٹر بیان میں مانے ایکٹر کی بھی میں دائی کے سلمان ایکٹر اینے بیٹیر کو خدا کیوں تہیں مانے ایکٹر کی بھی میں دائی کے سلمان ایکٹر اینے بیٹیر کو خدا کیوں تہیں مانے ایکٹر بیان ایکٹر کی بھی میں دائی کے سلمان ایکٹر اینے بیٹیر کو خدا کیوں تہیں مانے ایکٹر کی بھی میں دائی کے سلمان ایکٹر اینے بیٹیر کو خدا کیوں تہیں مانے ایکٹر کی بھی میں دائی کے سلمان ایکٹر لینے بیٹیر کو خدا کیوں تہیں مانے ایکٹر کی بھی میں دائی کے سلمان ایکٹر لینے بیٹیر کو خدا کیوں تہیں مانے دائی کے سلمان ایکٹر کینے کو تعلیمان کی بھی کو خدا کے دائی کے ایکٹر کی بھی میں دائی کے دائی کو سلمان ایکٹر کینے کو میکٹر کیلی کو تعلیمان کی کو خدا کو دائی کو خدائی کی کو خدائی کو تعلیمان کی کو خدائی کی کو خدائی کیا کو خدائی کو تعلیمان کی کو خدائی کی کو خدائی کو خدائی کی کو خدائی کو خدائی کو خدائی کی کو خدائی کی کو خدائی کو خدائی کو خدائی کی کو خدائی کو خدائی کو خدائی کو خدائی کی کو خدائی کی کو خدائی ک

سائیت کی سے سے بڑی تعنیات می تظری سی سے کرعیٹی علیات الم دنعوذ بالسر) خوا ہیں 14

المراق ا

اس مجینہ کے مختلف کا موں میں ہم ایک کا م کی طرف لینے ناظرین کی تو تنہ خاص طور پر من طفت کرا تا جا سہتے ہیں۔ بینی برولسی اور نادار طلبہ کو مدد بین یا نادرا نہیں این مدد آپ کرلے کے مواقع زاہم کریے کے تعلق انظام کی طرف ۔ انشار المدیم کمی آئندوا شاعت میں ال انتظامات کے متعلق ایک مفصل معنمون مرئیر ناظرین کر میگیے ۔

وُم کے رسالہ جامعہ میں ڈاکٹر برکت علی ڈلیٹی کے مضمون میں مصرت ابن عبسس کے منعلق دوا کی نفرے لیسے بہر عنکی افتاعت علماً اور دیا تنا جائز ناتھی - جنا ننچہ مولوی عبداً لما جد تسار دریا باوی مقامی لینے اخرا رہے میں اسکا شکو دکھا۔

معورت یہ موئی کہ کار پردازان جا معدے بامحید کو دکھائے موے ڈاکٹرصا حب کے عماد

ی یہ مجاب دیا - مجھنے کے بعدجب رسالہ مجد کو طا اور میں سے بڑھا تو مجے بہت تعلق ہوا۔ میرا خیال ن مکم ایکی معذرت کھوں کا کہ اس اٹنا میں دریا بادی صاحب سے بھی ایک طرف تو بتہ میزدل کرائی میک میں خکر گزار ہوں ۔

موای صاحب موصوت سے یہی خیال ظاہر کی ہے کہ ایسے مضافین گائے ہی ہیں رہ اسلاما کا دور ہو۔ بلکہ عالم ناموت میں ہیں ہماں رہی کی معمول فیھا لغوا وی مانتھا کا حقیلا مسلاما کا دور ہو۔ بلکہ عالم ناموت میں ہیں ہماں رہی کی معمول مسلاما کا دور ہو۔ بلکہ عالم ناموت میں ہیں ہماں رہی کی معمول معنی بلکم وهن منبطا فی اوازی بی سنی بڑتی ہیں۔ ولات معن معن الله بن اولة الکتاب من قبلکم وهن الله بن الله بن الله کو الذی کتیوا۔ افراد کے لئے گویا واز کسی ہی تلخ ہولین قوی حافظ کو وی الله بن الله بن الله بن الله کو الذی کتیوا۔ افراد کے لئے گویا واز کسی ہی تلخ ہولین قوی حافظ کو وی مانتیا ہوتی ہو میں قدی طربہ افراز میں میر سے سعلی جو اس منکوہ میں قدی طربہ افراز میں میر سے سعلی جو تعمول کے دو افوس ہے کہ نان کی خان کے مطابق ہے درباد با

یہ معدرت میں تکو حیکا تھا کہ رسالہ معارت موصول ہوا۔ ہمبی میں اس تماملی ہر آوج کی گئی ہے اور سیط شذرہ تکھا گیا ہے۔ اور سیط شذرہ تکھا گیا ہے۔ عاصل کرنے کی گئی ہے۔ عیم اس سے دوختلت فائدے ماصل کرنے کی گئی ہے۔ اس سے دوختلت فائدے ماصل کرنے کی گئی ہے۔ اس سے دوختلت فائدے ماصل کرنے کی گئی ہے۔

گی ہے۔ کررسے کومیرے ساتھ عنادہ ، اس کے اندوں نے اس موقعہ پرمیرے عقیدہ کی توان اس کی علی اندوں نے اس ایک علی اندوں کے مشام کی تعلی کا افہا رکر کے قلب کی تشفی فرمائی ہے۔ اور مگریمعارت سے اس ایک علی مشام کی مشام عربی تعلیم یا نتوں کے مب لہ حقوق " و عدوہ عدوی منبط کر کے مشاقی منبط کر کے مشاق کی مشاق کی منبط کی مشاق کی مشاق کی مشاق کی مشاق کی منبط کی مشاق کی کار مشاق کی مشاق کی کار مشاق کی مشاق کی مشاق کی کار مشا

مارس کے طلب کے حوالے کردیے ہیں ۔ 113LIM UNIVE

## TWO BOOKS Every Cultured Indian Should Read

The Spirit of Islam.

New and revised edition. A history of the evolution and ideals of Islam with a life of the Prophet. Two new chapters have been added to this edition, on the Apostolic Succession and on Mysticism, as well as considerable new matter in the Introduction and in the chapter on "The Rationalistic and the Philosophical Spirit of Islam" By Rt Hon. Syed Amir Ali, P. C., LL.D., C. I. E.

Studies in Persian Literature.

An account of the birth of Mohammadan Persia and the Persian Language, and the rise of the Ghazna with a digression on the critics and Persian Literature and a criticism of the Poetry of Firdawsi, Minucheri, and Unsuri. By Syed Hadi Hasan B.A., B. Sc, (Cantab.), Muslim University, Aligarh.

Rs. 5/+

TO BE HAD OF:-

THE NATIONAL UNIVERSITY BOOK DEPOT,

KAROL BAGH,



.

---



ان بی این وی

داکٹر سیدما جسین داکٹر سیدما بدسین

| i,                                    | <u>'</u> _ر |            | لاستاء             | باتبه ماه فروری                      |        | المسال                       |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|
|                                       |             |            | , (                | فهرست معنابين                        |        |                              |
| <b>.</b>                              | ۲           | کسسن )     | میر<br>حب بی اے (آ | بروفليسر حمدنجيب عسا                 | 1      | ارا يكتمور ج                 |
|                                       | <b>∧</b>    |            |                    | توسف سبن مساحب<br>مرشم ط می صدر زاند | ě      | ا اگری داغط مو<br>اراشتراک   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | , IF<br>10  | ) بی د د ی |                    | واکٹر ڈاکرسین خاند<br>اسرائس جسسعد   |        | ۱۰۱ حراق حرب<br>۱- حراقی حرب |
| •                                     | p/•         |            | •                  | انتون فبغيف ال                       |        | JU-1                         |
|                                       | 44          |            | رنقى               | ا زمولا المحري ، صا                  |        | - نزل                        |
| 1                                     | ۲/۸         |            | رد ی               | ا زحضرت درد کاکو                     |        | ٠ ووشيزة سحر                 |
| ,<br>,                                | 44          | •          | مپ ندوي            | مولننا سيسليمان صا                   |        | المه و ومبياح تابي           |
| Į,                                    | ۲ م         | ع - دُّ ئ  | احب ایم اے بی ا    | وُ اکثر سد ما رحمین صا               | . در ق | ا۔ فائوسٹ کے میڈ             |
|                                       | 09          | •          | • • •              |                                      |        | ا- القباسات                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 40          | ۱۲- شذرات  | 44 f-              | ^                                    | ,      | ا کُر یا کا گھر(رلونیو)      |

# أيك تصوير

نیخ اردو دا ونجی ( نمان مدل مده مده مین با نی تی با نانی تا با داده که جب اطالیه مین قدیم یونان کا اثرا ہے عوج جر بیتا الله کے تمام روشن خمیر لوگ یونانی جالیا ت کے بادہ کہ سے مست تھے ، ادریونانی تمیل گرے سے گہرے مبذیات مک سرایت کرگیا تھا ۔ لیکو ناد دو بھی انسیل ترخیم لوگوں میں سے تما لیکن اُس کی ابنی شخصیت استعدیہ ضوط اور تمنیعی تمی که وه دومروں کی طرح یونانی تندیب میں فنانمیں موگیا تھا ، بلکدائس کے اثرات کو اپنے عذبیات کے قوی اور دومروں کی طرح یونانی تندیب میں فنانمیں موگیا تھا ، بلکدائس کے اثرات کو اپنے عذبی میں کلیسا دومروں کی طرح وزین میں میسیوی کو معول گئے لیکو نارد دوئے یونا نی جال کو عیسانی اطاعت اور اثیار کے اور حضرت عیسی اور دین عیسوی کو معول گئے لیکو نارد دوئے یونا نی جال کو عیسانی اطاعت اور اثیار کے دومر میں رنگا ، اور ایک تصویر بن نی جوصدائ مشانہ ہی ہے ، در ناسفہ میں ، عشق میں اور فدم بہت کی دوریک میں رنگا ، اور ایک تصویر بن نی جوصدائ مشانہ ہی ہے ، در ناسفہ میں ، عشق میں اور فدم بیں عشق میں اور فدم بی بی دوریک میں رنگا ، اور ایک تصویر بن نی جو صدائے مشانہ ہی ہے ، در ناسفہ میں ، عشق میں اور فدم بی میں دوریک میں رنگا ، اور ایک تصویر بن نی جوصدائے مشانہ ہی ہے ، در ناسفہ میں ، عشق میں اور دوریک بی کے دوریک بیات کی جو صدائے مشانہ ہیں ۔ در ناسفہ میں ، عشق میں اور دوریک بیت کی دوریک بی ۔

یتسور دسترت بوت کی ہے ایک دلی جسے کے بید اموب ۔ دو شکو سا اور دیر افول میں در برکرتے تھے اور جولوگ ان کے باس جاتے ان سے کہتے تے کہ میں بیری میں اس کا بنی دو موں میں در بیری میں میں اس کا راستہ معا ت کرنے کے لئے آیا موں میں میں میں موٹ اس کا راستہ معا ت کرنے کے لئے آیا موں میں میں میں موٹ اس کا راستہ معا ت کرنے کے لئے آیا موں میں میرے الکوموش سے سنو اور بیٹیمہ کے بانی سے اسپنے گنا و باک کرد جا اعتقاد اور انک الم جوش اور خود فراموشی کا بہتر ان نے عمیائی نہی آ ایم جی شکل سے لئے کا اسی داستے لیکونا روو سے المفیں ابنی تقدویر سے مناسب میا انہوں میں ابنی تھویر سے بورہ کو دوشن کیا انہیں میں ابنی تھویر سے بورہ کو دوشن کیا انہیں میں ابنی تو کی تصویر میں ہے وہ ایزانی جا لیات میں میں ابنی جو کی تصویر میں ہے وہ ایزانی جا لیات کی بیروی تھی ' بانی جو کی تصویر میں ہے وہ ایزانی جا لیات کی بیروی تھی ' بانی جو کی تصویر میں ہے وہ ایزانی جا لیات کی جربر ہے ۔

یونانی تصورانسانیت محصموں میں اس قدمِشنوں ' اس کی عظمت کا ، تنا دل دادہ تعاکد ده این دورہ تعاکد ده این دورہ تعاکد ده این دورہ تعالیہ ده این دورہ تعالیہ اور توسیعت نہ کرسکا ۔ یونانی شہری ریاستوں کی طرح یونان کا مالم بالا

بعی منعن دویاؤں میں تعتبم تھا۔ ہر دینا آزاد افود فغار اسے نیاز انسان کے ایس مذبہ یا انسانی نوگ کے اُس میلو پر حکومت کرتا تھا جواس کے میپر د تھا۔ مِنْرُواعقل و دانش کی دیوی تھی وینس عس کی میں اور نیونکش حیاز رانی کے اور ایسیس انگو داور منراب کا۔

ور المنسس المورس الما المرحية المراحية الما تعاجب دنيا وي المورت فراغت موا الورخي الورتي الورتي المورت فراغت موا الورجي المورت ورخي المورت فراغت موا الوربي الم يال الفيل المعدود مورد والمياس كربيا وركار المركز المركز المركز الموري المورك المورك المورك المورك المورد والمركز المورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمركز والمركز والمورد والمركز والمركز والمركز والمورد والمورد والمركز والم

روانی خیل کانیا دور میں لئیو نارد و گی خصیت نشو دنما بائی تھی، نہرانے دیو آئوں کو انکی میں بدا کرسکا، ندان کے بجاریوں میں معم اور نظری عقیدت خطابر تعاکدا کرعیائی عقیدت نے میں بدا کرسکا، ندان کے بجاریوں میں معم اور نظری عقیدت خطابر تعاکدا کرعیائی عقیدت نو کو رہے زریایہ ندیا، یا وہ بنی صورت دنیا اور تهذیب کی نئی میں کے مطابق نہ بدل سکے، تو رونوں کو سخت نعقمان موگا۔ عیائی ندمب ایک خاص محاظ ہے وگوں کی نظرت میں مرات کر کیا اور آئی تھی کر برانے داتا اور سے ایس کے علمہ کو مان سکن اس میں تعمیرا و تولیق کی طاقت آئی کم روگئی تھی کر برانے داتا اور سے ایس کے علمہ کو سانی سے فتح کر لیا۔ ان دونوں میں مطابقت کرنا اس مطابقت سے ایک نے ندمیہ کا کا کا کا مان

اس زان کی تنذیب کاسب سے اہم سئلہ تما جس تعویرکا میں ذکر کرر باہوں اس کوسٹسٹ کا ایک نمایت کا بیا ۔ ا

صفرت یو خاا کی محرای رونی افروزی استیم ایب کنده برکمی به گرمحرا برستی کالی کفتا کی طرح حجرا برستی کالی کفتا کی طرح حجا نی ہے دربیاں کک کدان کی صلیب کے سوا اور کیبہ نظر نہیں آنا ان کے سائے ایک کھو و سب دربیا ہی حب میں ڈایونسیس کے بجاری ابنی محلسیں کیا کرتے تھے ۔ صغرت یون کی کملسیں کیا کرتے تھے ۔ صغرت یون کے ال الله میں مبند معین ان کا حجم دربیا ہی سفیدا و رزم اور خونصورت ان کا افراز و ربیا ہی مشاری ان کا مقارب جو جو ایونسیس کے سے مضوص تھا، لیکن و جو لیب منات کی آنکھوں میں و ہی ذو معنی خارب جو جو ایونسیس کے سے مضوص تھا، لیکن و جو لیب کی طرف اشارہ کردہ جی بی گویا یہ ساری دنیا ، یہ خار ایوسن سب اُسی کا کرشمہ ہیں ۔ اسی اشارہ کی طرف اشارہ کردہ جی بی گویا یہ ساری دنیا ، یہ خار ایوسن سب اُسی کا کرشمہ ہیں ۔ اسی اشارہ می تھو پر کا سار افلسفہ ہے ۔

کلیبانے شروع سے نفس کئی اور دہبائیت کو دو مانی ترتی اور نجات کا اکیلا اصبح او سیدها داستہ قرارہ یا تفا۔ حضرت عینی کی تعلیم کا ج مری اناگیا تفا کہ انسان حبانی خواہ ہتات وئی است دل کو ہالے اور نفس کو دوح بر قربان کرے وسدیوں کی عادت ہے وگوں کی خواہیت میں بارسائی سے بہی عنی اور اُس کی بہی صورت مقرر ہوگئی تھی بلین صدیوں کے تجرب انسیں کید ایوس می کر دیا۔ رہبائیت اور زید کی دشواریوں سے ان کی بہت نبیت کو دی ۔ جد انسوں کے قدیم یونان کا رنگ دی ویا نی انسانیت کی عفل کا انسیں احساس موا او وہ ایک انسوں نے قدیم یونان کا رنگ دی کھا اور انسولوں سے منہ بھیر کر اس ہے دین کے عفل میں کا ویا میں احساس موا اور میں میں جزبار با اور انسولوں سے منہ بھیر کر اس ہے دین کے معقد موسے اس وین میں جزبار با اور انسولوں نے وی بان اور یونانی تذریب کوشیطان کا جال بتایا اور کے موسے برمین جا ہو گئا ہی دی کہ اگر فلاح کی خواہش سو تو اس سے محفوظ رہیں ویا دہ تر میز این عقیب دو ل

ان میں سے کوئی طریقہ بالکل میونیس تھا، گرکسی فرنی کی نظریں اتنی وست تنی کہ حسرت سی اور اور کارناموں کے سی اور دو دو دو کی سے علادہ اور کارناموں کے مسی اور کی مقدم میں ملیب پرفور آنظر جمتی ہے انکی خاہری سی بارسائی اور ایتار با بینام دعی ہے انکی خاہری سی بارسائی اور ایتار با بینام دعی ہے انکی خاہری میں ماف لکھا ہے ؛

من ایس منے جوں مغان دوہیٹیں رحیتم مست ساتی دام کر دم

معن بری اور یا سائی کی عداوت صرف علیاتی ندمب کی صوصیت نیس ۔ یہ عداوت برب برادب بردل میں بائی جا ہے۔ یہ ایک اسی جنگ ہے جواس زمانہ سے جب ان ان سے بین ملاق اور ندمب کا اصاص بیدا ہوا اہمی تک جا رہ ہے ، اوراس کا انجام اہمی تک بجب منیں کلا ۔ صن برتی نے جمو ما گوگوں کو ورغلا یا ہے ' بریا دکیا ہے ؛ یارسائی نے اکٹرائ کی برسوں کی صالتی کا کوئی صلانییں ویا۔ وونوں فرق میں ایست افراد ہیں جوابی تمناؤں کی سکی ابنی کردوں ما میں میں جو مخانفین برحلہ اور ہو کہ عام توجہ انجی کردوں کی بائی مردوں کی انتخاب کی اعتراف کرتے ہیں۔ کہ اس کے مدالیے ہی ہیں جو مخانفین برحلہ اور ہو کہ عام تبدا اس المحدی کو استعدد نیس محب ہو ان کی ایس کے سوا اور کوئی اُس کی طبیعت کو استعدد نیس محب ہم بال میں ہو بکہ کہ اس کے سوا اور کوئی اُس کی طبیعت کو استعدد نیس محب ہم بال میں ہو بکہ کہ ان کی انہوں اور و دا و کمی کی معتور میں ہو شیدہ ہے اور اس کو دیکھنے سے ہم بردوس کی بار گی ایک عبیب سائٹ بیدا کر دیتا ہے۔ کہ کہارگی ایک عبیب سائٹ بیدا کر دیتا ہے۔

سیونارد دف براوراست یہ سین فل مرکباہ کہ جال یا جالیات ان ان کو مزل مقصود میں ایک میں ان کو مزل مقصود بہت میں ۔ اس کی تصویرا یک عاشقا نہ یا صوفیا نرشو منیں ہے ۔ حضرت یو من کو ڈا یونسیس کا بہاس اگر ہم اس نے جاریوں کی عزت افزائی سنیں کونا جا ہی ہے ، اگر ہم اس کے بحاریوں کی عزت افزائی سنیں کونا جا ہم ہے ، اگر ہم اس کے مطلب کو تعلیمی سن کا بہت ہے کہ زندگی کے مطلب کو تعلیمی سن کا جا ہم ہیں تواس کا نتیجہ بالکل برمکس سکا گا۔ دنیا عمو نا جمتی ہے کہ زندگی

موج دوزاندی ابری نفیات نے یہ دریافت کیاہ کہ تمام بذبات درالل صوف مبنس کی ختلف شکلیں ہیں جن میں فلا ہرہ کہ روحائیت ندمیں بھی شال ہیں۔ ندمی جن ہا ہو وہ نرم کی ختلف شکلیں ہیں اور اس کا بیجہ ہے اور اس نرم کی خورت اختیا رکرے ، جا ہے قلندری کی حرف بنی ضبط اور اور برہسینر کا بیجہ ہے اور اس میں اورکوئی بڑا ہیں میمولی انسان شادی کرتے ہیں ، بیج بہدا کرتے ہیں ، اپنے بیشے اورودر کی برا ہیں بینی قوت منائع کرتے ہیں ۔ اگروہ بجائے اس کے ذاحہ یا قلندر یا ندمی رہما بنجا ہیں ، دورم بین جذبات کی اوری قوت محفوظ رکھیں تو وہ بھی عقیدت اور دوحائیت کے وی مجزے دکسائی ، اور من می مقیدت اور دوحائیت کے وی مجزے دکسائی ، جی حیث خوط رکھیں تو وہ بھی عقیدت اور دوحائیت کے وی مجزے دکسائی ، جی حیث خوط رکھیں تو وہ بھی عقیدت اور دوحائیت کے وی مجزے دکسائی ، جی حیث خوط رکھیں تو وہ بھی عقیدت اور دوحائیت کے وی مجزے دکسائی ،

ب منبط بلکل فقری موجائ اورانسان اس سی کینت بر انوون بانے سکے توس کسے بنا بونید ا انهای منت میں مسے ازادی کی لات لمتی ی اور تر تھیٹ میں اُس کیلئے میش کاسامان مواہ ہے۔ يؤانى تىندىپ جالياتىكے اس بىلوا اور ضبط نفس كى مدشتے بۇ بى دا تھن تھى۔ فلاطون نے جال ورحت كو الفان كالتيج وياسي اوتسن يرتى كى سبكا برعكرا وبيبتيه جرعا رستا بي عين بدراتى مي تابت كى يرجال اصام ر إلى الكونا التك نزوكك مسانيت كى نرط بي ليكن كيسي طرح ست نبيس كهاج سكماك يوباني ول سقدر ے كاكام ف - يونانى انسانيت كاسى أيك كرشم يركه است بغيرسى نجته ندىب كى مرد كے اخلاق اور تهذيب تقد المبدرتم ماصل كيار بره ل عيها في رمنها وُن كيليع به نامكن تعاكدوه اخلاق كي نبيا دهرون جاليات میم تعلیم مقرد کرمیں ۔ انکالصور کر ور تھا اوہ اسی شعل کے قائل تھے جیے دنیا علیتی ہے ۔ اہنوں نے عبر کو بذات ، س برور إيا' ا ورأ سي كليف بيو كيك نيك نت ك خركية سوي صبط نسس كو نا كا في سميه كرروه ا في شوم كُمُ كَلِيكُ نَعْسَ كُنْنِي لازم كى كُويا ، داده كيا لبنديروازى كا اورشد بركات كي اسكانجام يروا كه لمتسكالي اك كي ن د فوادمولى اورائى أبرواس ائن كارتى دائسان لين عيد كل ميا بي ست جديا سكما بي -س تُنگ نظر "مجول اس برخو د بجیده اسندیب بین جب بو نانی انسانیت که دا زفاش موری توادیم المجاباء عام زندگی سی کسی قسم کا توازن یا عقدال امکن بوگیا اوراسی میم نے جوصد بوں سے بلاک مور ما تعا وح برم الميا - لئيونا رووو وكي في يحبه لياكه انساني زندگي بي ايك ببت عظيم انشال انقاب مزيوالا نه اوراس مفسین طرزیر رمبری می کی - اُس کے تصورت اُسے ان تمام مزلو ل کی سرکرائی جوانی اُ مرت طے کر حکی میں مگراس سے ایک قدم آگے ہی رکھا ۔ یونانی انسان کے پاس منبط نفس کی رغبت انے ٹیلئے کولی رومانی آرز ونسیں تھی نہ کوئی پنہاج اس کی کیفیتوں سے واقف ہو۔ عبیانی تبذیب کا ﴿ بُكِ ما حب دل كي مركز شت تقي ا بك دل كا اضابه ' حبك سمجينه كيليم أس ميس كا في وسعت منه ن میوناردو دا ویکی نے یہ دیکہ کررند کے اہتہ میصلیب دی منرسب میں نشہ سیداکیا اور عشق برتكار بناويا \_

## الرميس واعظمونا ؟

هنوان بالاست م رجوری سفته علی و بی تملیگراف می برار نا رس کا ایک عفون شائع می جو بس کا ترجیدا فارین جا معد کی فدمت میں بیٹیس کیا جا آ ہے ۔ برار نا رسل کے اس عفون کو میں مند دشان کے قومی مام می تعلیم کے لئے فور و فکر کا کا فی موا دموج و ہے جو بجی کو بید مارک و می کا رور میر می جارت سارے ہی مارس میں ہے) کچو کرا نا وان کی بید مارک و میں نا در می کر افا وار می میں و کے بیدا کر کئی و مد داری لیناہے ۔ اجھا مواکر می آنا و تو می تعلیم ایسے افراد بید اکر نے کی کوشش کرے جان میں و سے بقا بر دور مول کے زیادہ کی موس و کے دیادہ کی کوشش کرے جان میں و سف کے زیادہ کی موس و کے دیادہ کی کوشش کرے جان میں و سف

اگرمیری مبان لی جاری مواوراً س وقت مجھ صرف ۲۰ منٹ ابنی آخری الووا عی تقریر کے سے وائے وائی تقریر کے سے دے جائیں ترمین کیا کہوں گا ؟

اُس وقت صرورت موگی که بی سا وگی اور اختصار سے کا م بول بین مجتا موں کو میں اُس وقت صرورت موگی که بین سا وگی اور و و بات موگی انسانی ول سے ڈر و ورکزی انمیت میرانیال بین بین که انسانیت اس طرح کمل کی است کی جدیمی کیوں ندی جائے کوئی کی کوئی خوابی صرور باقی رہے گی ۔ لیکن بہت سے عیب جو ہا رہ نوج انوں میں موتے ہیں اُکی وجہ و قعلیم کی خلطیاں ہیں جبکا تدارک مکن جو ۔ ان خلطیوں میں سب سے اہم ول میں ذریعیاکر اُ ہے ۔

والدین ، کلا اور مکوسی اس بات میں ایوس مونکی بین کو عقب ان نی کی ابیا سے انبائی ا داب قائم رکھ سکیں ۔ انہیں کیلنے ور بوک علام بنا اپندہ ۔ مجد تقین بنیں کہ ور کے ور رید کوئی ایجی بات ماس کیم باسکتی ہے ۔ میرا اعتقا دیا ہے کہ اس طریقہ سے جو و فا داری ماسل کی بی ہے اس کا زماسل کرنا ڈیادہ بہترہے ۔ ور بر ، بعیشت ایک اجناعی قرت کے دواعتراض دارد ہوتے ہیں۔ دہ جو وراتے ہی نه را الراور وه جرورت مي المروون الم بي الروية خوالذكر زيا وه الم بي-

شروع میں انہیں نیج بو درات ہیں۔ یرضر در ہے کہ دہ ہے رحم اور دومرول کو دبات کی موالی میں بہت ہوں ہات کی موالی ہے کہ موالی ہیں انہیں ان بین اختلان گوا راکر نے اور دلیل شنے کی آب ہیں بہت الیک وئی حبت جویت بات کہ رکہ ووا نیا رعب و داب نلط طریقی پہستمال کررہ ہیں انہیں مشاگوارانہیں۔ دہ ان تو و دبات کو کہ ان اور میں انہیں مشاگوارانہیں و دہ اس کو کہ کو موج ہیں اور میں اپنی ذاتی عزت کا حساس نہیں ( در اسل) وہ فو و میں بین ہوتے ہیں۔ انہیں اسلاقر مواج کہ کہیں اپنی اسٹ اس کو کہ کو میٹی ہو جو انسانی بین ہو انہیں ڈر ہو آ ہے کہ کہیں آسے آت ، داجی طور پر اظہار فیکی نہ کریں ، انہیں ڈر ہو آ ہے کہ کہیں آسے آت ، داجی طور پر اظہار فیکی نہ کریں ، انہیں ڈر ہو آ ہے کہ کہیں آسے است ، داجی طور پر اظہار فیکی نہ کریں ، انہیں ڈر ہو آ ہے ۔ ان خطوں کے باعث وہ اپنی ہے جی کو بڑا صالے ہیں اور برجی مرب خوطم اور ڈو در برائیوں کے قبلت کو اور زیر دہ گراکر دیا ہے ۔

در کا اثرائی برج دُرتے ہیں اور بی زیا وہ برائی آہے۔ وُروا کی کی نفٹ ہیں ہیں۔ انہیں بانی در بیت ، واتیا سب سے را و فنوت کی کا ہ سے وکھا با آہے ، سب سے کم نقصان وہ ہو۔ افلاقی رز بنی وُر بہت زیا وہ برے ہیں۔ ہر در بھوڑا بہت خصہ بدائر آ سے یکن جو کی حس سے در بوت سے در بوت ہیں۔ ہر ایس کا اس سے اطما اظلم کی صورت ہیں گر در برجو آ ہے جس طح الی قوت سددی بن طم سے وربیدا ہو آ ہے بائل آسی طمے آئے غلاموں کے دلال ہیں در رسے ظلم بیدا ہوا ہے ۔ سددی بن طم سے وربیدا ہو آ ہے بائل آسی طمے آئے غلاموں کے دلال ہیں در رسے ظلم بیدا ہوا ہے ۔ اور بیا ہو آ ہے بائل آسی طمے آئے غلاموں کے دلال ہیں کو رہ خود اس کے احت بائل کا در اس ، آبا می نا پند یو گی کے اظہا رہ اس سے نفوظ ہوتے ہیں کہ دہ خود اس کے سے دب میکی ہیں جب آ و می اب بڑو سبول کی ایس سے نفوظ ہوتے ہیں کہ دہ خود اس کے زیا ہوں بی ہو بیا کہ خوناک افلائی نبید تر سے برا اور کو کی دسی بی قربی ٹران سے در ایک خوناک افلائی نبید تر سے اور یا ہمت گناہ گا کہ کر سرا دینے کی ٹھان لیا ہے۔ اور یا ہمت گناہ گا کہ کر سرا دینے کی ٹھان لیا سے۔ ان گنا مگا دوں میں جو ہمت ای اب بی جو رہا کا در میں وہ سب جن کے باس سے خیالات ہیں جو لار کی سے خیالات ہیں جو لار کی سے خوالات ہیں جو لار کی سے جو ان کا در ہیں ، وہ سب جن کے باس سے خیالات ہیں جو لار کی سے خوالات ہیں جو لیا کا دیا ہوں کی جو سے خوالات ہیں جو لیا کا در ہیں کو می کی جو سے خوالات ہیں جو سے خوالات ہیں جو سے کی خوالات ہیں جو سے خوالات ہیں کی سے خوالات ہیں جو سے خوالات ہیں ہیں جو سے خوالات ہیں ہیں جو سے خوال

موربرخالعی مائنفک نههی، وه سب جوایخ گرده سے زیاده دسیم کم بخت گرد خال تی برعل کرتے میں ، ان ،
\* سلے اجہا می ایند مدگی کا در بدا کر آبری خطر ناک بات ہو۔ اجہا عی نعادان خود اپنی خوشی اورعقلا کے مطاب 
مو اچاہئے نکہ مرفروکی (جاعت کے سے کے اور پوک نے سے تسلیم ۔

و الشرک اور دومی افرات میں سب نیادہ اور افران سے کا تت بید؛ موتی ہے بھال کے سلے ایک فرمنی سے نونی ضروری ہے۔ اس کے سے فرمنی آزادی درکا رہے اور دومنی آزادی درکا رہے اور دومنی آزادی درکا رہے اور دومنی آزادی نہیں۔ اس سے وہ جاعتیں جواجیا می دبط پر بہت نور دیتی ہیں، ضرورہ کے کہ احمق انسانوں برشمل ہوں۔ اس سے وہ لازمی طور پر نہ اجہامی ترتی کر سکیں گی نیعلی جو شیط سے جرشیلا حقوق نوان کا مدی بھی اس سے ایکا رنہیں کر سکیا کہ عور لول سے ایکا رنہیں کر سکیا کہ عور لول سے ایکا رنہیں کر سکیا کہ عور لول سے ایکا بر مردول کے بہت کم ذہنی آزادی کا تبوت دیا ہے۔ میرا عقید، ہے کہ اس کی وہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ دہ بھی ابر مردول کے در اضلاق خون سے ایکا بر میں ہیں۔

بی آن سے کا بیا ہوں حبحاکا م صرف یہ بچکہ وہ الن فی رق اور انسانی ذمن کو نجیروں ب رکھیں بیں اس افہرست ہیں ) بُروہ توں ، مدرسوں ، به فیصدی مجشر سے س اور ججب ، اور البیر سے اکٹر وں کوجنہ وس نے سخت طاہری اخلاقی معیا روں پر با بندی سے علی برا مہر کر جاعت بیر عزت حصل کی ہے ، شامل کر ، ہوں - یختلف الن فی طبقے ، الگ الگ طریقیوں سے ، احباعی نابیند بدگی یا تعزیرات کے وربعہ ان دعو وس میں تھین ولائے کی کومشسٹن کرتے ہیں جنہیں ہرصاف میں جانیا ہوں کہ یہ بہا جائے کا کہ نوجو ان اس وقت مک و بیک ، نہیں موسی کے جب مک کہ ورب ان غلط وعو وس میں تھیں نر کھیں - یعجیب اثر از سے اور یہ و و طبقی مفالطوں رہنی ہے بہا یہ تھین کر لیا گیا ہے کہ فلا ن عقل اور صبور ٹی ویلیس اس کے لئے کا فی میں کو آن کے ورابہ دوسرے بیقین کر لیا گیا ہے کہ فلا ن عقل اور صبور ٹی ویلیس اس کے لئے کا فی میں کو آن کے ورابہ عبف ده انیا رکرا یا مباسکے عبی تا یدین سلم طور برکوئی مقلی و جنہیں۔
عقلی علی سکھا نا دائی شکل ہے ۔ لیکن تقیقا وہ عقلی طریقہ سے کھا نا بقا برخلاب مقل طریق استیا کے نامان کو ۔ ایک بیج کو یہ بات فرض کرنے کا عا وی نبادیج کرج آب اس سی کہنے ہیں اس کے لئے ایمی دلیلیں موجود ہیں ۔ جہال کہیں وہ اس امرکی تصدیق کوسک اُسے کرنے ہیں اس کے لئے ایمی دلیلیں موجود ہیں ۔ جہال کہیں وہ اس امرکی تصدیق کوسک اُسے خوالی استیان نار کھتے ہوں ہی سائند اسپرٹ کی نشوو ما کی تاریخ جب کہ آپ خواکی بات کی سیائی جی تقیین نار کھتے ہوں می سائند کی سیائی جو اُسے کہ عمل ہوگا ۔ یہ بات انکے لئے نامکن ہوئی کی سیائی نامکن ہوئی کی درش می ما تنظیم کو نامی ہوئی ہے جو جبری خرجی استان میں اورش کی ما قبل نائی ہوئی ہوئی ہے جو جبری خرجی استان کی بیا ہوئی ہے جو جبری خرجی استان کے درش کا ما جائے کہ عاقبل نائی درس ما درسا فلاتی آئیں کو تسیم کرنے کے لئے تیا رہنہیں جو کلیسانے درائی کے ہیں ، تواس آئین کی اس کی ما تین کی درس کا درائی کے کہا ہیں ، تواس آئین کی درس کا درائی کو اس آئین کی درس کا درائی کے گئیں ، تواس آئین کی درس کا درائی کو کیا گارے کی جو اس آئین کی دورہ کی کا جو اس آئین کی درائی کا درائی کا درائی کو اس کا میں کا درائی کو کی کا درائی کو اس کا کی کا درائی کو کی کا درائی کا کا درائی کی کا کو اس کا میں کا کی کا درائی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا درائی کی کا کی کا درائی کی کا کی کی کا کی کا کی کارٹ کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا ک

قرول کی ایک اورسم ہے جہاں خطرہ واقعی موجود ہے لیکن جے کانی ہوشیاری سے وور
یا جا گھاہے ، اس کی یدھی سا دی شالیں جبانی خطرے ہیں یشلاً وہ خطرے جو بہار زوں پرجرہ نے
یں لاحق ہوتے ہیں ۔ اور دوسرے بھی بہت سے ہیں ۔ شال کے طور پر ایک اجبا عی الب ندیدگی کے
بیکو لیجے ، یہ بالص ٹھیک بوکہ ، کی اومی گھوڑا خیرا سکتا ہے حالا کہ و وسرا آ و می شی کی طرف می نظر نہیں
ذالے کا ، اس فرق ہوجہ وہ فاعس مزاجی رحیان ہور شرئ سے) دوسرے لوگول کیطرف مواکر الب
رہے ، می جو بھائی نبدول کے سامنے و وست انہ ہے خونی کے ساتھ آتا ہے وہ اپنے اس رویا کی تصدیق
کی اس کرسکے گا۔

وہ بے جوکتوں سے ڈرتے ہیں اُن سے بھاگتے ہیں۔ اسی سے کتا ہو کتا ہوا اُکی ایر ایں اُسے اُسی سے میں اس کے دہ ہے جوکتوں سے مجت کرتے ہیں کتے ہی انہیں جائے ہیں۔ ورسوٹ کوکوں کے ساتھ ہمارے رویر کا ہی ایسا ہی حال ہو۔ اجھانتی مخالفت ( البندیگ ) کے تعالمہ میں مت کرنے سے نہیں کا ۔ دہ تو صرف خالص رسی ) دوستی ادر اُسی کی توقع ہو بیدا

خطروں کی ایک اور میسری تم ہے جس سے الگ نہیں رہ باسکتا بکہ جوا دمی کے نقطہ نفر سے مطابق فو فاکن افتیار کرسیتے ہیں۔ الی فسارہ اس کی ایک شال ہو۔ اکثر انسانوں کی زنرگی کا بنتیر تصبہ فرت کو تب کے خطار ہا ہے ، خت غرب اسی مزد دکی سی جس کے پس کا م نہیں ، ایک نوفناک ابنی ہے ۔ اس کے مقابلہ میں دہ غرب ہو جب کا کھاتے ہتے تا جروں کو خوف رہتا ہے ۔ اغراص اور فراج کے خلط راستہ پر لیجا نے سے یہ ایک بڑی بائی بن سکتی ہو۔

یں بیکباضروری نہیں بہتاکہ صرف ڈرکی عدم موہودگی ہی سے اچھاالف ن بیدا ہوسکتا ہو اللہ فیہ دوسری ابتی بی ضروری ہیں یکی میں آنا صرور کہوں گاکہ ڈرسے نجا ت حاسل کرنا ہم مقاصلہ میں سے ایک ہو یقطندی سے تعلیم ویے سے ، بقابدا ورد دسری اجھی خصائی کے ، یہ آسافی سے مکسل کیا جاسکتا ہو۔ ڈرسے نجات سلنے سے حبانی ، اخلاقی اور ڈنہی منا فع حاصل ہوتے ہیں میں مارکرٹ کم من اس بات کی طرف اٹنا رہ کرتی ہیں کہ جن بجوں کو ار بار برا بھلاکہا جا آ ہے وہ فی ک اللہ سے مارکرٹ کم من اس بات کی جاروں کا سے مارکرٹ کم میں اس بات کی طرف اٹنا رہ کرتی ہیں کہ جن بجوں کے یہ بچوں کے اور بار برا بھلاکہا جا آ ہے وہ فی ک کی بار وں کا آسانی سے ناز سے ناز موجاتے ہیں ۔ اور بہت سی مثالیں اس احرکے نبوٹ میں وی اسکتی ہیں کو کس طرح ڈر سے تند رسی کو نقصا ن بہنچ یا ہے ۔ نصوصاً اسکاد خل باحثہ ہے ۔

قرسے جوافعلا تی نقصا ن بیونجیا ہے وہ اور بھی زیا وہ اہم ہے کی تواس کی وصبحت کا نقص ہو اہے، جیا کہ یہ اسلم ہو کہ اکٹر خطراک اخلا تی عیوب کا تعلق اصنہ کی حرکت ہو ہے بشال کے طور پر لالیج کو لینج کی لیکن ڈرسے جوسب سے زیادہ اہم برائی پیدا ہوتی ہے وہ ونیا کے خلات غصہ کا انداز ہے ۔ دب آ دمی اپنے ہم صنبول سے ڈر آ ہے تو مرا نعت کے لئے رقوعل اس طرح کر آبی جس طرح وہ اسوقت کر کیا جبکہ کوئی اس کی آراد ی تعل وحرکت میں فیل ا نزاز ہو جھا تک کر مذبات کا علق جس طرح وہ اسوقت کر کیا جبکہ کوئی اس کی آراد ی تعل وحرکت میں فیل ا نزاز ہو جھا تک کر مذبات کا علق میں ہوئی اس کے دوروں ہے اس کے دوروں میں مولت ہوتی ہوئی ویکن اس کے چیے ہوئے عصر کا اظہار ، کجو مدت کس اس کے دوروں سے مرد ا ہے اور وہ غیر شوری طور ریکوئی محفوظ راستہ ڈر مونٹر میں اسے ۔ و سے یہ داستہ دامکن ہی نہی اور

٠. تى سزا دىنېدگى ،سبگ وجدل كى محبت اپنے بچې نظام كرنے ، يان تا م كى محبوسے بير ، لمجائے ، يو رى نبائىتىن وس بى نوونعه ، سبيع موت دارول كانتجه موتى بي -

## اشراك

المنان کی جاعتی زندگی برنظر ڈالئے۔ ہرطِرت دومتضا دقوتیں کا رفرا و کھا کی دیگی ۔ ایک توت جرائی ۔ ایک توت جرائی ہے دوسری توڑنی ہے ۔ ایک لماتی دوسری مواکرتی ہے ۔ ایک طوف ہے ووسری توڑنی ہے ۔ ایک طوف ہے تو ت ہے دوسری لفر میں مواکرتی ہے ۔ دوسری لفر کی طرف ۔ ایک محبت کی توت ہے دوسری لفر کی ۔ ایک نتمیت ہے دوسری لفر کی ۔ ایک نتمیت ہے دوسری المبی ۔ کی ۔ ایک نتمیت ہے دوسری المبی ۔

اکب وہ ہے جس سے معنی مفہوم سے خالی فروکو جاعت میں لاکر بامعنی بنایا 'فرد کے سینہ مر بهاهتی زندگی کی لگن لگائی او می کے بچیو کو اورسب ما شاروں سے زیادہ اینے والدین کا دست گرنا ا نہان موایات مدن کا سرایہ ایک نسل سے دوسری سل کومتعل کردیا اور احنی کومتعبل سے مراوط کیا۔ غاندانوں سے تبیلے اورتبیلوں سے قریس سے اکیس ۔ اورحب ملکوں کی حدد دہمی نگ معلوم سوکیس توخمک مکوں کے بہنل باشدوں کی وحدت ببدا کی ہمراس تفریق کوئمی سٹایا اور عقاید کے اشتراک سے مک ونسل کے اتمیا زات کو مٹایا۔ اور عقابیہ کے اخلافات کے باوجود ایک خابق اور ایک رب کو سب سے سنواکر مندول کے اشتا رکو آقا کی وحدت میں گم کردیا اورانسانی برا دری کا تصور قائم کیا -ووسری وہ ہے حس نے ایک ہی آ قائے جاکروں سے اسم ایک دوسرے کی کرونس طوائن حس نے قرون وسطیٰ کی ایک عسیائی دنیا کو درحنوں وطن پرست قوموں میں بانیا، جوآج ایک اسلام کو ترک وعرب افغان دورایرانی مینسیم کرری ہے جس فردان قوموں سے برایک میں وودد تومیں نبادیں ایک امیز ایک غریب ایک ماکم دوسری محکوم - ایک فاعل دوسری مفعل عبس سے خاندانی زندگی کے سکون اور وحدت کوعورت مئر دیے تعقوق کے حکرمی ڈال کرفنا کیا 'حب نے جاعت کو افرا دمی تحلیل کردیا ' اور ایک قا در اور کانی بالذات فرد کا نصور سیدا کرکے جاعتی تعمیر کی تمام ينيا دوں كو ـــ ان كا نام ندىب سر إمعيشت وفون تطيفه يا اخلاق \_ كھوكھلاكر ديا -

ینام بول کو نیاہے۔ ثنا بدسب سے پہلے المی کے ایک صنعت کیو تیا بی نے اسے سندہ میں استعالی کیا مقابلہ میں کمیتھوںک ندسب ۔ پیمر میں استعالی کیا مقابلہ میں کمیتھوںک ندسب ۔ پیمر تناید سیس میوں کے ایک مقالد ٹرانسیٹر نے اسکااطلاق میں اسے استعالی کیا ۔ لیکن نام نیام اسکااطلاق و رُرانی جزوں ' برانی شخصیتوں اور تحرکوں برمی ہوتا ہے ۔ کوئی اس شالم ماکی اس نیم سرکاری تا ریخ ا

مو شاکردیمے فو کاوشکی اور آب نظائن نے شائع کی ہے توجرت میں رہجائے کہ آخواس آم میں گرب کی شاکردیمے فو کلاطون کی رہات کی نشاخ ہے ۔ آگراس میں ساجی زندگی کے ابتدائی اختراک اطاک کا ذکر ہے نو فلاطون کی رہات کا بھی ۔ آسیارنا کے دستو راساسی بہمی نظر کی گئی ہے تو قدیم سے جاموں کے ، آشراک ، بر بھی ۔ رہالا کے اختراک کا میں دکر سے اور براگوئے میں صبیونٹوں کی ریاست کا بھی ۔ بھراس سب کی داشان میں ہی ہے ہوانسیویں صدی میں اس نام سے دنیا میں ہوا ۔ ان مخلف الذع خطام کو اس نام میں کہتے میں میں عب کردیا گیا ہے ہو کیے میکن ہے کہ مجت کا بیام کا نیوالا میرے اور نظرت کا دین بھیلانے والا کی میں مدی میں اس نام میں شہر موں یا خلاطون اور مخارین دونوں برا کی نو مون کا دائل میں دونوں برا کی نو مون کا دائل کا کھلاتی کیے موبالی اور مونوں اور مخارین دونوں برا کی نو مون کا دائل کا مطلاق کیے موبالی ا

سوشلزم کے مطالعہ کرنے والے کوسب سے بیلے ہی وشواری بین آئی ہے۔اس ام بر است حیرجی ملتی ہے شریعی ، فریعی ، تاریخی بھی ، محبت بھی نفرت بھی ۔اورضا وطبائع کے اضان انہیں سننا وعناصری موجودگی کے دصوکہ میں اس نام کی جی این این این کے ہم کا بوس میں ۔ کوئی یہ جی کا کو این کے ہم کا بوس میں ۔ گاگر این کو کی ارکس اور لین کے ہم کا بوس میں ۔ گاگر این کو کی ارکس اور لین کے ہم کا بوس میں ۔ نام کا کر این کو کو سوشلزم کے سمتند مو ذوں نے محسوس کیا ہے اور بڑے بڑے علیا رف اس کی ایک نعربیت بنانے سے این کو قاصر تبلایا ہے ختا کہ معند است عام اس کی ایک نعربیت بنانے سے این کو قاصر تبلایا ہے ختا گامشور جرمن معند است عام اس سے معنوری نظامر کرتا ہے کہ ان متعد وا ورضاعی میں کہ ایک نام کا استمال کیا ہے کسی ایک نقور کا تعین کرسکے ۔

اس میں تک نمیں کہ اگر خملف موشلسٹ نظر اور اور نظاموں کے تمام میلوؤں کو میں نظر کر مام میلوؤں کو میں نظر رکھا جائے قواست الرکم اور خارجی مقاصد کو میں نظر رکھیں جو سوشلزم اور اسکی متعدد اقسام کی اقبیازی خصوصیت ہیں تو شایر ہم کوئی تصور قام کر سکس میں ۔

دنیای لوگوں نے جب سے سیاسیات برمکھنا خروع کیا ہے اسی وقت سے یہ سازمین نیا

۱۰۰۰ ما بین داس ندمب کو مزاج که سکتے میں ۱س طرح ساجی زندگی کی دو مکن نبیا دی کلیں ۱۰ میں: ایک دو حیں میں جرمو ، ایک دوجس میں کسی قسم کا جبر ند معو۔

ساج کے جن نظاموں میں جرکی عگر ہے اُں کی بھی بہت تی تسمیں موسکتی میں لیکن ہم میں جونکہ ماری ہے ان قسموں رہمی می ان قسموں رہمی ماری اور قارمی مقاصد کو مین نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ان قسموں رہمی اس ان نظر سے غور کرتا ہا ہے۔ اوری اشیار کی فراہمی اور تقیم کے لحا فلاسے بعنی معاشی زنرگی کے امنیاد سے ان جری نظام اس کے جاعت میں تغربی و تقیم کی سب سے اہم و بیم نظام اللک ہی جملف نظاموں سے ان جری نظام جنیں افلام اس کے ہیں ملکن اصوال دو تقیمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو دہ جری نظام جنیں المک شخصی وانفرادی مو اور مورے دہ جنی للاک احباعی اور ساجی ہو۔

المج ونیا کے بڑے حصد میں ساج کا ج نظام معبول ہے وہ وہ ہے حس میں جرائمینی کو لئم میا جاتا ہے اور حضد میں ساج کا ج نظام کی معاشی زندگی کی بہتر سن اساس مانا جاتا ہے جبری نظام کی دوسری محمومینی دوجہیں ملکیت مضی نہیں بلک احباعی سویا توجیو ٹی جو ٹی جاعول میں بائی جاتی ہے جبری نظام کی دوسری انقلاب کے بعدسے بڑے بیا نہ بدوس میں اس کا بخریک کیا ہی۔ میں بائی جاتی اس کا بخریک کیا ہے۔ لیکن روس سے مجربہ بی کو احباعی نظام کی ایک کمن کی میا معافی ہوگی۔ اصولاً وار بیا آ ایسے لیکن روس سے مجربہ بی کو احباعی نظام کی ایک کمن کی میا وخترک جاحتی ملکیت ہے تین تمیں کیجا کی بی جن لوگوں نظام کی خبا وخترک جاحتی ملکیت ہے تین تمیں کیجا کی بی جن لوگوں نظام کی خبا وخترک جاحتی ملکیت ہے نظام کے خلات آ واز ارتما کی ہے امنو سے وقت انفرادی ڈیفھی ملکیت کے نظام کے خلات آ واز ارتما کی ہے امنو سے دفتاً فوقاً واقع تین تعمول میں سے بی ایک شکل کو اسکی تا تا مقامی کے لئے بیتی کیا ہے۔ دو

تبن میں ان اموں سے معروف میں : ۱۱) سوشلزم (۲) کیونزم (۳) زرعی سوشلزم - ذیل کی سطور میں بم انکی مختصری سرایت کریں گئے ۔ میں بم انکی مختصری سرایت کریں گئے ۔

واسوتکرم تودہ فرمب ہے من کے نزد کی پرائیں دولت وٹروت کے زرائع ووسائل بر . مرشخص کی انفرا دی ملکیت کاحق تسلیم منیں کرنا جاہئے اِس لئے کہ ایک تو یہ نسپز میرہ منیں اور دومرس ماجى نندگى عبى طرزا ورزقارے ارتقارے منا زل طے كردى ہے اُس كالازى تيم بمى بى سے ك ال دسائل دونت آخرني برست عنى اللك كائل معط مائ بشخص جانتا مؤكاكه وسائل و زرائع معامت آفرنی سے مراد وہ ادی چڑیں میں منے انسانی صروریات کولوراکر مے کی دومری ا ، ن پعیرس تیار کرنیس مدولے - اسیس شام زمین آجاتی ہے، تمام ضعتی اوزار اور کان آجاتی ہی کا فاے مشينين اجاس نام اجاس بم فام سباس ك تحت من است من المارك دا رفح الوقت نظام معاشی میں ان چیزوں پر افرا دکا تفرف ہے ۔ سوشلزم جاستا ہے کہ یے تعرف افراد سے سیر حاعت کے مير وكرد يا عاسك عاعت ين كوئى فرواليا خرونا جاسئ نوكه سك كريكميت ميرا ، وه كارفا زميرا مان تمام وسائل دولت آفرینی بر ملکیت کای تی بسیّت اجنا می کوشفل سوما ناجا مین اس کا نام ریاست بر اورکچر بیکن سوخلزم انفرا دی تخصی ملیت کو صرف وسائل دولت آفرین برسے میٹا نا جا ہتا ہے سی صرف کی جزوں پرسے نہیں ۔ سوتسلزم کے تعلق سیمناغلطی ہے کداس پی کسی قسم کی تحقی اللہ فی روانه ركما مائيًا - إل وتلزم ينيس كواراكراكك مرت بعض مادى انتياريري ملكيت ركمني وج سے کسی فرد کو کو ئی آ مدتی عاصل مو لیکن وہ کام کے ذریع آمدنی ماصل کرنے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق این صروریات رفع کرنے کے لیے صرف کرنے کا ما لعن نئیں ۔

٢١ كيونزم سوشلزم س ايك دوم آك ما اب - اس كي خوامن ب كشخصي مليت

له ان تصورات کوجدا حدا بیش کرنے اور واضح کرنے کی خدمت علم المعبشت کے سے جرمنی کے مشہورات مارک است

ون سائل دوات وفي بي برسے مست عائے بكداشيا داستعال ومرف ليسي كى كشفى و انفادى اً اس مو سوشلزم کی روسے تواکی فرد ایٹ کام مے معاوضہ میں جوآ ، نی عاصل کرے اسپر فود لھر اكتاب والتعالي واجاب رفع كرف من حبطرح جاب استعال كرمكا ب. دن من أله مفض الم کرنے سے سعا وصنہ میں اُسے جو مز دوری لی ہے اُس ہے وہ جائے توسعمولی کما نا کمار اچھے اپھے کہے بن سكتا ہے اوروہ با وكماكر عفي يرانے كيروں يرائفاكرسكتاسے وكيد بي أس سے ماہ و الرام ب خردید الای محریف اس کاجی ما ب تو تکت خرد کرکسی برے ما فرکانچرے ما می انگرے ما می تکت رمع سے بڑے سینا اور تعیشر سی عابی عاص انتی منت سے معاد صد کوجن جزوں سے ا الله بدل مع ينكِن كميونزم اس كوروائنيس ركمتا -اس كے بيان عرف كا رفائے اور زمين اشينديلور و بی تنمسی تصرف سے کا لکرماعت کے سیر دنسیں کئے ماتے المدحاءت ہی کو یہ مے کرنے کا حق هی **بے کدافرا وکو کھانے کے لئے** کیا اور کتما ' بیننے کو کیا ہے ، تفریح کے کیاسامان سوں وغیرہ وغیرہ -یسی سوشلزم اگرزرا نع کا ریرست شخصی ملکیت کو سٹا آ ہے تو کمیونزم اسی پراکنفا سنیں کر ا ملکہ نما کئے کار" سے میں اسکو طا ما حاتیا ہے۔

۱۳۱ زرعی انتماک می از می الکیو ترخصی طلبت کومٹانے کے بارسے میں سوشلزم سے ایک اور آئے ما آب ہے وہاں زرعی انتماک سوشلزم سے ایک قدم پیجے رہنا جا ستا ہے ۔ سوشلزم الرت الرف الرف و دات آخر بنی کو حباعت کے باشہ میں دیتا اور افرا دسے حبیس لینے کا طالب ہے تو زرعی انترا مام درانع دولت آخر بنی میں سے صرف ایک کومینی زمین کو اس غرض کے لئے علیجدہ کر لیتا ہے اور باتا ہے کہ زمین برکبی ورکشخصی ملکیت کا حل سلیم نہ کیا جائے ۔ باتی دوسرے ورائع دولت فرنی نہا سائے میں ۔

فارجی تا کے اور مادی مقاصد کے اعتبارے توہم نے ہئیت احباعی نعمر نوکے مندکرہ بالا عدفروں کو چین کردیا یسکین حسیا کہم اور کر ملے ہیں امنیں سے مراکب کے عالم وجودس کے اللہ المرفروع بیٹ کردی المومرانسزاکی دفام کی ترمی ایک ہی سے فلسفیار بخیلات ایک ہی ہی روح کارفرا ہے نبتیہ ایک ہی میں روح کارفرا ہے نبتیہ ایک ہی میکن سبت ایک انساعی نظر ات میکن سبت ایک انساس مقصد کے لئے ساعی نظر ات میں توخم آمن میں جا انسیں اسر آمادہ کرتے ہیں ۔ لنداان نظر اور کے فیم کے لئے یہ ضروری ہے کہم ان خمند خیالات اور موکات میں ہی ابنا کئے کوئی ترتب بیدی کسی جن انستراک کمیونزم این جنے دی ترتب بیدی کسی جن انستراک کمیونزم کا تراج وغیرہ بیدا موت میں ۔ ذبل کی سطور میں ہم سونسلزم کی ابتہ یہ کوئٹ ش کریں گے۔

اییخ بنیا دی محرکات اور فلسفیانهٔ اساس کے اعتبارے سم تمام اشتراکی نظاموں کو دوا فواع میں تعلیم کرسکتے مہیں۔ دن تصوری اشتراک ۲۰ ارتفائی اشتراک ۰

"تعوری انتراک والول سے مرا دوہ لوگ میں ج کسی متصور کسی طمع نظر کی خاطر شرک ملکیت کے خواہل میں۔ اس خیال سے کہ اس تصور اس مصین کی تکمیل ان کے نز دیک اشتر اکی حاعت ہی میں مکن ہے۔ یہ انتراک کے طالب شلا اس سے ہیں کہ مدل کا تصور دنبا میں کمل طور بربو رامو ایا ما وات عین کی فرا نروا کی ہوجائے ایا ماخوت کا دور دورہ مو۔ یا اس قسم کے کسی اور تصور کی کمیل مکن بائی جاسکے رخبا نجہ یہ انتراکی استے مخصوص طمح نظر کوساسے رکئر ایک نظام نبائے میں اور کوسسے نرکئر ایک میں کہ عندان کی استان کی منوائیں۔ ایک نظام نبائے میں اور کوسٹسٹ کرتے میں کہ جاعت توں نظام کومنوائیں۔

ارتعائی افتراک والے کسی تصور کے قائل اللیں کسی مین کے دلدا دہ سنیں ۔ وہ کہتے ہیں اسم جائے کیہ بنیں ، سہ ما طالبہ کیہ بنیں ، ہم توج جانے میں وہ تباتے ہیں۔ ہم یہ کیہ بنیں کہتے کہ کیا کرد ، ہم بیمانے میں کرکیا موگا ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خواسش اور را لے کا معا ملہ بنیں ۔ تم جا بع نظام واعت اکررے گا ۔ حبطرے سارے گرد دمیش کی اوی انتیار برقدرت کے فائن میں بنا ہو استراکی نظام حاعتی زندگی معی توانین نشو و ارتعاکی یا بندے اور ان کا لاز می متیجہ یہ کہ استراکی نظام تا ایم مو ۔

تصوری انتراک کی اگر دو مردی مردی ترقیسمیں کرمی تو ایک مذمبی کسائیگی دومری احضلاتی -اقل الذکر اسبخ نصو رات ندمبی دنیاسے لیتا ہے اور ایک انتراکی نظام کامطالبراس سلے کرا ک<sup>ک</sup> برس می فاض قیم کی ندمی زندگی نامکن ہے۔ کے حامیوں کا نیال ہے ندمی زندگی کے کا بل

نود نما کے لئے اسانغام ماعتی می کام دے سکتا ہے جبیں شخصی املاک ندمو نفسو مناعیسائی برب
بی اس میم کے مبہت سے مناصر میں جو اخترا کی زندگی کی طرف ایجائے میں تاریخ میں متعد دشاہی

ایسے عیائی فرقوں کی موج دمیں حبو سفے حوصے یا بڑے بیانہ پر اخترا کی زندگی کا نظام تا کم کیا۔ آج

ایسے عیائی فرقوں کی موج دمیں حبوا کی فرق اس کی موج دمیں جنیں انتزاک الماک برعل موتاہے۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ اختراکی تحراف میں اگر کا میابی موئی ہے تو انسیں ندمی جاعتوں کو۔

ادر عجیب بات یہ ہے کہ اختراکی تحراف میں اگر کا میابی موئی ہے تو انسیں ندمی جاعتوں کو۔

آفلاتی اشراک وہ ہے جُنسی نکسی اغلاتی قدرکو دنیا می کمل اور را کی کرنے کے لئے اشراک افغام میش کرے ہے افغاتی اشراک افغام میش کرے۔ یہ افلاتی قدریں مبت متعلق میں ، دراس اعتبار سے افلاتی انتراک کی مبت مقسی میں میں نکسی انتراک کی مبت میں میں میں میں دوقعموں میں دکمہ سکتے میں ۔ ایک وہ مبین عتی امول ہیش نظرمو ایک وہ عبین انفرا دی اصول کو سامنے رکھا جائے ۔

جافتی اصول سے مرادیہ ہے کہ نظام جاعت کی ترتیب ہیں فرد کوکل میں جزوکی ، حیم میں عصوکی میشیت دیجائے مقصو وکل کی فلاح مواور عبم کصحت نکیکسی فرد کی بہو وی یا کسی عفو کی ترقی سیاں افراد کو بہت سے معقوق ، د کم خوش کرنا مقصو د نہیں ہوتا لیکد افراد سے بالا ترجی اس افراد کو بہت سے معقوق ، د کم خوش کرنا مقصو د نہیں ہوتا لیکد افراد سے بالا ترجی اس افراد کو بہت سے معقوق کی میں اصول اسکی دوسری تصدف ، قوائمین میں اسکوساسے ابنی مشہور کی ہو میں نہر اسکوساسے ابنی شہور کی ہو میں نہر اسکوساسے سے ۔ ان تعالیم کی فراست ، کملی ہے ۔ بی اصول اسکی دوسری تصدف ، قوائمین میں اسکوساسے اور افراد ہو درافراد کو کائن سے مجل مجابا ہے لگا ۔ افراد کی طرح ، ریاست ، کی بھی ایک شخصیت ، تسلیم کی اورافراد درافراد کو کائن سے مجل مجابا ہے نہ کا ۔ افراد کی طرح ، ریاست ، کی بھی ایک شخصیت ، تسلیم کی کی دوسے عبارت ہوت ہیں ۔ ہردہ چنے جو فرد کو اس فیم کی ت ۔ درکے اس نظر ہے کی دوسے عبارت ہوت ہیں ۔ ہردہ چنے جو فرد کو اس فیم کی سے درکے اس نظر ہے کی دوسے عبارت ہوت ہیں ۔ ہردہ کو راک کو مٹانا جا بتا ہے شخصی ملکیت ہے دوسکو اس خواس خواس خواس کے دائل می صروری کی دار میں سب سے چا استیم ہے زوں کو مٹانا جا بتا ہے شخصی ملکیت جزکراس خومت گزادی کی داہ میں سب سے چا استیم ہے دوس کے اسکا عبانا بھی صروری ہے ۔

اسی طریع ما انتحت اوگوں نے اشتراک اڑ دواج وغیرہ کی تجویز س معی بیش کی ہیں متاخر سن میں اس نام پ کامنہور میا میر درمن شتراکی را دامرنش ہے ۔

اس کے باکس مخالف انوادی اصول ہے۔ اسکی نبیادا فرادک حقوق برے حباعت
بیاں افراد کی ب تی سوئی اور ان ک فائہ ہ کے سف ہے۔ ان سے افسن اور اعلیٰ نہیں ۔ اوں کو
یہاں افراد کی بن تی سوئی اور ان ک فائہ ہ کے سف ہے ۔ ان سے افسن اور اعلیٰ نہیں ۔ اوں کو
یہ بیاں مولی بھی نتا بیرات ہی بجرا انہ ہو جبنا خود النا ان سکین اسکو ترقی ہوئی ۔ اسی نے انسان کے از ی اسمی نبیر و سب سے بیلے گرو مطیس نے شالات میں استوار کسی ۔ اسی نے انسان کے از ی افری حوق کی صدا اُن ٹھائی ۔ روسونے اس آئین فطری اور حقوق ازلی کے فطریہ کو اور آگے بڑھا یا۔
اور ج عت کو افراد کے معامدہ بر بنی تبلایا ۔ روسونے انسانی حریث اور مساوات کے اس نظریت
ما وات سیاسی کے مطالبہ کو تقویت دی ۔ اور بعد کو انفرادی اعبول والے اُنستراکیوں نے اس کی
بنا بر مساوات الماک کا مطالبہ بیش کیا ۔ اس ندم ب کے انستراکی شخصی الماک کو اس سائے مطانا جائے
ہیں کہ ہر فرد کو الماک برانیا ابنا مساوی حق عاصل ہو جائے ۔ اور تقشیم دولت کی موجودہ عدم مساوا

افلاقی امولوں کی نبیا دیرا شتراکی نفام کے مؤیرین کے مقابلیں ایک ارتفائی ندمہب جو کسی قدر جاعتی کا دلدا دہ نہیں کسی احول کا شیدائی نہیں ۔ یہ علی اکا گروہ ہے جو دنیا کی فیت اور جاعت کے ارتفائی کو سمجنے کا مدعی ہے اور حجت کہ دہ سرزوں کے مراب سے محکم اور جاعتی نشو وارتفاکا مدعم سے اور می میجو بیت کہ دفام اشتراکی تائم موجائے۔ یہ صرف یہ بیٹیین کوئی کتا ہے کہ جاعتی نشو وارتفاکا کا ذمی میجو بیت کہ نظام اشتراکی تائم موجائے۔

اس نرب میں بھی دو فرتے میں ایک طار دنی فرقہ اور دوسرا مارکس ورانگس کا طارہ فرقہ اور دوسرا مارکس ورانگس کا طارہ فرقہ تو جاعت الله فی بر ماحول فطری کے تمام توانین کو عاید کر دیاہے ۔ اور مدعی ہے کہ مقد ن انسانی بعی اسینی این البیانی کا اتنائی با بند السانی بعی اسینی آنی نوانین کا اتنائی با بند ہے متبتی کہ غیرانسانی دنیا سرمایہ داری کا نظام دراصل اسکشکس حیات میں رکاد ہے والما ہے ج

زیل میں فارئین کرام کی سولت کے لئے اس مفعون کے مطالب کا خلاصہ ایک نقستہ کی شکل میں بیٹ کر دینا غالباً مغید موگا:-

نظامهائے جاعت ص جرائمینی بلجرآبنی افرادیت اجماعیت نراج سوخلام کمیوزم زرعی اشتراک موشارم ارتهانی سوشارم ارتهانی سوشارم ارکس اور انگل؟

موشارم و ارونی سوشارم موشارم موشاریم موشاریم

---

اللها تعاككس وج سے مرسم سے علیم وسكے گئے كيوں إدايا كمنس وه

مفاطب نے سرطایا - وکیل کو کی خصد ساتیا اورائس نے افلار نفرت کے طوریاس مغلوک الحال اللہ کی طرف سے اللہ دنفرت کے طوریاس مغلوک الحال اللہ کی طرف سے اپنیا منہ بھیرلیا - اور عصد سے کہا : " یہ تو یکے ورجہ کا کمینہ بن ہے ۔ کیوں جی تمیس شرم منبس آتی ؟ متمارا علاج تونس یہ ہے کہتیں گرفتا رکرا دیا جائے ۔ لاحول ولا - انا کہ غرب موا معرف موسے میں اس وجہ سے یہ تقوش ہے کہ جیٹیری سے جو جا سوجو سے بک دو یہ

اسکورزو کو فعد آگی اورائس نے ندایت ہے دی سے سائل کو جو لاک کرنیم آثار دیا جو لئے کی وجہ سے اسکورزو کو فعد آگی اورائس نے ندایت ہے دی سے سائل کو جو لاک کرنیم آثار دیا جو بیتی نوائٹ میں داس کو انسانیت بر لیمیتین نوائٹ صدم دہ بہنا تھا اوروہ جڑھ ساگیا تھا کہ انسانی عہددی کے جذبہ سے اس طرح کمینہ بن کے ساتھ کا اُدہ اٹھا کہ انسانی عہددی کے جذبہ سے اس طرح کمینہ بن کے ساتھ کیا گڑا تا تھا اوروہ جڑھ ساگیا تھا کہ انسانی عہددی دل اور خلوص کے ساتھ کیا گڑا تھا مائٹ کیا گڑا تھا میں اسٹی کہا گڑا تھا میں کہا ہے جو سے نا لاخر فاعوش مو گیا، غرباکر گول نا مائل نے اپنی بریت میں کہا ۔ اور کہنا چا با جسیس کھا ہمیں ۔ ایکن جو طے اول عفور کی ہے ۔ میں نے داقعی ۔ ۔۔۔۔ واقعی حجو طے اول سے کہا کہا تھا ۔ ہیں گرجا میں گؤ ایک تھا ۔ ہیں گرجا میں گؤ ایس میں تو نہیں جیا ۔ سے گئی اس سے مجمع کا مربی تو نہیں جیا ۔ سے گئی اس سے مجمع کا مربی تو نہیں جیا ۔ سے کہا کہا تھا ۔ سے اول کو کو کو ل مرجا کو ل مربا کو ل مربا کو ل مرباک کا مرباک کا مرباک کا مرباک کا مرباک دوست سے لیکن آخر کروں کیا ہے ۔

 مرام کور سربت شیک - گرکام باؤں کا ن بھے کوئی کام نیں دتیا ۔

مرام کور سرکتے مو۔ تم ابھی فوج ان مو اگرائے ہو استرست مو کام کرنا چام تو لام کون چاہ بر نسی ۔

مرنیس تم قوست مو گئے بکار بن گئے ہو ۔ عادت گراگی ہے ۔ بتراب میں مست دہتے مو نشراب میں ۔ وس تدم پر کھڑے ہو تو تا ای ہے ۔ جوٹ تعادے گوشت بوست میں داخل ہوگیا ہو۔

میں ۔ وس تدم پر کھڑے ہو تو تتراب کی لواتی ہے ۔ جوٹ تعادے گوشت بوست میں داخل ہوگیا ہو۔

اور تم لیس اب عبوط بول سکتے ہوا در بیس ک مالگ سکتے مو۔ ادر الرکمین کام پر آنا دہ بی ہوتے ہوگے تو طزورے کہ کام لم کام اور فردو دی مجاری ۔ کول ہے نہ باکس گھر میں خدت کاری یا کارخا ندین دوری موزا ہو اور برنیا ہے ، ہتو اپنا اپنا مزاج می تو ہوتا ہے ادر این اپنی لیس نیز اپنی کور برتا ہے اور اپنی اپنی کور برتا ہے اور اپنی بی بیس نظروع کرنے کی خردت ہوتی ہو تا ہوا اور اُس نے کہا " آپ آخرایی یا تیں کور برتا ہوں ہوگئی ہے ایسے آو لوگلین می میں شروع کرنے کی خردت ہوتی ہے ۔ صوبے حض کرنا ہوں نہ باکھڑ میں خدم کی خدا سے ایس کے لئے آئیس کار کارنی جائے درا رکتے ہیں ۔ میں حال بنا آئیس ۔ اس سے کہ لوگ و تو اُس و کا کے نے ذرا رکتے ہیں ۔ میں حال بنا آئیس ۔ اس سے کہ لوگ و کو دسکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار فائد میں مزدوری کا ہے ۔ اس کے لئے آدی کولو کی دسکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار فائد میں مزدوری کا ہے ۔ اس کے لئے آدی کولو کی دشکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار فائد میں مزدوری کا ہے ۔ اس کے لئے آدی کولو کی دشکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار فائد میں مزدوری کا ہے ۔ اس کے لئے آدی کولو کی دشکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار کی در کیکولو کی دشکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار کور کیکولو کی دشکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار کیکولو کی دشکاری آئی جائے ۔ سوئیں اس سے میں کار کی دو کور کور کی در کار کور کی دستوں اس کے دیا ہور کی کور کی دستوں کی دو کور کور کی در کی کور کی در کور کور کی در کی کور کی در کی در کور کی در کی در کور کی در کی کور کی در کور کی در کی در کی در کور کی کور کی در کور کی در ک

"جی ۔جی ۔عذروں کی تو تعارے باس کمبی کمی نہ موگی بلین یہ توکھو لکڑیاں چیرنے کا کا م کمیاہے ؟"" میں اس کے لئے ہمی تیار موں نوشی سے بیکن آئیل تو نو دہشیہ ورککڑا ہاروں یک کے لئے کام نئیں ہے ؟

" ایلی اور شخی بمیشد سی کتے میں ، امبی اگر میں تمسیں بیکام دوں تو نلا برہے اکارکرد وگے۔ یانسیں الکڑی چرنے برتیار مو ؟"

"جي إن -نوشي سے"

مدسبت احیا - بیرکیا ہے "

اسكورزون كيد شرارت ميزطرلقيت اين إشهط اور كمرس س ما اكوبلايا -

مادلگا - اکو باورجی فاندیں سے ماؤ ۔ یہ وہاں للویاں چرب کے ؟

سائل نے کندھ احکائے۔ اُس کے چرے سے شدسا فاہر تو اتھا کہ کو وں کیا۔ اسی تبد کی مالت میں اورجی فاند کی طوف علا مظاہر تھا کہ اُس نے یہ کام صرف اس سلے تبول کر لیا تھا کہ بعرسے وکیل صاحب اسے حبوطا اکذاب نہ کرسکیں۔ ورند نہ کام کا شوق تھا اند معبول کی وجہ وہ اس بر اُس کے اور اس کے اعساب اسقدر کمزور تھے کہ کام کی طرف تو اس یں اسوقت نثر اب کا استعدر اثر تھا اور اُس کے اعساب استعدر کمزور تھے کہ کام کی طرف تو اسمیں ذرا معبی رغبت نہ تھی۔

اسکورزومبدی طبدی این کره میں گیا ۔ کھڑکی میں سے لکوئی کا گو دام اور نیج صحن کی تمام ،
کارروائیاں آسے ایجی طرح دکھائی دیجی تعییں ۔ بیاں کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اور سائل معن میں آئے اور سائھی برعجیب بڑی معن میں آئے اور سائھی برعجیب بڑی نفرین اور افعا دروازہ کھولااور نفرین اور افعا دروازہ کھولااور نفرین اور افعا دروازہ کھولااور بھرز ورسے کواٹو میرز ورسے کواٹو میٹر کے ۔ اسکورزونے دل میں دل میں کہا سمتاید ما اسکی جا دی ہی میں ۔ ساپرگ منمل موسلے ۔ اسپر گری موٹی ہیں ۔ یہ می عجیب مخلوق ہے ۔ اسپر گری موٹی ہیں ۔ یہ می عجیب مخلوق ہے ۔ اسپر گری موٹی ہیں ۔ یہ می عجیب مخلوق ہے ۔ اسپر گری موٹی ہیں ۔ یہ می عجیب مخلوق ہے ۔

یمراس نے دکھیاکہ یسائل مجوٹ موٹ کا طالبعلم اور مرس کو ایک بولے بر بہر گیا اپنا مرد و نوں ہا تقول میں ایا اور نہ معلوم مبٹے کرکیا سوچنے گئا۔ ما انے ذور سے لا کر کلما وی بہر گیا اپنا مرد و نوں ہا تقول میں ایا اور نہ معلوم مبٹے کرکیا سوچنے گئا۔ ما انے ذور سے لاکڑا کی کا ایک کا کڑا ایک کا کڑا کے ایک ایک کھڑی ہے بروں کے باس دے ارک اور بھر کھید منہ نبا کر تقو تقو کرنے گئی۔ سائل نے کلما ور یا فول سے د باکر اُس بر کلما اور کیا گئی کے ملما ور کھر کا ایک کا کہ ایک وار لکو میں ایک میں کا کہ ایک وار کو کری ایک وار کو گئی ایک وار بھر لا کی ایک وار کو کری اور کو کا کہ در کھڑی احمیل کر ایک طرف کو گئی ۔

اسکورزدکا خصہ فرد موجیا تعادلکہ اُسے اب این طرزعل برکیبہ ترم سی آنے لگی تعی بعبلایہ کونسی استورزدکا خصہ فرد موجیا تعادلکہ اور شاید بیار آدی کو اس کرا اکے کی مردی میں اور ایسے است کے ایک میں میں میں میں منت کام برجبور کیا جائے۔ انگین اُس نے سوجا "کہ نیر کی پیرسپ اسکے فائدہ می کے لیے ہے۔ اُسے تعام برجبور کیا جائے۔ لیکن اُس نے سوجا "کہ نیر کی پیرسپ اسکے فائدہ می کے لیے ہے۔

کوئی آده گفته میں اولگاآئی اور وکیل صاحب کو اطلاع دی کد لکولئی سب بجرگئی۔ "اجبا تو اسے ایک روبیہ ویدو اور اس سے کندو کہ جی جائے تو مرسینہ کی مبلی کو بیاں آگر لکوٹیاں جر جایا کری۔ ونیا میں کام کی کمی نئیں ہے !"

" شیک، میں اب تمهارے ہے ایک دوسرا بہتر کام تجویز کر تاسوں کیا تم لکھناجانے موہ ؟" "جی ہاں ہی

مدتویہ خط لیکرکل میرے دوست ۔۔ کے پاس جانا ۔ دہ تسین نقل کے لئے کا غذات دیں گے۔ خوب جی لگاکرکام کرنا۔ پیٹا جو اور میں نے تم سے جو کید کسا ہے اس کا خیال رکھو۔ اور میں نے تم سے جو کید کسا ہے اس کا خیال رکھو۔ اقتیا ۔ خدا جا فظ یا

اس بات سے دل میں خوش موکر کہ اس سے ایک انسان کو کام کا خوگر بنایا اسکورزونے سائل میں خوش موکر کہ اس سے باتد کک طایا در خصت موا اور معب مرات کے دوت اس سے باتد کک طایا در خصت موا اور معب موکور کے دوت اس سے باتد کک طایا در خصت موا اور معب موکور کے دوت اس سے بات کی دوا ۔

وورس گردگئے ایک روز شام کے وقت اسکورزو ایک تعییر کے سامنے مکٹ خریدرہا تھا۔ ہی کے اِزویس ایک شخص بالوں کاکو شبیعنے انجی می ٹوبی لگائے کھڑا تھا۔ یہ ہمری درحبہ کا کمٹ انگ ما تعا اور میت میں تانیے کے ادھنے وے رہا تھا۔

اسکورزون اسپے بڑا سے لکڑی چرے دامے کو بیجان لیا اور بول اطا " سٹکو! کیا تم مو ؟ کمو اکیا کرتے مو به کیاشنل ہے به کیامال مال میال میں ؟"

م شکریہ بنس گزرتی ہے میں احجل ایک خمارے میاں الازم موں اور معینہ میں وہورہیہ ن ایم

ا مجا امجا بوی خوشی کی بات ہے۔ یہ تو بہت ہی اجہا موا ، نشکو ا سیج کمنا موں مجھے یہ شکر بہت ہی خوشی موئی کیو کہ میں نے ہی تہ ہیں کام سے لگا یا ۔ تمہیں پاوسے کہ میں کیسا بگرا اقعاء فرایس شرم کے زمین میں گراہ عباتے ہے نیے نیوا کا شکرہ کہ میری باتوں کا افر موا یہ نظر میں اس وقت آب کے باس نہ تشکو نے کہا او میں آب کا بہت ہی شکر گراہ ہوں ۔ اگر میں اس وقت آب کے باس نہ آب موتا تو شاید اس وقت میں اپنے کو طالعہم یا درس شاہر تا ۔ جی باں ۔ آپ ہی نے مسیدی اصلاح کی یہ

" مي سيح كمتامول مجع ببت ي نوشى ب "

سمین بیراب کے الفاظ اور آب کی سر بانیوں کا دل سے شکر ہے اواکر تا موں یاب نے اس قشر ہے اواکر تا موں یاب نے اس قت خوب کما مقالم میں آب کا بہت ہی شکر گزار موں یاب سے زیادہ آب کی ما کا فدا اس نیک اور این مرتب مرتب مرتب کے اس وقت خوب بائیں کمیں اور میں مرتب مرتب کی ما اور گا اس مون موس کا لیکن نجات دلائی مجھے اسی آب کی ما اور گا ہے ۔"

سیری اما او لگانے ؟ وہ کیے ؟ \*

رست سمو فی طریقیت یجب بین آب کے بیال لکولی بھا الله ہے اوہ خروج کرتی ال میزائی۔

مزابی . بجسمت آدمی ، بہتا کیسے ہو ابھی کہ ختم کیوں نہیں ہو گیا ہ استے بہتے جاتی اس دنیا میں بہتے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہونیا ہوں نہا ہوں اللہ ہونیا ہوں ہونیا ہیں ہونیا ہیں ہونیا ہوں ہونیا ہیں ہونیا ہونیا

## عُسنزل داز مولانا بموّی صدیقی)

المُلُكُ الله الله و المالة الله الواد سے موكئيں سركوشيال دل اوركا و يار سے دات بالين برجشكيں ديروسيد الرسے سرزوے انتفات اوروه بمی جنم يار سے يہوا ہے كام اك دلوا نوستيار سے جي ند بهلا پر كمبى نقب رأ گلز ارسے جي ند بهلا پر كمبى نقب رأ گلز ارسے بو نظر آئے براس مخل بي كارت يا اور سے منظر آئے براس مخل بي كينتيا دست منظر دارين كيا بائى الكام يا دارين كيا بائى الكام يا دارين كيا بائى الكام يا دست بي الكي مختر بي ستا آلم ي گفت دست بيول م بخوش كلئن بي بوئي الله سے بيول م بخوش كلئن بي بوئي ارسے بيول م بخوش كلئن بي بوئي الله بيول م بوئي الله

اک در بجلی سی بی تعی نقاب یا رست بین برم صن و عشق کا سراست در بین برم صن و عشق کا سراست در بین تعیس نونتی بوندی تعیس بیزدی شوق کی الله رست ده دلی یا الله و بین برگرا او بائ ساتی برگرا اس بین مین کی زندگی نے کر دیا الیا اُ داس ای نیز سوز دی الیا اُ داس ای نیز سوز دی الیا تا می می در دست بریز سوز دی کا مال می دیدنی بی دست تعدرت کی سنم کا دائیا ل دیدنی بی دست تعدرت کی سنم کا دائیا ل بین گیا ناسور وه زخم حبگرا سے صبار غم

جی مبر م یا اگئی محوتی جوانی اینی یا د حبوم کرائمتی گھٹا جب دامن کسار سے

# . ( از حفرت درد کاکوروی )

ميرى جبين روسن فطرت كحاكب جبلك بح فكل ك بين وال السي الراب بي ہرطا بُرخوش الحال کو یا سرور میں ہے فطرت کے چکے چکے سب از کردہے ہی کیوں صوح دیں نہ رستہ تاریحیا ضناکی اک دم سونی مواکه برغیب ی و منبق تورشید کی کرن تھی ال نکے موے روامیں عالم بس نام است مشور کردسی ہے دوشیروسرکے قدموں کو چومتی ہے تطرت کی ملینوں سے یا مسکرا ری ہے ماكم كا كمولتي ب در و از يُومَعنل ہنوش میں الے ہے فرسر کی وہیں فطرت کے یا جن میں مولی بڑی وہی كيانين كارى بي يزيال بيدك بعدك كر

دونتیزهٔ سحرتو محسبه بهٔ فلک ہے المدك يرى بروس الكارب مي کیفیم میرای دقصال طیوریس ہے اسدرجه فامنى سے درياج بيد ري بس دونیزوسر کی آنے کو ہے سواری كرى مكى تعى فطرت براكب شفيه بإلن انتغ ميں اک صيبہ دقعیاں ہو کی فضاميں وہ دکیموظلمتوں کو بڑنو رکرری ہے ہریتہ قص میں ہر ہرڈالی عومتی ہے د دنیزهٔ سحر تو ملوے دکما رہی ہے یہ تیری مسکرابٹ رنگیبنوں کی سیکل وه دمکیوك دس ب دل بين سيم مومي سنم کے برگ مل روورے بطی مو جیس كيامت كررب بي طائر جيك جمك كر أع درد موگیا مول دیوان سحسرتین اللائ رنگ و اوب عالم مرى فسر مي

#### مروس عالمگرک عهد میدوکس عالمگرک عهد دوعبیب مندوکت ابیس دوعبیب مندوکت ابیس دکنفانهٔ جامعیس ،

ان میں سے ایک کتاب کا نام "مت اجمرا" اور دوسری کا نام "رو گفر شبے ۔ یہ دونوں کتابیں بہتا کہ دومنالف اور منظروں کو میٹ کرتی ہیں۔ پہلی کتاب ایک یکے منبرو کی تالیف ہے اور دوسری

ایک نوسلم منهدو کی بیلی کمناب کا مقصد نسکرت زبانے والے مندؤوں کو اُن کے ندیب سے آگاہ کرناہے ، اور مدس کا کا می نوائی ہے ، جوائس میں کا بین کی زبان فاری ہے ، جوائس میں کا دہیں کا دہی ہے ، جوائس میں کا دہیں کا دہی دیان تھی وہیں کا دہیں کی ادبی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کی اور جائی زبان تھی وہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہی اور علی زبان تھی وہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کی دہیں کا دہیں کی دہیں کا دی کا دہیں کی دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کی دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کیا کہ کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کی دہیں کا دہیں کا دہیں کی دہیں کا دہیں کا دہیں کا دہیں کی دہیں کی دہیں کا دہیں کا دہیں کی کا دہیں کی دہیں

#### ا -مت اجمرا

کتاب کی فارسی زیان فاصی ہے، جا بجا اصعلامات سندی اور شکرت کے استعال کئے بین افران سے کونسخ بجی خططہ در باجریں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاک بلک داور فا تدہیں جاگ ولگ ہے ، نام ایک مکیسر دہ انے براجیت کے زانہ بس اس کتاب کو اضاد کہیں لکما تھا ، اس کا نام سرت جاک بلک مشہر سوگیا تھا ۔ اس کا نام سرت جاک بلک مشہر سوگیا تھا ۔ جو نکہ وہ بست مسئل کتاب تھی اس سے گوشائیں بکیا نیر دہ انے اس کو نئے سرے سے مزب کہا اس کا خلاصہ کیا ، اور مست اجرا ، نام رکھا ۔ اسی فلاصہ کا ساملان اور گاریب سائیلر کے زمانہ میں اس باری ولا میا ، اور جو اور نگ زیب سائیلر کے زمانہ میں اس باری ولا میا ، اور جو اور نگ زیب کے دربا ری الدرائے کا سید سنگہ نے جو بعوجیورضلع شاہ آبا ، قنوج کا رہنے والا تھا ، اور جو اور نگ زیب کے دربا ری الدرائے کا سید سنگر سے نا واقعت اس کا متوسل تھا ، شان نام میں سو بھا سکر سیارت کی مرد سے اس کا فارس میں ترجمیہ کیا ، خاکم سنسکرت سے نا واقعت اس کو بجر سکیں اور فائدہ انتھائیں ۔ یہ سو میا سکر سیارت سنسکرت کی بڑے کا اس کا خرد کیا اس کا خرد کیا ہوئے ، اسلام آبا در در نام جو بی واقعی مرکمار گور کھیور کے باشندہ ہے ۔

کنب کاموض عبیا که دیباجرس به « امکام و نماسب دا دامرومنای ر نواسی بی مبود به کتاب تین مقانون برنشم به ادرم مقاله می متعد فیصلین بین -کتاب تین مقانون برنشم به ادرم مقاله می متعد فیصلین بین -مقالهٔ ول « در آمبارا دمیائے کہ آمزا نربان توب عمادت گونید " اسین به مقالین بین - اس کتاب کے دیبا جہمیں" - ہندوکش عائمگر" کوجن آواب و، نقاب سے یا، کیا گیاہے، وہ آج ہا، سے مہند و بھائیوں کے بڑھے نے لائق ہے۔

موالعان الني معلوه افراد با دفتام فل فت بناه ما دل استفر موید بقل الله اسلاس بارگاه معلم العان النی مطلب افراد با دفتامی جمیم داد و کرم مقامع آنار بناوستم بردافته حضرت منان معلم العان النی مطلب افراد با دفتامی جمیم داد و کرم مقامع آنار بناوستم بردافته حضرت منان معلم النی داسطه انتخام می النی و جانی فیرخت کفر وظلام مالک بغت اقلیم زینت فرار کے تخت دوسیم وارث ملک سلیمانی فروغ و درمان صاحب قرانی خروطک اقدار اباد نما و خورت بد دوسیم وارث ملک سلیمانی فروغ و درمان صاحب قرانی خروطک اقدار اباد نما و خورت بد افست المناخ می الدین محداد در این سلطان بن سلطان و فات درمان و ایان و فران و ف

خور کیے کہ یہ کتا ب مرادی حیثیت سے نہیں لکھی جا ہی تھی اور نہ اوشاہ کے ور بارس میٹی کے جانے الی نوش سے خوانے الی نوش سے ترجیم کی جاری می مگر باایں ہمدان جذبات کا اوا مونا یہ فاہر کر رہا ہے کہ اُس محد کے مبدد اُسکو کیا مجدد سے مقع اور آج اُس کو کیا سمجہ رہے ہیں۔

آگے ملکردہ اینا اور اینے آقاکاکس محبت اور منت شناسی سے میزبکے ساتمہ ذکر کرتا ہے: ۔ د پین شاد خاطراحقرانع ادعل مباری ولدرای بررای کامپیشگر متوطن معوجیو رمن معنافات سرگارشاه ۱۴ وعرف تحقی متعلق بعبوب برآیا دکه رگ دیدای تربیت یا فته یک ندان والا و و د مان عزو علانواب بهر دنباب فرشیدا مقاب ما میان تاب کرن اسلطنته استای اهتاه ایمان تاب کرن اسلطنته استای اهتاه ایمان تاب کرن اسلطنته استای منظور المعلامته الکبری منزو و اراست سی عیوتی براغ دود مان ملح قی جسیله بطاف یا دشاسی منظور انتقاط المناه المناه و ددی فال عامگیرشای است "
منظا فلیفتر المی نواب الله وردی فال عامگیرشای است "

#### يًا - ردّالكفير

د وسری کناب کانام "ردالفرنجت الغوی " سے اس کتاب برخاضی محدول واضی محدول و کی ملیت کی مهرت دور کی ملیت کی مهرت و در معلوم نمیس کتاب برخان کی مهرت و دور ماسی کا میرکشن میرکشن میرکشن میراند کار شخه و الاتفاء جو بنجاب بی ایک متعام ہے امتدر میں وہ عالمگر کا دکرا دراس کتاب کی کینیت اس طرح ککستا ہے ۔

ندگان برست بران كه برسدكيفيت اي رسالهنفنز گرداند سعادت دارين يا بد ابطرت دلائل وعقايد نظركند الله اف نظركند الكرخطا شده باشد اصلاح بدبر اين نزنواب ايان المنعد باشد اسلام بدبر اين نزنواب ايان

اس سال کی زبان معولی ہے ۔ ۹ وضیقوں برید کا بٹتل ہے ۔ جو نیاں محمولی ہے۔ ۹ وضیقت کے متابع ہے۔ برضیقت کے متابع ورسوم کوئیکراس کی تفصیل کی ہے اوراسکی خرا بال دکھا لی بیں اور اس کے متابل میں اصلام کی خوبال بتائی بیں۔

بد مال اگر اونگ زیب عالمگرے عدمی ایسے نوسلم منبر دسوتے تع توکون کدسکتا ہے کہ عالمگر کے زمانہ میں ولائل کے زورکے بجائے توارکے زورسے متبروں کوسلمان نایا مانا تعا .

سيسليان ندوى

## فاؤسط کے چندورق

(عابر)

#### تما شاگاه کاتمہبیدی سین نیجر' مشاعر مسخرا

منی رہ تم دونوں نے بار ما معیبت اور بریشا فی بین مری دوگی ہے اب بی توکمو اسمارے خیال میں ہاراگا ا برمنی کی سرزمین میں جگے گا یا نمیں او جھے قوعوام کو خوش کرنے کی فکر ہے کو نکہ اُن کا علی اس پرہے '' جھے او و جھے دو یا تھے کھڑے ہو ہے ہیں اسمارے ہیں جڑا حالے بیٹے ہیں اورالی چیز دیکھنا جائے ہیں جس سے وہ جران رہجایا ا وہ دیکھو تما شاکی بالقی ما رے ابھویں چڑا حالے بیٹے ہیں اورالی چیز دیکھنا جائے ہیں جس سے وہ جران رہجایا اس کی رائ کے نداق کو خوب عمبا موں الکین اس بارمیں الیا بریش ن موں کہ کھی نہ تھا یہ انا کہ وہ اعلی وربے کے اسمانے و کھنے کے عادی شیں کیا چیز و کھا ایس جا ہو نئی اور اللہ می موان میں خوشی ہوتی ہو جب میں دیکھتا اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ کا میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو تی ہو تی ہو جب میں دیکھتا ہوں کہ میں ہو جب جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جب میں خوشی میں تما شاکی وروازہ ہے ۔ اوروہ چینے جباتے ' داخلے کے شک دروازے بر میں کیا ہو میں کیا ہو میں جا رہج م ہے ۔ اوروہ چینے جباتے ' داخلے کے شک دروازے بر میں کہ میرے جبوتے ہیں گویا وہ جنت کا دروازہ ہے ۔ جباریجے دن ہی ے مکمث گھرکے ساسے ان میں دھکم دھکا کو سے بین دیکھی دروان ہے ۔ جباریجے دن ہی ے مکمث گھرکے ساسے ان میں دھکم دھکا و فاللي معدور ترقیق کمٹ کے ایک جان اور قائب جیسے قسط کے زبان ہیں تان بائی کی دو کان بر - یہ جواب بات میں ان می اس میں آج یہ دکھا دو توکیا بات ہے۔

شاہ میرے ساسے اس رنگ برنگ جمع کا ام نہ لو ہے دکیکر زمعت نیالی زصت ہواتی ہے۔ جمع اٹھتی لوئی دروں کا یسیاب نہ دکھا وُج ہیں زبر دسی اپنے سا تہ بالے جا تا ہے۔ جمع تو اُس گوئٹ تسائی ہیں ہجا وُجاں ست کا ساسکون ہے۔ جباب اُس خالیس سرت کے بیول کیلئے ہیں میں کا تعلف ہیں نتا ہو ہو اُ ماسک جبا اُرا کو مجت اور دوستی کی سعادت نصیب ہوتی ہے وہ باغ جبے خدا نے اپنے باشہ سے لگا یا اور سنوار ا ہجا اُلے کیا خصن ہے کہ وہ اجبی تے مضامین ج شاع کے قلب کی گرائی ہیں بدیا موستے ہیں اور جبنیں اسکی زبان اُلے ہوئے انعاظ میں اگرے منامین ج شاع کے قلب کی گرائی ہیں بدیا موستے ہیں اور جبنیں اسکی زبان اُرا ہوئے انعاظ میں اگرے میں اور کہ وہ است کا لقہ مین جاتے ہیں امالہ کا اُرا میں مالے ہیں امالہ کی است ہما کا لقہ مین جاتے ہیں امالہ کا اُرائی جی اور کی اُلے میں ایک کے جزیں موج وہ الحمل کی افتار ہوں کی ریاضت کے بعد کھل صورت میں خام رہوا کرتی ہیں مین کی چزیں موج وہ الحملی کا اُن اُلے ہیں اور کی اُس اُن کی اُلے ایک انت دہتا ہے۔

سخرا - آیندونسلیس! بخشے عفرت اگری آیندونسلوں کی فکریں رموں توموج دونسلوں کو کون منسائے استخرا - آیندونسلیس! بسے اسبخ

مع تو ہنستا جا ہتی ہیں اور کیوں زینسیس به مانا کہ یہ وگ بیجے ہیں گربے میں تو آخرانسان ہیں بسے اسبخ

عالات دیجہ برائے میں بیان کرنا آیا ہے وہ عوام کے لون کا رونا نمیں روتا اس کے سے تو مبتنا بڑا

در مر ہواتنا ہی اتبحا - اس میں اس کی اور ہی جیت ہے - توسیم بعدائی ذرا ہمت کرڈ الو، مہیں وہ گرت سنا کو

میں بین خیل اسبے بورے طائعے کے سائٹ ہوا ور مکمت بھی ہو، عقل سلیم ہی ہو، عذبات ہی ہوں وش بی

می کرید کا درہے استحرابین میں صرورہ و۔

فیچر ۔ ضوماً وا آمات بت سے موں وگراس سے آتے ہیں کہ کہ موتام انگییں ۔ اگرقص میں بت ما دلبب سین موں کہ لوگ جرت سے مذہبیلائے دیجھاکریں توبس مجدلوکہ تماری شہرت ہیں گئی اور تم ہردلوزی ہوگئے ۔ ببت لوگوں کو رحبانے کے سے بت سی چزیں جا ہمیں تاکہ شخص کو کوئی چز ہے الج معب کی لمجاہے ہے بہت کی و بتاہے وہ میوں کو کیہ دیتا ہے اور شخص نوش نوش گھر جا تاہے ۔ اگر تم تصد وکیاتے مراکز الے کمرٹ کرکے دکیا ہے۔ ایسے بندے لوگوں کو بیند آئیں گے ۔ ایسا تعدم کھنا بھی آسان ہے اور دکھا میں شمان اگرمسلس تماشا دکھا یا ہمی توکیا فائدہ دیکھنے والے سلط کو توڑ ہی کے دیکھیں گے۔ میں اللہ میں شاعری کسی وات ہے۔ تم شامع ۔ اور تماشا جومٹی میں المبائے گا : گرتسیں اس کا کیا احساس تم کیا جا تو اس میں شاعری کسی والت ہے۔ تم فو اِرْدَی گرشاع ول کی تک بندی کا کلمہ بڑھتے ہو۔

شاع - جاد دروبیا سے کی اور غلام کو طور نڈ ایکانوب اشاء تری فاطرائ عزیز ترین حق کوا فطرت مطاکے ہوئے جی انسانیت کو استرے بن میں ہر یاد کردے یا اُس کے باس کیا چرنے جس سے وہ دلول کو بادی اسے اور ساری کائنات سے تمد کو بادی اسے اور ساری کائنات سے تمد کردیتی ہے ہے جب فطرت ابدی زشتہ تمۃ ہر کو بے ہر وائی سے کات کر بل پر بل و نے جاتی ہے اور باب ندگ کر دیتی ہے ہے جب فطرت ابدی زشتہ تمۃ ہر کو بے ہر وائی سے کات کر بل پر بل و نے جاتی ہو اور باب ندگ کے اُلے موئے کاروں دیدہ ریزی سے اِن تادول کے اُلے موئے کاروں سے بے تمری صدائی تکارسام معہ فراغی کرتی ہیں توکون دیدہ ریزی سے اِن تادول کو اُلے اُلے ما آئے ہے اور باب ندگ کرتی ہیں توکون دیدہ وریزی سے اِن تادول کو ساب اُلے کو اُلے سا اُلے ہوئے کو ن بند بات قلب کی شورشوں سے طوفان کا منظر و کھا تا ہے!

<sup>4</sup> ان في الما المعنام من المليس أس بها في كانام ب حال ديو ارست بي -

کی روین اس آگلی و حنت کے ساننہ واپس دے دو۔ وہ گری بُردر دینتیں ،وہ نفرت کی توت. اور مجت کی طاقت الله بعر مجت جو انی بھیردو۔

مسخرا - میرے بیارے دوست تهیں جوائی کی ضرورت جب ہو تی کدتم میدان جگ میں تتمنوں کے نرعظ میں گرے میں گرے ہوئے یاکوئی خوبصورت نازنین تمہارے کے میں باشیں والکرزورسے مینج لیتی ایا دفاۃ کا دوڑیں مقابلہ کرتے اور انہا ایک بیونج کی قوت نہ پاکرانعامی بار کو دورے دکید کر ملجات یا دفاۃ کا توسی کرنے کے بعد دیگ رایاں من تے اور شراب و کہا ب ہیں رات سر کرنے کے قصد سے بیٹنے یکم برسے میاں، تباراکام تو یہ ہے کہ ساز زندگی کے جانے ہو جے تا رول کو جمت اور خوش اسلوبی کے ساتھ میں باتھ ہوئے وادر جومنرل تمارے بیٹن نظر ہے دہاں تک بھٹکتے بیٹے جاؤ۔ بقین جانو کہ اس کا اس کا جانے دل میں تمارا احرام کم نہیں موتا۔ یہ غلط ہے کہ بڑھا ہے میں بجبن لوٹ آنا ہے بلکہ بڑھا ہے میں بجبن وٹ آنا ہے بلکہ بڑھا ہے میں بوتا ، نہیں جانا ،

میجر سنبی باتیں بہت ہو مکیں اب عمل کی باری ہے۔ بتنا وقت اس جنین وجنا ن بین صائع موا اسیں کوئی مفیدکام ہوسکتا تھا۔ یہ بیکا رعذر ہے کہ جبیت موزوں نہیں۔ جربیجاتا ہے اُس کی طبیعت کمی موزوں نہیں ہوتی ۔ جب تم شاعر بنتے ہو تو شاعری کی باگیں سنبھالو۔ تم جانتے ہو کہ سہیں کس چیز کی خرودت ہے ہمیں زور وار شراب معنوی جا ہے ہیں ویر نہ کر وحبٹ بٹ تیا رکر دو۔ جو کام ترج نہ موا وہ کل ہی نہوگا۔ کوئی دن بیکا رنہ کھونا جا ہے ۔ بہت مردانہ وقت کوایا معنبوط بیکوتی ہے کہ دونکل کرجانہیں سکتا تب اُسے جارنا جارکام کرنا برتا ہے۔

تم مانتے مو کہ ہاری جرمن اسلیج برص کا جوجی جاہے دکھاسکتا ہے اس سے تم میں پردوں اور منینوں سے دل کھول کرکام لو الم کملی اور نیزروشنی دونوں کو استعال کروا ور ستاروں کی بجربار کروو۔ ہارے بیاں بانی اللہ اللہ اور نیزروشنی دونوں کو استعال کروا ور ستاروں کی بجربار کروو۔ ہارت بیاں بانی اللہ کا موزیر اللہ کا کھرونڈے کے اندر ساری کا کمات کا نقشہ دکھا دو اسمان سے زمین ازمین سے باتال تک سیر کرو، تیزی سے گرسنجیل موسے۔

## إقتبائات

اليورب كافرض

یولی یورب کو خربب اور دوح کافین سیحتے ہیں اورجن کیلے روس اورا مرکم یعی اسیطیح

یورب ہیں جیسے خود یورب ، وہ جرمنی کے مشو فلسفی کا دُنٹ کیزر لنگ کی نئی کتاب ہورب کو فرمن

عیرت آئیز دلیسی سے بڑھینگے . وہ اس کتاب میں ایک جگہ کہتا ہے ، سہج یورب کے ذمہ جو فرمن

ایر ہوتا ہے اس سے بڑا وض اسیر کبھی عاید نہیں ہوا تھا روح کی جا دیک ، در طولانی رات

اس وقت انسانیت کے سامنے نظر آتی ہے اسیں روح کے مقدس شعلہ کی جفاظت کرنا اور اسے

بیسن سے بچانا یورب کے اور صرف یورب کے سیرد کیا گیا ہے یہ جدید یورب کے ابل نظر میں ہی وقت و دمضا د فدا ہب کا بیتر عیتا ہے ایک وہ ہیں جو دخاحت اور عقلیت برا صرار کرتے ہیں اور مرس وہ جو انسان کے وعدان استان کے وعدان استان کے وجہان اور وح ہوان کے دومیت وہ جو انسان کے وعدان استان کے وجہان اور وح ہروج نیم میں اور وح ہروج نیم میں اور وح ہروج نیم کیا تیم میں اور وح ہروج نیم کیا تھیں کو جبت وہ جو انسان کے وعدان کے افران سے سیسیمہ دیں ۔

ار کیا کیکن صحت بین اور روح ہروج نیم کیات کے یا فی سے سیسیمہ دیں ۔

برس مورخ اشینگر بتا جکاہ کہ بربر یہ سے جلکر انحطاط بتدن کک کا حکم حرب تن نفر کی کو پر داکر نا مو تاہد وہ اور اب کی استوزم ایک نفر کی کو پر داکر نا مو تاہد وہ اور اب کی بیا تاہد کہ استوزم ایک نے دور کا بربری آغا ذہ عیں کا بہلا کا م یہ ہے کہ مشرق کے اس نوں کو ما دی تعذیب کی اند زمطے بربہ نجا دے ۔ امریکہ یس بھی اسے بی چیز دکھائی دیتی ہے یسنی تما متر توجہ کا ما دی اور جاعتی مامد بر مرکوز ہونا اور خصیت وا مارت کی طرف سے ہٹا ہونا ۔ اس طرح امریکہ بھی اس کے نردیک مامد بر مرکوز ہونا اور تحضیت وا مارت کی طرف سے ہٹا ہونا ۔ اس طرح امریکہ بھی اس کے نردیک بسنے دور تعذیب کا بربری آغاز ہوا در پورپ ان دوخطیم الشان رتبوں کے درمیان استین انعین است کا برس نفسیات کا مصد بوں تک دوما نی مقاصد اور قد در پی نظر انداز کیجائیں گی ۔ بعض جدید مام بین نفسیات کا موصاً آول کا ذکر کرکے کیزر لنگ کہتا ہے کہ اس نے فلسفہ اور اس نئی امریکی حقیقت دونوں کا

ٔ معلی نفردر نسل دی سے جوردی اشتراکیت کا ہے بعنی " انسان ابنی انفرادی شخفیت کو جاعت ہیں ۔ عمرہ دمیں - بعرکم کردے۔

لیکن اگرام بکم اوردوس اس مقدس شعلہ کے میں ورث بنا جا ہیں اورایک نکی ورغیم انہا تہذیب سیداکرنے کا وصلہ رکھتے ہوں توان کے لئے لازمی ہے کہ دہ اہی جاعتی بند براور اور تی نظیم ہی برنوج کریں اوراس عصر میں بقول کیز دلنگ یورب براس مقدس شعلہ کی مخاطب کا فرض عابیر سوتا ہی کہ کریہ یا درہ کے کہ اگراس شعلہ کے بھیے کا افریقہ اس وجہ ہے کہ کہیں یو رب بھی محض ادی تی و کا بندہ ذہر جائے تواس کا خطرہ یوں بھی ہے کہیں یو رب این خشک مقلیت اور دہر ہی ہے اپنے کو بنا مرکم کو بناہ نہ کرتے عصل وغش تی تعلیق کے لئے دونوں لازی ہیں۔ کوئی چرصیں ان و ومتضا و عنامر کا کو بناہ نہ کرتے عصل وغش تی تعلیق کے لئے دونوں لازی ہیں۔ کوئی چرصیں ان و ومتضا و عنامر کا گوت اور نہ کا کام ہی شیں ہے کہ اس شعلہ کوجذ بات اور ما دیت کے سیا ہو می خور ایس طاکم ناکستر مردہ نہ کے سیا ہے دے بلکہ یہ بھی دے دونوں بین جائے دونوں بین جائے دے د

اگراپورپ ان جرید بربری قدرول کی خالفت میں اپنی خطق اور علیت می پر زور دیتارا توریخ کا شعلہ اور بین بین اسروہ سر جائیگا اور روس اور امریکی بین بی روش بونیا بیگا - یورب اول کوئی نشرورت سے کہ دو اس زبین سے تعلق بیدا کریں اور جبلت و مذبات کے حیات بخش حثیمہ ت سیراب موں جب وہ ان ووثوں میں تو ازن بیدا کرئیں تب ہی اس شعدس شعلہ کے مما فظ ب سیراب موں درایدنی ، مندن منکتے ہیں ۔

مومت مند کی طرف سے برسال مندوستان کے ستعلق ایک ربورٹ یا رہینے کے سات میں کی بیات میں میں اس میں کی جائے ہیں گئی گئی ہے جہ میں سال کے تمام اہم معاملات کا ذکر اور ان برمنع برو تبعیہ میں سال کے تمام اہم معاملات کا دکر اور ان برمنع برو تبعیہ میں معلم میں ہے مسلم کو مصمد کی اما تا ہے ۔

منا تون اطلاعات مظر میں کرکل ملک میں ابتدائی تعلیم میں اور ۱۹ و دور ۱۹ و دیگی توں میں اور ۱۹ و دیگی توں میں جر ہے۔ ویل میں جو نقشہ درج ہے اس سے طاہر ہو گاکہ متلف صوبوں میں جربے ابتدائی تعلیم کی نمیم کی اور ۱۹ میں تحریک میں بنیا ب کا حصر فاص طور برتا بل لی اطب کہ شیک نسف تعداد بلدیوں کی اور ۱۹ میں جو ترکر سب کے سب وہ دیری علاقے اس صوب میں بیں جہاں ابتدائی تعلیم جری ہو۔ ایک درج ذیل سے ۱۰

| وسی علاقے | ىلىدىي | تعوب       | دسى ملاسق | بلدير      | 400      |
|-----------|--------|------------|-----------|------------|----------|
| •         | •      | با         | 4         | <b>P</b> 1 | بالدواحى |
| ٢         | ,      | مبارواڑسیہ | •         | 4          | بببئ     |
| ¥ j       |        | صوب متواسط | •         | 4          | U.       |
|           |        | اسام       | •         | 10         | صوبيتخده |
| 1076      | سم ا ا | ميزان كل   | 1499      | 04         | پنياب    |

ور براضاس عام ہے کہ ٹانوی اوراعلی تعلیم کی مالت کمیت کے لواظ ہے جا ہے کتنی ہی مینان بخش مورکیفیت کے اعتبارے اس میں سبت می کمیاں میں ویال فاص طور پر ٹانوی

معلیم کی ابتہ درست ہے جو بیفیت مجموعی مغربی معیار کے اعتبار سے بہت گھٹیا ہے اور بعض صوں میں میں میں ایسے اور طلبہ کامطم نظر بس روبیہ کہ آنا میں دہبی نہیں لیتے اور طلبہ کامطم نظر بس روبیہ کہ آنا می است کی اور میں میں دہبیت کم توجہ کی ہے اور ذمنی میلوسب کجرائے اور میں میلوسب کجرائے اور خرائی میلوسب کو میلوسب کو میلوسب کو میلوسب کو میلوسب کے میلوسب کو میلوسب کے میلوسب کو میلوسب کر میلوسب کو میلوسب کو میلوسب کو میلوسب کے میلوسب کے میلوسب کو میلو

تولیمی کام کرنے والا جات ہے کہ تعلیم عربے کا دصنداہے اور اگر کمک میں جمبوری اواروں کو میلاناہے تو عام بالغ لوگوں کی تعلیم کا انتظام لازی ہے تاکہ وہ ا بیغتی رائے کو مناسب طور برہشمال کرسکیں تعلیم گاسوں کے کام کو شہر وال میں دسعت دینا تو دشوا دنیں البتد ہیں آبادی کا معاطر ببت نازک ہے ۔ پیچیے زماز میں اس آبادی کے لئے مملف تدبیریں مندوستان میں افتیا کہ گئی ہیں ایک تو یہ کہ صحت اور عام مفید باتوں برتقر بروں کا انتظام کیا گیا۔ دوسری تدبیر مدارس نہینہ کا قیام ہے۔ ایک اور صورت یک گئی کھی بینیہ کے وگوں کو گائوں میں رہنے کی ترغیب دیجائے کہ میں یہ کیا گیا کہ گاؤں میں رہنے کی ترغیب دیجائے کہ میں یہ کیا گیا کہ گاؤں میں رہنے کی ترغیب دیجائے کہ میں ہی جن سے میں کتب خانہ یا ابتدائی اور بی اور علی انجینیں قائم گئی ہیں ۔ ذیل میں ہم وہ اعداد تعل کرتے میں جن سے معلوم ہوگا کہ مملف صولوں میں مدارس شبینہ کی تعدا داور انیں طلبہ کی تعداد کیا ہے۔ اسمیں بسسی بنجاب 'برہا اور صوبجا ت متوسط کے اعداد میں تو صرف بائے ثامل میں میکن ووسرے اعداد میں بالغائی نابائی و دونوں میں ۔

| لتعدا ولحلا | تعدادمدارس خبينه    | صوب         | يد تعدا وطلميه    | تعدا ديدارس شببر        | صوب      |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|
| . 40        | 14                  | برما        | 14444             | 0116                    | מעות     |
| .74 . 4     | ليد ١٠١١            | بهار وأوثرا | 444.              | 191                     | ميئ      |
| 1.44        | وسط اسم             | صونجات      | r 4 4 4 4 4       | 1 2 20                  | بگال     |
| Y, 74 P     | 11,444              | مزان ال     | ~014              | ** . *                  | پنجاب    |
|             | تین ہے کہ 'اطرین کے | -           | ے جا رنقتے میں کا | من هم اس ربورت.<br>من م | ن.<br>ا  |
|             |                     |             |                   |                         | ہوں گے ۔ |

### برطانوى سنديس خوانده اوزاخوانده لوكول كاتناسب

نوانده (ایک کروژه ۸ لاکه!)



ا خوانده (۲۲ کروژ ۱۹ لاکد!) مرمردم شاری رنیز ۱ سرم این سالا ایج و ۱ سرمایی سیم وایم کیخمینی آبادى ميں مرداورعورتوں كاتناسبا ورخواندہ و ناخواندہ مراد ورعوتو كانگا آبادی د لملین میں المین ۱۰ ال کھ) الماوي لين من ) مرد ۱۰۱ عورتین ۱۰۰ کل ۲۰۷ مرد ۱۳۰۰ عورتی ۱۲۲ کل ۲۵۲



آبادی (مین میں)

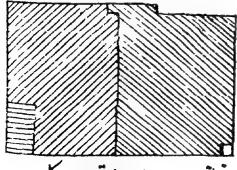

خوانده : مرد ، ۱۱۰ - عورتس ا - کل ۱۹۰



ا یا دی (طبین میر) مرد علمه حورتين ١٨١ كل ١٨٠ . مرد ١١٩ عورتين ١١٨١ كل ١٢٩٠



و آيادي (علين عي)

المارية مرد ۱۲۱ عرتی ۲۵۱ کل ۱۹۱۵ مرد ۱۲۱ عرتی ۵۵۱ کل ۱۹۳





عافرود ورو ۱۲۱ - عورتين ۱ را - كل ه رما فرانده ودمه ۱۹ - عورتين مرا - كل ۲۲۸

آ إ دى (لمينيس) اس ارتع معته في إيم

آبادی (لمیں میں) الارابع للتلفايع وو ۱۹۹ عورتین ۱۹۹ کل ۲۷ س رد ۱۹۹ عورتین ۱۹۹ کل ۲۸ سود



خوانده و مرد ۲۲ - عورتین ۱۰ رس کل ۱۰ ۲۵ م ۱۵ م د ۱۲۰ عورتین در سر کل ۲۲۰ م



مرون لکابدی عرفی آبدی فرانده مرد کا خوانده عورتی

\* \* \* \*

علیم رکل مندستان کاخرح ا درای قسیم طنت افاد کل برمانجیس سال کی رقم ادراس کے بعدسے سالانہ

TO THE STATE OF

قری زنگی، ورتوی مسائل کے مقابلۃ تنگ دائرہ سے گذرا، ورسری سردیمن ، وسرے احول میں انسانی زندگی کا مثا ہرہ کرنا ذہبیت کی شوع تربیت کے لئے لازم ہے ، اسی طرح بعی آب ومواکی تبدیلی جبر نی صحت کی شرط ہے ۔ نا واقعیت ، جہالت اور محدود تجربہ بسب اور بسبودہ فودستاتی بداکرتے ہیں، اور جب قوم کو ابنی غلمت کا مفالط ہو جائے اُس کی اور اسم با چاہئے فتم موکنی ۔ مندوتانی فی نیست اس بہلک مرض میں مبلا معلوم ہوتی ہے ، اور اس و تت ہر روشن خیال مندوتانی کا فرص ہے کہ وہ دوسسرے مکون کی افلاتی مالت برغور کرکے ابنی توم کی اصلاح کے لئے معیا را ور نصب العین مقرر کرے ۔ دور شرب کے تجربہ سے فائدہ انتہا ہے ۔ آئی آر زود کی کا امتحان کے ۔

یوربین تہذیب کے منہ وشان میں بہت دوست ہیں اور مبت سے وشمن آک میں والے کم ہیں ۔ یہ اندونیہ گرسب کو ہے کہ ہم اس کے اثرات سے بائل فی نہیں سکتے ، اور اسی د جہ سے ورستی اور وشمی و و نو ہیں مبالغہ کیا جا تا ہے ۔ اگر اس کا بھی کا فرد کھا جائے کہ ہم یو رو ہیں تہذیب کی جسل صورت و کھنے سے عوفا محر وم رہتے ہیں ، تو ہم اکثر خلطانہیاں معاف بھی کرسکتے ہیں ۔ لیکن اس کے ما تھ ہی یہ ہما را فر صن بھی موجا آ ہے کر جس حد سک موسکی یہ و بین تہذیب کی سیرت کو جمیں اور تیجا ہیں اور نظر سے فریوں سے گزر کر اس کی اسلیت کی بیرونیس ہو میں ۔

مشرقی زندگی ہشیہ سے اسیے تخیلات کے اتحت رہی ہے جومام طور سے تسم کے باتے سے ، بن کے مطابق زندگی کے سرسیو کے لئے معیار، ورقوانین سقر رہوتے تھے ۔ معز فی ذندگی کاشا ہرہ کرتے ہو۔ ے میں سب سے بہلا و کا اس بات سے بہنتیا ہے کہ وہ کوئی عام افعالی تی ا معلی سیم نہیں کرتی ۱۰ در یاست کے قانون کے مدود میں فرد کوکا لی آزادی دی ہے۔
ہارے یہاں عور ق ل کے باس تک کو خرسی تعلیم کے تقطۃ نفرسے دیکیا جاتا ہے ۔ یورب میں
باس کیا اخلاق تک ہرعورت ا بہتے ہے سے کرسکتی ہے اور جب کک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے
بس کی قانونا مغرامقررے مام رائے بی اُس کی زندگی میں دخل نہیں دیتی ۔ اس آزادی کے
بن کی وہ میں ہوئے ہی اور ا جھے بھی ، گریرے ہوں یا جھے ، وہ ان تی تجربہ کا ایک ذوہ ا
ہیں عبی سے متفید نہ ہو اسخت حاقت ہوگی۔ ہارے یاس اپنے معیار موج دہبر۔ ہاری
اریخ کا سامند قائم ہے ، میروی دیین تہذیب کفیر بنے ہیں کیا اندلیشہ، اس کے تجربہ کوکام
میں لانے سے کیا نقسان ہوسکتا ہے۔

ا قرا د کی از ۱۱ ی کے بارے میں اختلات موسکتا ہے الیکن حین تقیدا در کمت حینی اور انعا فالبيندسا جي ضميرف يرآزاوي رفته رفته قائم كي ب اس كي اميت اورضرورت كومي بلا كلف تسليم كراينا عابية ، افرادكي موج وه ازادي كي عارت كليها ك كفندرون ير تعمير كي كنى ب اورية تخريب اورتعمير وونون اسى نعيدا ورانصاف بندسا جي منيرك كارا ؟ ہیں : بتع کی صدیوں میں ندہبا ورخدا وو نو کلیا کے باتھ ہیں تھے۔ اس نے گو یا انسان کی فاج كالميكم مع لياتها - مارئن لوترف يرنعيكه أس ك تبضه سي هين كررياست اور مكى كليساك سيرو كيا -اسك كوئسكا فمكن فيلك كليساكي تعليم اوراس ك طرزعل كى درستى كونهين لليم كرسكا دو مین صدیوں بعد جواگ او ترنے جل کی تھی، مجفے لگی۔ نومیر بورو مین صغیرنے تنقید کے وربید ے اُس تخیل کی جڑکاٹ دی جواد ترکے زمانے اس د تمت کک غالب رہا تھا۔ کمیتھاک کلیا كالصول " الك خدا ، إيك كليبا ، ايك قانون " تعا - لوترف خداكى وحدت قد قائم رهى محركليا ال فانون سی اختلات اور دیگار جمی کے لئے راستمان کر دیا۔ انھار مویں صدی کا نقلب نه اس انتشارکوایک درجه اوربرها ویا ، اورخداکی د حدت بھی قائم نه رست وی رایک لحاظه توية انقلاب برع تقاء اس ك كريدان غربي اوراخلاتي اعول إكل مرده بوسك تع، اور

کے کا نظوں میں آئی ہمت نر تھی کہ اُن میں و وارہ جان بچو کئے کا حصلہ کریں۔ نم سب اورانطاق کی خانطوں میں آئی ہمت نر تھی کہ ہر شخص اپنے عقیدے کا فر مہ وار کروا جائے اور آن کی ورشی اِنطی کا خودنید کرسے والی انقلاب سے بہلے رسنا وی کی امیدیں کچھ میں ہی ہول فتح سیسی عقل کو حاصل ہو ئی ، اور سب سے زیاوہ نقصان فرمب کو پہنچا ، اس سے کہ آپکی سیسی عقل کو حاصل ہو ئی ، اور سب سے زیاوہ نقصان فرمب کو پہنچا ، اس سے کہ آپکی سے میں میں میں میں اور اور اور اور اور کی و فریت ربعت اور اور کی و فریت ربعت اور اور اور کی دور خوال میں اور اور اور اور اور اور میں میں میں نہوں میں ۔

بند بن موس کے ساتھ لازم تھا کہ اخلاتی معیار بھی تیک اور تجربہ برقریان کے جائیں، اور برا سینے سلنے بہترین انداتی اصول دریا فت کرنے کا برا تھائے۔ قافر ن نے شرط لکا تی کہ برم نہ معزود موں، عام رائے نے شرط لکا تی کہ کا میا بی ہو، اِتی افراد کو فود فرق ری دری کی۔ ہرانسان اپنی فلاح ہی جا تہا ہے، خوا ہ روحانی ہویا حیاتی ، موت سے پہلے یا موت کے بدر اور چو کمر تجرب کا بیدان اسقدر و بیع تھا، اس سے جولگام ندہب نے جور کی وہ تنقید کے باتھ میں بہتے گئی ، اور پورب میں تمام روش من خیال لوگ رہبری کے لئے اُن خفیتوں کی اُن موس بوان کی ذخر کی میں کمہ مینی کرسکتی تعیس ، اور جوام کے ضمیر کے سامنے نمیسلار کے اُن موس بوان کی ذخر کی میں کمہ مینی کرسکتی تعیس ، اور جوام کے ضمیر کے سامنے نمیسلار کے سامنے نمیسلار کے میں نام دور اور اُن کی دخر کی مور میں بیٹی کرسکتی تعیس ۔ ان نقا دوں کے شور سے پر سام کر اُن کی موج د ہ افلاتی حالت بڑی صفت کس سے سین کی موج د ہ افلاتی حالت بڑی صفت ک

یورپین کوئی عام ندمی یا افلاتی نفب العین باتی بہنیں را سے میکن اس کی بجائے تہذیب اور آیری نے کا لی الن بیت کی ایک آرز و پداکر دی ہے جو ند ہب اورا فلات کی مگر برموک کا کام دیتے ہے۔ اسی ا نسانیت اور اسی کمال کی تمنانے کیتھلک کلیں کی نبیا وا کھاڑی مگر برموک کاکام دیتی ہے۔ اسی ا نسانیت اور اسی کمال کی تمنانے کیتھلک کلیں کی نبیا وا کھاڑی مرب ہے جبری تعلیم اور تا فیز کا لوی اگرمیا سے ساتھ ذہب کے اڑجانے کا بھی اندلیتہ تھا اب بین انسانیت یورد بین تہذیب کا این نراز ازندگیاں تباہ ا

ہم سے جو کوئی توی اصلاح کی آرزور کھا ہے اسے اِسب کا کچرو توں شاگر رہا جا ہے۔ البن صرف ایک ایا نقا دنہیں تھا جو قومی زنرگی کے مرہیں سے وا تف ہو۔ اورالی اِ تیں تباہے جوا خبا را ور لیسیس کی زوسے اِمرِ مول ۔ وہ ان ان کی نظرت ہوں۔ اس قدر وا تف تھا کہ نظراً سے کہی کوئی فریب نہ و سے سکی ۔ اور وہ سبالغہ اور مغالطہ وو ا ہے بچار ہا۔ آس سے صرف عام زندگی کو ایا منظر نبایا ہے۔ گرین ممائل پراس نے بن

اليهة ومرانسان ورمراه ل كي كيال، مهيت ركمة من - أسكاتعود مي الساوييع حاكمام ے بدورا موں میں وربین زندگی کے تعریبا تام ہم مائل پردائے زنی کی ہے ، اور ساتم بی نظر الهانی کی بہت سی دلحیب اور عبرت آموز خصوصیات فلاس کی بین ۔ وہ صرف ڈراما نومی میں ایک خطرزا مومدنهس تنا ، نآرام ليسندا درطنن الى الى مغلى بي ايك نيا كانشا- ده ايك نى زندگی کامینا م بی لایا ، امیی زندگی حس میں اثبارا در ملندا خلاتی حصله قرمی اور انفرا وی زندگی ی سب سے غریر دولت موں ، جس میں ساری جاعت مرفر دکی کلیفیں محوس کرسے، اور سر ن اینے فرمن کوانیا حق سم آس سے سرڈرا ما میکسی تکی میں بینیام نا اگلیا ہے اور ، بنا م الیاسی جیسن کرایشیا ور بور**ب کا سریا شنده اینے دل م***س حی***ش بیدا**کرسکتاہے۔ عدوں کی زقی اور نزل، اُن کی زندگی اور موت ایسے قوا نین کے ماتحت موتی ہے جانسان كا بري بني مي ملك بالك السان كوا فليارس أس اخليا رمي مردادر مورت كما ل مركب من اورشاع في الكرعور تول كوائين حيات كامحافظ تصور كيا تو بحا نهي -ايك نسل و دوسري العلق انہیں سے ذریعہ سے موتا ہے - اور و واس تعلق کو جوشیت ما ہی وسے سکتی ہیں - قوم کی املاح می اسی دمبے عور تو اس کی اصلاح پر خصرے کیول کہ جو اثر و ، تبول کریٹم کل سے توم یں دیر یا مؤسکتا ہی . آئی طبعیت میں قوارا در کستقلال ہمی مردوں سے زیا وہ مو آسے ، اور اے اثرات اُن تک سرا ت کرما ئیں تو اُم کا و در کر ناتھی نسبتاً و شوار مو ناہے۔ اور پ میں مرود ادر ورتوں کی باہی زندگی کی جو صورت ہودہ کسی ڈرا ما نولسیس کے لئے عورتوں سے قطع نظر كُنَا نَامَكُن بَادِين إِن مُراسِن فالبين ابني تعانيف بين فاص الميت دي ہے، اور زنزگي ك ان ببلوون رجه عدر توں سے تعلق میں بہت روستنی ڈالی ہے یہ گرایا کا گھر" ہا رہے نزوکی ن کے سب سے کا سیاب ڈرا موں میں سے ہے ،اور جو مض اس کی تعلیم کو ذمن نشین نرکری ﴿ بِرَوْنِ كَيْكُتِمِي عِزْتِ بَهْنِينِ كُرْسَكُنا ۗ اورُاسِ سے انجاحی کیمی اوا نہوگا ۔ عورت کو گرم یا تصور کر ناابن کے زبانہ یا یو رویس زندگی کی خصوصیت نہیں ہے "عورت

ك كئى منهوم ہيں جن بس سے "گڑيا " مي ايك ہى اور اسيسن نے أس كى طرف قوج اس وجرب ولائن ہے کہ بہت سی عورتیں خو دکڑ یا نباا درگڑ یا کی زندگی سبرکر اپنی بنی کا صل مقصد مجتی ہی اور جومروان کی طبعیت ترسلط کرنا جائے ہیں وہ انہیں بڑی آسانی سے اس دہم میں بتلار کو سكت من مرافسانيت كالقاصر كيدا ورسه ١١ ورص عورت في اين فرائص مسوس ندك و جنه ایک کرمیا ہے اوراس کی ساری زندگی انسانیت کی تباہی کا ایک ور دناک نظر- این نے ویگر دیگ میں ایک ایسی عورت کی تصویر فی کی جارم البنے کے ایم بین سے یا رکی گئی تھی۔ شاوی کے اجدد آ فد برس کک گردیا نبی رہی اور نوب شاؤ آبا د رہی ۔ بیر کھیائیے دا تعات مبوشے کہ اسے تھوڑی در كسك انسان بمناا ورانساني فرائض ا وأكرف بوت مريونب الهيت اس ك تومركوبت الر المخذرى ، دونون ا بالعلفة ز لدكى واضح كرديا ، جس كايدانجام مواكد كريات انسان بننے كے ك كر هیش مقارام، شوسراور بول کوخیر با و کها ، اور اندسیری رات میں اپنی گذشته نه ندگی برد رواز ما وى من الكرايك شومرراً سكااس طرح سه على جانابيت في ق لذراً بي اور ورا المسكر مست وا م ومبی تعبب عوقا سوکه خیالات کی تبدیلی <sup>در</sup> گره یا م کو ایسے شخت رویه بریمبورکرتی ہے ۔ ابس کا مطلب ابر معمر الورعورت كوزق وكهانا بوحصرت عينى في كسى زمانين البيفيروون سع كهاتها كوجب كد التنظم ووباره بعدا زمو، تم جنت میں وافل مونے کے لائق نہیں بن سکتے یہ ابن مرکز یا کو تبا أجا بہت بر این کا و و غرب ا ور تنهانی کے مرسطے سطے نر کرے ، اورانی مجیلی زیر کی کی یادگار ، پرانی محتین مرانے رشتہ بائکل مٹا نہ وسے ، و ہ گڑیار سے گی ا درعورت ہنیں بن تنی ۔ اس سانے جب اسے طلعی کم ، موكد و داك كرا يمي ماتى ب تواسك فرمن ب كرورت بن كديد و وروز قربان كرو بر کمیو کدانسا نیت ایک ایسا بے بہاج سرے کداس کے عومن میں جرو ولت بھی قربان کیانے کہ ہاری زندگی میں عور توں کا دخل اس قدر کم ہے کہ گڑیا اور عورت میں فرق کرا ا . جورت كوانسان بنفى ترفيب ويناكيم سعى لا ماس سامعلوم مواسع . اور اگر وفسان فيفكا المد یک عررت اپنیگر بارکومپورگر ترب ماس کرف که اداده سندی کوری بو توددگردی،

دو می طرح سم س ساکتر حرت اورانوس میں دیوان موجائیں سے اورون ان ایس بی بگر

ایس کے کہ وہ اف می بین ہے کہ عورتوں کو امور فانہ واری یا اولاد کی پر ورشس سو کنار وکن موجائا

ایس کی پر مرکز تعلیم نہیں ہے کہ عورتوں کو امور فانہ واری یا اولاد کی پر ورشس سو کنار وکن موجائا

ب ہے کہ اگر اس نے گرکا انتظام کر لیا اور بی بیاکر سے تو اس نے ابنی انسان کا مق اوا

کردیا رائس سنت کا تعالم ما پر کا ورورت کی یا بھی زندگی کو ایک نصب العین موجس کی تمن کردیا رائس کے ووں میں کیساں مور دو نو ایک ہی کو سنسٹن میں سعرون موں اور ایک ورسک دروں سے دونو کو انباطنی ہو کو انباطنی عام ایس کے ایک انسان سے ایس کے کا آنیا نیت ایسی دروس کے دون میں کیسان مور دونو کو انباطنی ہر بدار درکن جاست اس لئے کرائیا نیت ایسی سے جو بہت آسانی سے کم موجائی ہے ۔ اور اسسکا کم موجا میں میں سیارت سے بر دیا ہو سیارت کی کا کھرون مدا صرف اس اداده و سے توٹر تا ہے کہ اس کی مگر برعورت انبا گر نباسکے ، اور اسکا کم موجائی گر بی میں نہیں کی دونوں سے منور کرے۔

 ممی تن سے بدا یا بیانے کی کوشش اکریں ، اس کے کوالیی تبدیبول سے اُس کی تخصیت ماتی رستی ہے ، او تخصیت کے ساتھ آئیر معی ۔

بر حال ورگر ایک گرا سے متر تجہت بند وست نی بیک اور ابن کی جوفرت کی سے
اس اس شکر گذار ہو ایا بیا ہے۔ یور و بین اوب کے جونو ، بہاری بلک تک تر مجوں کے دیو
سے بہونیج بیں آن سے کسی صاحب ذوق کو تسلی نہیں ہو کتی ، اور یہ نہایت قابل تعراف بات ہو
کو عبد النے کورعا ، ب نے ہم ری بلک کو مغربی اوب کی ایک و آنمی بند با یہ تصنیف سے مستفید
ہو " یکی موقع و یا ہے ۔ ہمیں احید ہے کہ انٹر میڈیٹ کالج کی مجلس اوب یا س نتم کی مطبوعات کا سلسہ باری رکھے گی اور ان منبد و تانیوں کوجو یور پنہیں جائے اولی تصانیف کے فر میدہ ویور بین رہے گی ۔

زندگی کی جی اور بر مفی تصویریں و کھاتی رہے گی ۔

زندگی کی جی اور بر مفی تصویریں و کھاتی رہے گی ۔

زندگی کی جی اور بر مفی تصویریں و کھاتی رہے گی ۔



### مشذرات

ايك سال ت كيم بيي زياده بهواايك نوجوان إدمث هم أرب ملك سيم كذرا مهار ده جس كك كاتعا ووكيديت برا مك نهيل بهت الدار مك بعي نهيل اور چندسال يين برس سركي كوني ياسي مينيت عيي ند تعي ر صرف د و بري اور رقيب المفتق ل كي ين من مونيي د عرب د ويجي اي كا سما دا سے ایت تما بھی دوسسری کا - اسے اسٹے مروسیوں سے روبید باتا تھا -اوراس روبیر کے عوش و واپنی ساسی خود مختاری کے اعلان سے إزرت تھا اس جھوتے سے مغرب اکو مشانی ملک کے تخت پرایک نوجوان مکن موا بس کااس برشکن مو امعمولی حالات میں مکن: مو اسا سے عبد میں اس غریب کک نے وٹیا کی سب سے بڑی سلطنت سے ایک تھوٹی سی جبک کی اور اپنی خود مخماري کا علان کرويا ، ملک مين جو اسوط ي بهت بي صيني يديا موني و معبي نهايت وتراساي سے ، فع کروی گئی اور بالآخر حالات میں اس قدر کیوئی پیدا موگئی کہ اس وجوان بوشا وسنے اپنج كك كو چيوژ كرسا دى ونيا كے مفركى تھائى اس سفريس وه مرا دے لك سے هي گذرا - يها ساسكا استقبال من فلوص سے کیا گیا بہت کم کسی کا کیا گیا ہوگا ۔است زیاد وشان وشوکت کے شتبال تواس مك في بت ريك ت اليه يضوص بت كرياس كريانو حوان صرف إباه نتما ، آو می هی تعا ، لوگون ف است لا کھوں کے تمس میں دا و ایکا نے کو ایک کینیاں اشعال کرت تى وكيما أكيالطيك كوقرة ن يراحة سكر زار "ارروت بى دكيا ولاكون كسبة ترتيب وبينظم بمع میں لوگو سے اسیے تہنیت اسے بھی تبول کرتے دیکھا جن کے مفہوم کی اطلاع کا کا اس کے ب منبر مغیر سنے اسے نہ وی تھی۔ اپنے ایک عرامی سے منیل الگ کر کا ندنے ایس پر زورسب النيت المول كے نوٹ ملتے مي و كيا اورني البديبة تقرير كرتے مي سن الك البع بي جهال وك كيدوب جي تصاس في كبرك نور عبى لكوائ ببنى كى يو يا فى براس في ما ما كاندى

کی ہو ی ہے ؛ تیں بی کرمیں اور دہاتا ہی کو اپنا سلام تھی پہنچا دیا۔ اپنے محوطنوں کے ایک مجمع میں گیا توسب سے بھلکیر موا اور اکثر کی بیٹانی بربوے وے الوگوں نے إوشا بوں میں یہ اتیں زو تھی تھیں اس سے اس نوجوان برسب سے سب بل تمینر شرمی وطت عاشق سے موسے -اس نوجوان إدست من بينهي كر شدوت نول ك ول اسف تبضه مي كرسف ـ یه مندوت ن منه زیاده خوش نصیب ، زیاده بالدار الزاد ، باوشا بتول اورمبورتیول میں سمي سستماري وراخترا كي دولتون كاحمان را اوربر محياس في لوكون ك ول منخر سے ۔ یہ کیسے ؛ اس کے کہ یہ آدمی تھاا در اپنی آدمیت کے آگے اپنی إ دشات کو عبول عبا تعاراس لئے کہ ایسی لمت کا با د ثنا تھا حس مین صلیت کا معبار دولت اور " ج وتخت نہیں كلنكي سے جس كے شاہ و علام دونوں ايك عنف ميں كورس موكر اپنے معبودك آكم مرمود موتے ہیں ، ' ورس میں' سروری " اور مضرفتگری " مترا دف الفاظ ہیں - یا ومیت اس نے یورب سے رسکھی ہی،مغربی انجنیروں سسایست وانوں ، اجروں نے بن سے اسے کید نه كهرسا بقديرًا رباتها است اور كيد كها يا مولكين آوميون مين آومي نبنا ندسكها ياتها ببيك يه يورب سي مغربي وعنع مين اورمغربي ب سي كركياتها اليكن اس سے استقبال كيف والور میں لاکھوں اس سے ہترا ورمغرنی فیٹن کے قربیہ تر و سنع کا لباس ہے۔ ان میں کیے ہہیں تولا كھوں ایسے تھے جوانی وا را طعی كے موند نے میں اسے زیاد واہتمام كرت تھے اساك اس کی عرفت اس کے مغربی سیاس اور سونٹری ہوئی دارا تھی کی وجہسے تہیں ملکہ اس کی سنے نفس عد تنگذاری راس كى سيرت را س كى انسانيت كى دجه سے موئى - اور يه ما بن قوم كا إنتاه انی تخصیت کی وج سے بہت سے تعلیم ،فت مکوں کے اِ دست موں اور مربر وں برجا ری

اس نوجوان إ د ثنا ہ كے گر د كچيلوگ تنع جنهوں نے يورب ميں تعليم إ بى تھى جن سے نزد كي يورب كى مرجز متعن ا در كہي مائے كوا نبى مت

و مرزین میں بکی جرب الما ورا بی می و وسری تدنی سرزین میں بکی جرب عبوتی سے تانح ني تعيم و اوركيت موتيس ؟ تعرفي روايات نه ايك ون مين منى مي اورندا يك ون مين نتنغل موتي مي كيموان مصاحبول ١٠ ورمشيرول كانتي تحيد المحول كوخير وكروسيني والي يورب كي اوی والا ای نے اس نیک ول وراینی توم کے مانتن والد ویریواٹر و الاکدمیری تو م بى أكرونيايس بر مشاما بتى ب توات أستمك اوى ترتى كرنى ما ب كري الله بوان خو ن تعااس نے ان مشیروں کی بات مان بی خود ا سیے آثرات سے مغلوب ہوگیا اور ے طک کو ایک جنبش قلم سنے کے جدید ، او متدرن کلک نیا نے کی کوشش شروع کر وی ۔ ا ب ت کے اس شوق نے اس کی نظر کو توموں کے عرد ج کی عمیق حقیقتوں اور افعال تی و ند مبی تو تول کی طرف سے شادیا اور فاہری تبدیبوں کو غیرضر دری اسمیت دلادی و تمنا ، ک سیده بی ایس ده ، بیول گیا که عاشقی ایست اصبرطلب این برست و توم میں قداست اسی سے جوعنا صرتھے ،اس میں بہت سے برے اور تھو رہے ہی سے اسی سبی ایکن وہب تمتع موسکتے اور انہوں نے محبرت سیندی کی اس توت کواکیب مرتبہ توضر دیشت کت ویدی ب یا نوبوان إوشاه اینے إیخت ے دور فرا بادر دو باره اقتدار ماس كرنے كے نے عن عرح کی کوششیں کررا ہے۔

یہ ہمارے میا یک افغانستان کاتصدے ۔ قدا مت برست خوش ہیں کہ جد ت

پندی نے منہ کی کھائی ۔ لیکن انجی یہ خوشی ڈرافیل از دقت ہواس سے کچھ آگ ایک ملک ترک

ہی ہے سی میں قدا مت برستی الیمی ہی منہ کی کھا چی ہے ۔ اس سے اس معرکہ کی مشخ وکت

و تنی اہمیت اس د قدت نہیں تینی خو د اس معرکہ کی حقیقت کو ہے ۔ اس سے کہ یہ معرکہ ترک و

مازتان کک معدد دنہیں ۔ بیرت م اسٹ یا د را فرنقہ میں ، نہیں ساری و نیامیں ہور یا سے اور

ن می نہیں ہیشہ ہو تا ر ہا ہے تہ میں اس برہ کہ دنیا نے اپنی ساری آ دی ہے اس کے

تاتی کو نی علی سی تہیں لیا ۔ اور ہمیشہ کھیلی علطیوں کی کرا رہوی ۔

توموں اور جاعتوں کی زندگی اور احبام نامی کی حیات میں بڑی شبہت ہو ، با شعون ہی اور احبام نامی کی حیات میں بڑی شبہت ہو ، با شعون ہی ہے ۔ کوئی اس مورکہ کے متعلق کے بصیرت حال ہوتی ہے ۔ کوئی باشعور می می جم اپنی حالت براکی لمحہ بھی قائم بنیں رہا۔ تغیرات کا جلوہ گاہ ہو آ ہے اور مر مد جب بہلے لمد سے مختلف ہو آ ہے لیکن کیا اس وجہ سے اس کی شعور می زندگی کا ملسل اور اس کی توصید قائم نہیں رہتی ، اس مو خرالذ کر تسلس و تو حید کے فتم موجاتی ان دونوں سے یا کم از کر صحت کی زندگی کا قیام ہے ۔ تو میں اور جاعیس می اپنی زندگی کے اس موجو اس کے میں اور جاعیس می اپنی زندگی کے اس سے کام لینے بم ہی می خوز ندگی کا قیام ہے ۔ تو میں اور جاعیس می اپنی زندگی کے اس سے کام لینے بم ہی ہی در خفظ اموس کہن ، سو اِتی دمیدہ اس سے در ندہ اور و خفظ اموس کہن ، سو اِتی دمیدہ اُس سے در ندہ اور و خفظ اموس کہن ، سو اِتی دمیدہ اُس سے در ندہ اور و خفظ اموس کہن ، سو اِتی دمیدہ اُس سے در ندہ اور و خفظ اموس کہن ، سو اِتی دمیت میں۔ یہ دشتہ لُو گا او دا محالے اُس

حیاتیات اور ایریخ دونوں کا سبت ہے کہ جس طرح تغیر انفرادی اور تو می زندگی کا ان اس کے اس طرح قدا مت بیندی جی اس کے سے صروری ہے۔ ان دو نوں میں صبح تناسب ت رکھن قا یدکا کام ہے جب قدا مت بیٹ ندی برا نے اوا روں ، برائے معیاروں ، برانی ت کوب عبان نبا و تی ہے اور ان کو کوش منوا نے کی فاطر سنواتی ہے ، س وقت تا یدکا کام ہی کہ دو نئی قدریں ، نئے معیار ، نئے اوا رس بیدا کر وس - اس لئے کہ نئی قدریں ہیں کہاں کو دو نئی قدریں ، نئے معیار ، نئے اوا رس بیدا کر وس - اس لئے کہ نئی قدریں ہیں کہاں کو دو نئی قدریں ، نئے معیار ، نئے اوا رس بیدا کر وس - اس لئے کہ نئی قدریں ہیں کہاں نہو ہی کو ن اوار وس کی آز نائش نہو ہو ہی کو ن اوار وس کی آر نائش نہو ہو ہو ہو ہی مان اوار وس کے مودہ ول کی گرمی سے ان اوار وس کے مودہ ول کیا رہوں کے دل میں گر اور افلاتی میں میں رہی اور افلاتی میں تیا ہے اور اپنی سینہ کی آگ سے وہ رو مانی اور افلاتی میں تیا رکر تا ہے جن کے بغیر تو می ترتی اور ای خلاح کے خواب سٹ رمندہ تعیم نہیں ہو ت

تركى اورانغانستان دونوس كے نظام منفاد حالات ميں ميں يہ ايوس كن تقيقت

یبی قوتیں ہا رے درواز وں پر ہی معرکہ اراہیں کیا یہا ں تعییٰ یتبر الیا ہی گھرنہ ہوگا جییا ترکی میں ہوا ، یا جدیا کہ افغانستان میں ہ رنیا! اید الصراط سنقیم۔

وتعليم اورعام مطالعدك كي سيرة إك رببترين كتاب

### مشركار كادربار

ا مام عصر حضرت موالسنا ابوالكلام آزادكي راست

تعلیم اور ما م مطالعہ کے سے ضرورت تھی کہ آنخصرت رصلی اللہ علیہ وسلم ، اورصائبہ واکابر کی برو پرچیوٹ جیوٹ رسالے بیش ظرر سالہ کی طن صحت دسلیقہ کیا تہ ہ سان زبان میں کھے جاتے۔

ادا ی میرورت کے سے ایک مفید رسالہ ہو ۔ جا معہ نمیہ کی ایتدا کی تعلیم کے نصاب میں واطل کر لیا اور اس میرورت کے نصاب میں واطل کر لیا ایا ہے ۔ میں دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس تعلیم کے گئی اس میں دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس تعلیم کے گئی این کر ایس کے منظیم کے گئی اور اس کا منظیم کے ایک کا میں دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس تعلیم کے گئی اور اس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس تعلیم کے گئی اور کی کھی ہے ۔ کمی دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس تعلیم کے گئی اور کا کہ اور اس کا منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس میں دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس میں دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس میں دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارش کر و گاکہ وہ اس کر منظین سے دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے بھی سفارس کے منظین سے دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے دو سرے دو سرے اسلامی مدارس کے منظین سے دو سرے دو سے دو س

منبح كمتبئه جامعه وبلي

# مطبوعات كمتبه حامعه

CELHI B

وكرى ينفير بروتم مصنفه حوا صعبدالحيسة فارونى التا وتعبيرها معدسيسا يمنسه والفرفان في معارف القران أركسي تعارف كامحياج نهس يا ك بالمي اسى فيدلسله كي أيسكرا ي وبيس إر وعم كي تفيير نواحره ما حب في ايني منسوص اندانیں است اسلام کے لئے بیش کی توقعت عمرت تفيرسور وبونف يسله تفسرن الم حلوم المناصص عنى سور أه يوسف كي مس نہایت خوبی کے ساتھ بیان کی گئی ہجا وراس کے عرت أكيزيا بح كوبهت مو ترطريقه رمين كأيه ىر يا نى- سوركا بوركى كمل اورسيوط تف ر زورا ورولکس سرز تحریر تعیت ما يخ الدولتين السركتاب بين غلانتا. امدوشي عباس كحالات راك القلاة نطر گئی ہے میصریے مشہورا ا<mark>ا قائم جرمی زیدان</mark> کہ تصنيف وصولنا نازنتيورى فارد ى جامدىنيا ياب قىمت ، ، ، ، ، ، ، عن تدكته باسعطيد وي

بأرسى الامت استنه ما فط محد الم عامي <u>حباجوری تا یخ</u> اسلام کا پیلسله سیم آ ریخی املا اورشش وتقديك ساتداره ومسهلي إرشائعتها ے، اس محصل مد سے بر تخص نہ برتا مانی سے سل انوں کے آرکی کا ۔ امول سے سات بوكتاسي واسعدليها ورصوبيمتوسطورارك محكمة تعليم ف است اسينه مدارس ك لف محى ليد كيائ و النك ذيل كم يحيده شائع مويكيس-(ل مصنداول سيرة اليول · ۲۱) حصته دوم نملافت راشده می می (٣) حصدسوم خمان سابنی استیر . . . . پیر أبريخ فلتفاسلام ازداكرسيه عابسين الم اع الحاج الله على (بران) إلى المناك شهر فلنفی ا و منتشرق ش.ن . دی بورگی گراهار تصنيف كاراه داست مرمن إن سي ترجمه أي تخلفه اسلام برا ر دومیں برسلی آبا بل قدرکیا ب بختمیت می

### The Cultural Side of Island

### Madras Lectures on Islam

(NO. 2)

BY

Muhammad Marmaduke Pickthalf
Delivered at Madras in January 1929

#### (CONTENTS

- 1 First Lecture-Islamic Culture
- 2. Second Lecture—Causes of Declina
- 3 Third Lecture—Brotherhood
- 4. Fourth Lecture-Science, Art and Letters
- 5 Fifth Lecture—Tolerance
  Sixth Lecture—The Charge of Fatalism.
  Seventh Lecture—The Relation of the Sexes
  Eighth Lecture—The City of Islam

Price 1/8/Bound 2/-

HAD OF-

National Muslim University Book Depot





| کے بی ایے۔<br>- کی ایک وی | و اکٹر سیا ہے۔<br>واکٹر سیر میر سیان                 | م جارجي ي                      | مولننا أسب                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| نمبسر                     | ما يرح مواوع                                         | بابتهاه                        | بىل لد                       |
|                           | نهر <i>ست مضامین</i><br>''                           |                                | ا و                          |
| پی این کرد<br>پی این کرد  | و المسريد عا برسين الم سك                            | ، عیسوی کے نصف<br>سیحد کی صالت | 4                            |
| سن) ۲۰                    | یہ وفلیسر محمرمیب بی سامے آگس                        |                                | رس ین مون<br>ا افعا نه نونسی |
| wr                        | مولننا المم حبرا جيوري                               | إغلم ما نوني                   | السطان سيمان                 |
| يين اس                    | مالده ا دیب خانم مترمبهٔ اکثر ذاکر<br>مرا به مداری ش | وراتحا وتوراني                 | ا زکی قرم رستی ا             |
| ه) اه                     | ایم۔ اے بی ایک ڈی<br>پر وفیسر محد مجیب بی ۔ اے (آگن  | (i) L                          | ر فانع <i>یا حب</i> (ا       |
| cr                        | ، - تقيد وتبصره                                      | 4.                             | التباسات                     |
| 44 .                      |                                                      |                                | م تنزرات .                   |

## میار موس صدی عیبوی کنسف ادّلیں علوم تحسیحہ کی مالت

یہ حد قرون وسطیٰ کی علی رقیوں کے لئے معراج کا زانہ ہے۔ اس زانے میں متعد د جیّد عکماً رنظرات میں ا ورسیلے ہیل مورخ کی سمجہ میں نہیں آگہ ان میں سوکس کو انصل قرار دے ابن پینسس وابن سینا ، ابن الهیثم والبیر و نی و علی ابن میلے الكرخي 'ابن جابرالاندنسي ميرسب اينے اپنے فن كے امام من . گرغور كرنے سے معلوم مواج کران تام مکاریں سب سے متاز ،ابیرونی ، ا در ابن سسینا ، ہیں ، انہیں دو اول کی بدولت ميعبد على آيري كا زرين مهد بن كيا -ان وونوس حكا ميس إسم ملاقات تعي مراكي طبیعتوں میں بے صد فرق تما ، ابسرونی ، منجلات و می تما اور نقا داندا نداز رکھا تھا اور ا بن سینا ، ترکیب وا متزاج کا با د ثناه تما برابسرونی، میں نے حاکق کی دریانت کا ما دوزا وه تھا ، اس لئے وہ ہا رے زمانے کے سائنس داں کے نفیب العین سے زیا ده قریب ۱۶ این سسینا ، کا نایاں جوسرترتیب ونظیم ، قاموس گاری اورفلسفیانه غور و فکرے مگر دونوں سائنس کی دیوی کے سیے بجا ری تھے اس لئے ایک کو دوہر برترج دینے کی کوئی کانی وجرمنیں ہے البتہ جس عہد کا ہم ذکر کررہے ہیں اس میں البيردنی كى عمركا زياد وحصه گذرا باس التيماس دوركواس كام سونسوب کرسکتے ہیں ابن منیا کی عرگیا رہویں صدی کے پیلے سال میں بیٹی برس کی تعی اورا<sup>یں</sup>

فی معلقط میں وقات بائی گرابیرونی منتله وی ۱۲ برس کا تعاداس کی بیلی ایم تعیف ایم تعیف ایم تعیف ایم تعیف اور و و مسئلند و کسند و

یہو دیوں کا ملی معیار میوں سے بہت بند تھا کیو کم انہیں سلم کھا کی جید تھانیف سے براہ راست فائد واٹھانے کا موقع مہل تھا ، ہے بوجے تو یہو دیوں کفل فیا نہ خیالات اس ز انے میں مر لحاظ سے دہی تھے جوسلمانوں کے اس زا د خیال بہو دی معزل کے از ہیں ہے اور قدامت برست یہودی سلم فقہا کی قدامت برستی سے استفاد و کرتے تھے۔ اس میں انہیں بڑی سہولت یہ تھی کہ انجانعلیم افتہ لبقہ جو ان کے ساتھ عربی ز بان سے مبی واقف تھا بلکہ دہ خود عوا اپنی کا بیل عربی کہتے تھے۔ اس عہد کے سب سے بڑے یہو دی فلنی ابن ما برالاندلسی کمیں کھتے تھے۔ فیانی کہا برالاندلسی سے بڑے یہو دی فلنی ابن ما برالاندلسی سے برسے یہو دی فلنی ابن ما برالاندلسی میں تعنیف کیں میچی سول سلی حیں صفاح اس اندلسی یہودی کے خیالات سے متا تر ہے میں مقدا ہے تم فرہوں کے خیالات سے متا تر ہے میں مولا سلی حیں متاک اس اندلسی یہودی کے خیالات سے متا تر ہے فودا ہے تم فرہوں کے خیالات سے میں بنیں ہو سے تھے۔ ابن ما برالاندلسی کی

تصانیف نے مخلوط یونانی اسلامی فلسفے کوسی و نیا تک مینجائے میں اہم ترین داسط کا کم دیا ہے -

ایران میں یہ دوراد بیات کی ترقی کا ہے بسلنلہ میں فردوسی نے اپناتو می رزمید و شامنیا مد بمل کرایا تھا۔ اس عظیم الثان ظم کی اشاعت تا یرخ بترن میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

کی آئندہ فی نی نیٹو و ناکا صحیح انداز ہ کرنے کے لئے بھی ناگرزیے۔ بغیرشا ہ نا ہے کو ایران کے سمجنے کے لئے بگرا یا ان کی آئندہ فی نیٹر منو و ناکا صحیح انداز ہ کرنے کے لئے بھی ناگرزیہ ہے۔ بغیر موم کی ایلیٹ کو بڑے اس کا میٹر موم کی ایلیٹ کو بہتا یا بغیر و اسٹے کی و دا من کا میڈ ک کو سمجنا یا بغیر و اسٹے کی و دا من کا میڈ ک کو Comedy کو بڑے ہوے اطالیہ کی تہذیب کو مجنا ۔

ا تبک م نے بن فلفیان خیالات کا ذکرکیا ہے وہ بجائے خود کا فی اہمیت رکے ہیں ان کی حیث رکھے ہیں ان کی حیث سے کی ہو ۔ اسلا می ملک میں فلنے کے مقابلے میں ان کی حیثیت بخض ایک ویباہیے کی ہو ۔ اسلا می مالک میں فلنے کا روائ ڈیمائی سوسال سے تھا اور اب اُس میں بڑی زبر دست ترقی ہو تھی تھی ۔ ترقی ہو تھی تھی ۔

منلانول میں اس عہد میں ، جا جگیم تھے ، جو وست معلو مات کے لیا طب
تام دنیا میں انیا در تقابل نار کھتے تھے ۔ مصر کا ابن الہیٹم ، ایران کے ، البیرونی ، الا
ابن سینا ، اور اندلس کا ، این حزم ، ، ابن الهیٹم ، میں فلسفیا نہ گہرائی ان سب
سے کم تعمی ، کین علمی تجربے میں جو سلیقہ اسے تھا ، اُس کی شال سارے قرون وطلی
میں کہیں نہیں متی ، البیرونی ، اور ابن سینا کی اہمیت کا ہم بیلے ہی وکر کر سکے ہیں ۔
میں کہیں نہیں متی ، اس کی حدول میں اُس کی جتعبی ، اُس کی
مالبیرونی ، کی و تعت قدروا اُن سانسس کے دل میں اُس کی جتعبی ، اُس کی
علی تلاش وجنجوا وراسکی ہمت کے سبب سے ہے ۔ مثلاً و و بہلا مسلمان تھا ، جس نے

المبنی الحری اسلای اور اس زمان میں بیس الطینی کا بول میں ریاعتی خیالات کا ایک مند وریاصی اور بیت جود و زیر وزیر متا جا آسے سکیل س بیسد و ریافتی اور بیت عرب کے سیاب کرم ہے و وسو سال کس فیضیا ب بوشیک بعدتی بوسی مدی میں جا کر بیدا ہوتی ہے۔ زیر بحث عبد میں سویٹرزلیٹر کے و فکر لیبو، المنیٹر کے مندی میں جا کر بیدا ہوتی ہے۔ زیر بحث عبد میں سویٹرزلیٹر کے و فکر لیبو، المنیٹر کے ارت اگلستان کے ارت المحسسان کی ارت المحسسان کے ارت المحسسان کی درت المحسسان کی درتا ہوں ہے۔ درت المحسسان کی درتا ہوں ہے۔ درت المحسسان کی درتا ہوں ہے۔

 آ مدورنت میں سہولت بداکردی عی ، مقامی مالات کانزے ان خطوں کی فر منی فضا میں اختلاف تھا۔

اندسس كرياضي دا فرسي كوئي الم تضيت نظر بني آتى الكرماني س ا خوان مصفه کر یاصی خیالات اندلس میں را مج کئے؛ ۱۰ بن اسم سنے تجارتی ریاضی د مندست وعيره يروسائل سكيم -أس ف وراين الصفاء في اصطرلاب اكالتعال سعایا ورمندی سرهانتا کاصول برست کے نقفے رتیب دے۔ اس زانے كاسب ، عبر المئيت دا ل اور مندسه شات كاسب سے برا المبر قا مرہ كا ١٠ بن أول تنا ، مموعی حثیبت سعه و هسلمان مبنیت دا نول مین سب سے متا ز تعا اور فاطمیم سمی قدرد افی کی بدولت اسے ابے کام میں بڑی مدو طی۔ دولت فاطمیہ کے حمیر حکمال والی کم، کے زمان میں قاہرہ میں ایک دار الحکمۃ ، قائم مبوا تھااور ما مون نے عمد کی اکا دمی طرح اس کے ساتھ ایک رصدگا ہ عی تھی ، ابن کیسس سے ان سہولتوں سے بڑا فائدہ اٹھایا درمعین تواہت کی میم بیائش کی بست سے ہمئیت کے ل ترتیب دیے جواس کے مربی الی کم . کی تنبت سے ماکی شفتے ،کہاستے ہیں ،اس نے علم ختلت کی تثور تا میں کا فی صدلیا - کردی Spicerisal سأل کے نے ص وريافت ك اوربيل Posthai seretical صالطه قائم كيام ابن الهشم، جوال ك وارالحكمة مين أمسكاريق كارتما البرطبعيات كي حيثيت سع شرت ركمات اسی کے ساتھ ایک جید ریاضی واں اور منیت وال مبی تھا - أس نے يعجيب وعرب کومشنش کی کہ ہیئتی انحرات ا درشفتی کی شعاعوں سے طول کی نبا پرکر ُہ ہوا کی بیائیش ک<sup>ے</sup> اس نے والمانی کی مساوات کو اور اس سے کو جوا س کے نام سے مشہورہے متعامٰ طع مخروطات intersecting Conics کی مرد سے صل کیا -

مشرق میں ریاضی دا نوں کی بڑی کٹرت تھی ا در اگر جداک میں ابن لونسر

سے یا سنے کاکوئی تخص موجود نہ تعالیکن ان کی علی قدمات کا عام معیا رمبت مبیز بہود داند مدت میم کا ثبوت و تیاہے - ابن لبان کو علم مثلت سے خاص رکیبی تمی ، اُس نے ماس کے دخینے tangent function کاگرا مطالعہ کیا اور منت کے نقتے ترتب د اعجن کا تعور سے ہی دن معدفا رسی میں ترجمہ بوگیا ، اس سے علم نج م ا در کم حماب بھی کئی کیا ہیں کھیں ابن الحیین وقع فائی ہندے کے قدیم سائل برخور کیا۔ اشلا کسی کی تضیف duplication of acube ا در انہیں محض بتدسے کی مدد ے مل کرسنے کی کوسٹسٹ کی وابوالجود ، چی سندسہ وال تھا۔ اس نے سالم سبع اور ت regular Pentagon and enneagon کا در ان سائل کا فاص طور سے ملائعه کیا جومحض مطرا دریرکا مرکی مدد سے حل شہیں ہوسکتے ؛ اس نے قطوع المحزو الت Conic sections کے لی اور توں کی یا قامد تھتیم کی کوسٹش کی مِعْس منجلدان راصی دا و ل کے سے منہوں سنے اس کا م کی بنیا در کھی جا سے میل کر الرخام الخام دیاران سب مین سربرآور ده الکرخی انتها جس کا خاص فن مسأب الدجيرومقا لمبتما -أس في متعدد diophantine سائل على كة اوراس كنت سلطے در افت کئے ۔ اس کی تصانیف میں کئی خصوصیتیں ہم انگین سب سے بڑی خصوص م ہے کہ اس نے سندی سندسوں کے استعمال سے جان بوجھ کر برمیز کیا جہاں مندسو ك مُرورت هي و إن أس في الداد ك يورس أم حرفول مي سلع معلوم موايي کروہ منبر وشان کے سندھے استعال کر ناال علم کی شان کے خلاف سمبتا تھا والسوی، ن رسی می علی صاب را کی کتاب تھی اور کھددن سے بعدا سکا عربی میں ترجہ كيا . أس في منهدي قا عدو ل كي تشريح كي اوران مي تحكل سابي سائل مير كام ليا : اس میں اس نے ستونی کئوری مگہ جو مئت کی جائٹ میں استعال موتی تھس کمور افناریر استعال کیں ۱۰ بن طام رافے بھی علی صاب برکئی رسائل سکھ اور میرات کے

أن بيديده مانل ك مل كرف كاطرتعية بالم جواسلامي نقركي وقت بيندى كى بروات بيدا موسطئ سق البيرونى نف سندوت ن ك سندسوس كى جوتشر يح كى سع وه قرد ل وسطلى کی بہترین تشریح مجی ماتی ہے ۔ اُس نے منت کی ایک قاموس تھی اور ریاضی منت ا در نجوم برایک مام رسال تعنیف کیا، و ه ریاضی کی سیبید و سے سیبید و مشقول سے ڈراھی کیسبرا آنھا اور اس نے اپنے عہدے سارے دقیق سندسی منلے حل کرو الے جواس سے نام بر" مسائل البيروني "كہلاتے ميں أس ف رسم الاجسام ر graphy Store کا بہت سہل قاعدہ دریا فت کیا ،کہا جا آ ہے کہ ابن سینا ،کوریامنی کے جزئیات سے ذوق نرتھا ، گراس کے نلنفیانہ پیلوسے بہت دلحیتی تھی۔ بھر بھی اُس ف بعض علی سائل کے متعلق مفیدات رات سکتے ہیں اور ہما راخیال ہے کہ اگر اُس کی تصامف كازيادة ولبرا مطالعه كيا مائ تو تابت موكاكه أسف اورهي قابل قدر إتي در إنت كى بير - يه مام قا مده محكة قاموس كارون كى اليف درزيب كى فد مات اتنا رفد دیاجا تاسه که نو دا منبول نے جو تھوڑ ی بہت علمی تحقیق کی ہے اس بربرده ما تاہے ، بہرطال آنا سب جانے ہیں کہ ابن مسینا ،نے با و بودکٹرمشاغل کے ا طرح وقت کال کرمئیت کے متعلق متعدد شام ات کے اور علم مئیت کے فنی ہیں۔ tech nique کی بہت کھداصلاح کی۔

ہم نے حتی الا مکان ان مشرقی ریاضی دانوں کا ذکر ترتیب نہانی کے کھاظ کیا ہے۔ اس سبب ے انکی علی جدوجہ کی دسعت اور گوناگونی کا میں جائی علی جدوجہ کی دسعت اور گوناگونی کا میں الم نجوم کا ذکر نہیں کیا ۔ علاوہ اس سے مئیت کے علی صلح میں صفر ورات و عیرہ بورا کرنے کے لئے جوکام کیا گیا اس کا بیان بھی ہم نے رک مرد یا ہے۔ ان جیزوں سے قطع نظر کر کے دکھیا جائے تو مشرقی مالک میں ریاضی کے موسلے دور سے ایک وہ جس برنظری رنگ غالب تھا اور جس کے خاشد۔

بن الحیین الدا الجود اور الکرنی ستم و صرا و هجزیا و ه ترخلی و و ق رکمتا تقالینی است و مرا و هجزیا و ه ترخلی و وق رکمتا تقالینی سوی اور ابن طاهر و غیره کا صلقه البیر و نی اور ابن سینا اکونهم ان میں سے کسی تدمیب میں تنامل شہیں کرسکتے اس لئے کہ انہیں و تین سے و تیق نظری سائل اور علی چیز دل سے کیسال دلیجی تھی اور و ه جزئیات کونظر حقارت سے نہیں دیجتے تھے اور کی بیات کومیو انہیں سیمتے۔

ہندوتان میں اس عہد میں صرفِ ایک ریاضی وال وسری وحروکا نام ملتاہی بس نے ریاضی پراکی ابتدائی رسالہ لکھا محمراس میں صفرک تام حسابی قاعدوں کے بتعلق منبدو تنان کے ریاضی دانوں کے خیالات نہایت وضاحت سے سکھ ہیں ،البتیقیم کا ذکر نہیں نا اباسا وات درجہ نانیہ quadratic equations کے حل کرتے کا نہدی طراقیہ اسی کا کالا ہواہے ۔

اس عبد کالمین مصنفوں کی کتابیں زیادہ تر موسیقی بیمی اس دائے بیں موسیقی کی ترتیب کابہت زاد میں مسبعیات کیمیا اور نقی علوم اس میں اس دائے بیں موسیقی کی ترتیب کابہت زاد میں مالی اس میں اسلامی اثریا کی سے کم اسلامی تحرکی کوبڑی عدیک دس میں اسالی اثریا کی اس عبد کی لطینی کتابوں میں جو خیالات تقرات بیں وہ اس سے بیا مرکم مکمام مثلاً فارابی کے یہاں (دسویں صدی کے دسطیس) تقرات ہیں اس لئے میں کہ اسلامی سائنس کا اثر دسویں صدی سے مغربی مالک پرموسیقی کے بدے میں بڑو اسٹروع ہوگیا تھا۔

نا ابنا یہ بنا نے کی صرورت نہیں کہ قدیم روایات کی بنایہ جو افیتا غورت ، کے زائد جو افیتا غورت ، کے زامنے کے اس کر اپنجی المنس کا جزومی جاتی تھی اورجب اسکے بیل کر اپنجی مدی کے نصف اور لی کے نصف اور المی کا بیلا سے اور الحقیق صدی کے نصف اور المی کا بیلا سے اور الحقیق صدی کے نصف اور ایم کی المیت مال کر لیا تو اس کو بڑی تعلیمی المیت مال

مشہور شی موس ور ایاس بار شینیا ، نے عربی زبان ہیں ایک رسالہ تواز و بر کھا اس ہیں سکوں ، ور نوں اور بیانوں کا فصل ذکر ہے او مختلف ہم کی تراز ووں اور کا طوں کے کارنا موں کا ذکر ابن المنیم سے شرق کرنا جا ہے جواس صدی کے آفازیں قاہرہ ہیں رہتا تھا۔ وہ نہ صرف سلمانوں میر ہے جا عالم عبیدیا ہے گذرا ہے بلکہ تام قرون وسطی ہیں اس علم میں کوئی اسسکا ہمس نہیں تھا ، مہدی کے درمیان این اصر بات میں آس نے جو تحقیقات کی ہے وہ عبد قدیم اور سولہوں سدی کے درمیان اینا شل نہیں رکھتی ، اس نے آئے کھی تشر سے اور نظر کی سولہوں سدی کے درمیان اینا شل نہیں رکھتی ، اس نے آئے کھی تشر سے اور نظر کی قرصی میں کمال کیا ہے سلم کا شسس وانوں نے کٹ فت نوعی کی بیات کی فاص ندان بیداکر دیا تھا۔ البیرو نی نے ان روایات کوقائم رکھا! درا س نے ماقتم کے جوابرات بیداکر دیا تھا۔ البیرو نی نوعی معلوم کیا۔ اس نے شا بدے سے یہ دریافت کیا کہ دو کی رہتا ہے اور ذکی رفت در یہ میں میں دیا دیا ہوں ہے این سیمیا ، نے علیعیا ہے گان

نام ممال کی تحقیقات کی جواس کے زیانے میں چیڑے ہوئے تھے، وہ اس نتیج پر بہنا کہ رکوشنی کی رفتا نوا کتنی ہی زیادہ ہو گر محدد وہ بہسکاعلم موسیقی کا مطالعہ فاص طورے اہم ہے اور اُس زیانے کی لاطینی تحقیقات سے جس کا ذکرا دپر آجیکا ہے، بہت آگے ہے۔

اُسویا الماردین نے جو قاہرہ کے دوار انکت میں ابن الهیئم، کارفی کارتھا،

نیکوآگ پرج ش دیکر تیل کا لئے کاطریقیا کیا دی وابن سینا، کے خیالات علم کمیا کے تعلق عام روش سے علی دہ تھے مسلم کمیا گروں میں یعقیدہ عام تھا کہ دھا توں پرنگ یا طبی کرنے ہے اُسکے خواص برل جاتے ہیں لکین 'ابن سینا ، اس کا قائل نہ تھا ، اس کا خیال تھا کہ ایک وھات سے دوسری کا خیال تھا کہ دھا توں کی ماہیت میں اس قدر اختلا نہ کہ ایک وھات سے دوسری مات کا نیا ناکمن ہی ۔ الکا ٹی نے سئت نہ میں ایک رسانہ علم الکیمیا پر کھا۔

چین می سنت ار او بنت الله کے درمیان پی سنتیگ نے ٹائٹ کی میں اتی ایجاد کی سب سے پہلے مٹی کے ٹائٹ نبانے گئے لیکن وہ ناقابل اطمینان ٹابت ہوئے ۔ بی ٹنیگ نے لکڑی کے ڈائٹ سے بھی تجربہ کیا ۔

ای عہدیں ایک بینی عکیم و بگ بی تماس نے منگفتیم کی شراب کشید کرنے کے متعلق ایک رسالہ کھا گر میں اس واقعے کے متعلق بوری تحقیق مہیں ، جو حضات بہتر معلوات رکھتے ہوں وہ اس کی تر دیدیا آئید فر ائیں آگر سیسے ہے تو اُل بت ہو گا ، مین دانوں کو شرا ب کشید کرنے کا طریقہ اور ب والوں نے بہلے معلوم تھا۔ اسلامی آبئ موالید ابیرو فی کی کتا ہوں میں علوم نطات کے متعلق بہت سی قابل تدر معلومات موجود ہے ۔ شال اس نے یہ شاہدہ کیا کہ بجولوں کی بیمیول میں ایک حذ کہ باقا عمد بالی جات ہے ۔ نسطوری ما لم طبیعیات ، ابن اطیب نے علم بنا آت کے ایک رسالے کا عربی میں ترج بہ کیا جو ، ارسطو ، کی طرف خموب ہے اور اس کے ساتھ اسی موضوع کا عربی میں ترج بہ کیا جو ، ارسطو ، کی طرف خموب ہے اور اس کے ساتھ اسی موضوع

كى بىيض اوركما بول كاخلاصه مين تا م كرديا -

آتس سندوالوں كا امركيكو دريافت كرا اس ز مانے كاسب سے اسم حغرانى واقعه يا ہے ك لطینی خبرانید اسلامی جنرانید ، معد نیات اوس نیندے جہاندرانوں نے بحراللانک کے تعفی ا شالی امرکی ساسلول کو دریا فت کیا ۔

زانس کے ایک سوائے کا ربعنی فلیوری کے ایمون ن ( Aimoin ) نے فرنگ توم کی آیر کے تکھنا شروع کی جس کے ساتھ ایک حفرانی مقدمہ عی تھا۔ یہ مقدمہ بجائے نود قابل ذكر نبي لكن اس كى الميت يب كراس عبد سے سنري مسيى مالك كى حغرافى د محیی کا تنها نبونہ ہے۔

مسلم حبزانیه دانول نے تویں صدی ہیں، اوراسسے ہی زیاوہ وسویں صدی ب اس قدر صدو جدد کی تھی کہ میا دیکھ کر صرت ہوتی ہے کہ گیار ہویں صدی کے نصف اول میں حغرا فی علوم کے بارے میں ان بر مقابلت جو دکی حالت طاری تھی۔ بیٹیک اس عبدي البيردني، موجودتها، جس كاشار دنيا كے سب سے بڑے پیغرافیہ دانوں میں کیا جا سکتا ہے الیکن سوات اس کے اور کوئی نظر نہیں آتا ۔ اس نے مخلف يبلورُ سے عغرافی علوم کی بڑی بڑی شد بات کیں۔ اول تواس نے اُس سے ریاضہ عضری نشوونا میں بڑی مرودی علم مزدسه اورساحت کی مردسے بائشیں کیر اوربهت سے مقالات کے طول البلداور عرص البلدمعلوم کئے۔ دوسرے اس ب رسم الاجهام كاببت سهل طريقيد دريا قت كيا -مندوتان كمتعلق أس في جومعلوار جمع کیں دہ علم حغرافیہ کا غطیم کت ن کارنا مہ ہیں۔ اس نے علم سکون تیا لات کے تواہر کے مطابق قدرتی حیموں اورکنو دل کے محل وقوع کی توجیہ کی رہسکا خیال تھا کہ دریا منده کی دادی نالبًا پہلے سمندر کی ایک کھا میں تھی جوزفتہ رفتہ دریا رہدمتی سے بھرا رمین بن کئ ۔ ابن سینا ف عدتیات پرجور سالد کھا قا دہ یورب کے مغربی مالک سین اتا ہ اندہ Renaissance کے زیانے کے علم طبقات الارمن کی سب ہے متند کتا ب مجی جاتی تھی ۔

المان سے فن طب كى ايك نئى، ارتقارك ان زبو آ ہے -

و و با زنطینی طبیب بن کاسیح ز ما ند معین به نیس کیا جاسکتا ، نمالب اسی عہد بسر میں نہیں کیا جاسکتا ، نمالب اسی عہد بسر سے ۔ ایک تو ڈیمیناسٹر جس نے ما ملہ مور توں وربوں کی حفاظت کے شعلت ایک رسالہ کھا اور و و مسرے کہ شیفا توس مگینیٹیس جوا کیک قرابا دین کامصنف تھا ۔
مرطب کی کہلی ترقی و کیھنے کے لئے مالم اسلامی برنظر ڈا انما جائے ۔ اس عہد میں سلم طبیب اس کثرت سے سے کہ بہاں تھی ہیں اندسی ، مصری اورشرقی کی تشیم

ا سام لینا بیسے گا۔

الرس المراقر مانی ، کا ذکر بیلے هی آجکا ہے ، و ه ریاضی دال هی تعاا در حرّاحی میں میں اللہ مانی ، کا ذکر بیلے هی آجکا ہے ، و ه ریاضہ دات پر کھا ، جس کے ایک حصے کی کار بمدلاطینی میں ایک موجو دہے ۔ گار بمدلاطینی میں ایک موجو دہے ۔

. مشرتی م عصر ملی و این علینی و کی تصانیف نے اس کی کیا بول کو نسوٹ کردیا و عار و في المحمد علاج يرجورساله لكمات - أسكى اجراحياتى وحصد فاص طورت ام ہے تیسرے طبیب ابن البنتم کا برار ذکرآ پکاہے اسکن بیال اسکا ام لیااس و ب ے صروری ہے کداس نے عصولیاتی بھر ایت میں قابل قدر تحقیقات کی ہے۔ معلی ا بن رضوان منے یو نانی طب پرمنعدد رسائل مکھے جن ہیں ائسسکا و و رسالہ سب سج زیادہ شہور ہے جواس نے مبالینوس کی کتاب Arsparva براکھا تھا۔اس نے ا مکیب رساله مصر کے حفظان صحت پر لکھا ،حب کا نام ہے ‹ د و فع مضار الا بدان با مِن مسرّ ان میں سے ما سور میسائی تھا اور یا تی سب سل ان تھے ۔ مشرق اسنے عصر کاسب سے بڑا طبیب اور دنا کے بڑے بڑے طبیبوں کا ہمر ا بن سسياتها عدار اس كي عليم التان عبي قاموس عين قاتون ميد صدى ك نه صرف ا سلامی مالک بلکسی مالک میں ہی طب کی سب سے متندکتا ہے ، نی گئی ۔ اسیس ہت ہے نئے مثا ہرات بھی تھے ،لیکن لوگوں پر ائٹسکا اتباا ٹر صرف اُس کی ترتیب وظیم ادر ا ذعانیت dog matism کے سبب سے تھا۔ این اطیب سے یونانی طب کی کتا لوں کی شرسیں انھییں ۔ ابوسعیدعبید نے جو بخیت وع کے متہور خاندان سے تھا ، وس عنق برایک کتا باکھی اوراد قلیفیا نراصطلاحوں پرتبسروکیا ہنہیں اطیا استعمال کرتے تھے۔علی ابن عینی عسلم علاج العيون Opth almology كَيْ كُيُ كَمَّا بول كامصنف تها- يه بات قال توصیہ کاس عہدکے بین جید طبیب ابن انطبیب، ابوسعید عبیداللہ اوراین کمطا<sup>ن</sup> عیائی تھا وربغدا دیں رہتے تھے۔ اس سے بغدا دے عیا یول کی وفاداری اورسلانوں کی رواداری ابت موتی ہے سکن یہ یاد رہے کہ ان عیسائی طبیعیا ح ملمطبيب كبين زياده ابم تعد

مِین میں مستند میں در وانگ و اتی تے ،، نے جم انسانی کے دوؤ صائے آسنے
سے تیا دھکے آکہ فن شوکہ الابرۃ acupuncture سینی سوئیاں جیمبوکر علاج کرنے
کا لا تقد معموائے ۔

ربن عبرانی ، شامی انوم کرنے الطینی سے جرمن میں جو ترب کے بیں و وال بیات میں بینی سنایات ان طاصی اجہیت کے جی سے ترب جرمن زبان میں علمی اور والم فیا سانیف کے قدیم ترین نبونے ہیں ۔ نو کمر نے اپنی اوری زبان کو ترتی وسنے کی جو گوشی بین کری مقابلہ شاہ والفریڈ وکی اگرزی کو رواح وسنے کی کومششوں سے کیا اسکتا ہے لیکن اسے اتنی کا میابی بہیں موتی مقبنی الفریڈ کو بوتی تھی سرانوس کے این بنات کا سے بڑا الم ترتی میں عبرانی سانی میں عبرانی سانی ہو دیوں نے اس کام کو انبی می کسی بیو دیوں نے شروع کیا تھا۔ قرطبہ کے شرتیل نے بھی صرف دنورکئی کتا ہیں جی سرائیس سے بڑا الم ترتیل میں مدی کے نصف آخر میں الدی بیو دیوں نے شروع کیا تھا۔ قرطبہ کے شرتیل نے بھی صرف دنورکئی کتا ہیں کھیں ۔

الیاس اِ بِسِسْدِنا یا نے، ٹامی زاہن کی صرف وْبِحوا درایک عربی شامی افت کمی چ قرن دسطیٰ کی آخری شامی افت ہے۔

 ایوان نلیوری کا - به فرانسیسی تعے - میمبری کا ولیورا ور ، یمزے کا بائران نرب انگریز منصے - افرانشٹ کا افریولڈ اور بی این کا راڈولف و مندیزی سقے - ہر مکل میں متعد دعمی مرکز ستھے - اسل میں برخانقا ہ ، ہرکلیسا تی مردسہ ایک مرکز ایسا می مرکز ول تغیدا و جست رشر ، قا ہر ہ ، قرطبه کی ثنان کا نہ تھا ۔ سالیر نوکو آسے میل کر ذیا وہ اسمیت ماس مولی ، لیکن ایک صدی بعد تک ، بعد تما میں مرکز تعا جب قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیال قائم ہوئیں ، میں مالک میں بی تنها علی مرکز تعا جو بین الا قوامی حیثیت دکھتا تھا ۔

ما یان کے علی نشو و ناکے ما رضی طور پر دک جانے کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔
بندلا قب اس کے چین میں نگ خا ندان کے باوشا ہ جین کے ایک نئے زدیں عبد کانگ
نمیا ورکھ رہے ستھے۔ ہم نے متعد دھینی علمار کا ذکر کیا ہی سسنگ نا ندان کی شان و
شوکت کا اثر جا بان یں کچر دن کے بعد ظاہر موا اور و بال بھی بڑی زر دست عنی
بدو چید شروع ہوئی۔

الرختف علوم کے لحاظ سے دکھا جائے قواس زانے میں سب سے زادہ ترقی ریاضی علوم ، ہندسہ ، جبرو مقابد اور حاب کو ہوئی ، جب کا سہرا تنہا مسلما نوں کے مشاہرات ، طبیعیات اور جبرات مسلما نوں کے مشاہرات ، طبیعیات اور بھرات میں ابن ایس ابن اہم ترین میں ابن اہم ترین موسیقی کا آنا زاہم ترین واقعات ہیں ا

ای طرح مسنعت میں جینی ٹائپ کی ایجا در جزائے میں امریکہ کی دریانت طبقات الارمن میں اسب و نی اور ابن سسینا کی تصانیف؛ طب میں سالیر او کے طبی ندمہ کا ظہور و عارا در علی این سیلے کے رسالے علاج العیون پر، اور ال سینا کا تا این است میں عبرانی اور شامی صرف و نمو کی تکمیل اور صنبی نفات ان کے علا مو الایم اور عنبی نفات ان کے علا مو الدیم اور خلیع پر مجی بہت سی کتا بین تکمی گئیں جن کی علی قدر کا سمین میں منتعل ہو۔

یہ بچگیا رہویں صدی کے نصف اول بینی ابسروتی ، کے عبد کی علی مدجبد کا اصل ۔

نوٹ ١- يهضون چهے رساله " تأسس " مبدا نمبر الله بي شاتع مونيكا بى -

## افسانه نوسي

مشہور قریر ہے کوانیان حقیقت سے رو یوش ہوکرانیا ندیں نیا ولیا ہے ، جیے شرمن خطره ديكور إلوس اناسر حيياتا هيه انسانه جوث ما ناگيا ہي، اس كے كه و جنيت كو حبللا أسب ، اور شاعرى كى طرح انسأنه نولسي لهي ايك فن زجبكي خوبيال يا نوا مُرشكوك بیں ، اور براتیاں ایسی واضع کہ ابحار کی گئی تششس ہیں ۔ انسانی زندگی کا مقصد ترقی ہ . ایک الیبی حالت محرجب اتسان میں غلط اور صبح ، پیج ، و رحبوت کا احساس کم یا کمزور ہو ایک نرمنی دمنی کمینیت کمیطرف جواس کی قوت ا دراک ادرعل اورحقیقت بینی کو در مز كال كك ببنجا وے - اضانوں كي تصنيف أن ناميوں ميں شار ہوتى ہى جن يرد ہذب انا لول كوشراً أ يا ہے، جيسے س رسيده لوگ شراتے بي جيان ہے كو في بجینے کی حرکت سرزد ہولیکن اگرہم یہ فرمن تھی کرلیں کہ آرٹ، اور اُس کے ساتھا نہ اُ نونسي هي النان كوايني اسليت سے صداكرتى ہے ، تو ما رى كو تى شكل آسان سنيں موتی ،جسطبعیت میں دراہی شک یا لون ہوآس کے لئے تدہی اختلافات ،عام اخلاقی تعلیم کی کو اسیاں اور ندسی رست اور کی ننگ نظری اورتعصب میں گرا ہی کا آبان موجود ہے ، ذہبی ، اخلاقی ، اور تخیلی دنیا کو عظیم التان شخصیتوں نے نئے ستے ربگ ا در سی سی سی دی می می کواینی راست بنی برا تنا بھروسہ نبیں کہ سکل اور زیگ کی برده کومنا کرصلیت کامنا مره کرین اور یون حقیقت کی سرجیتی مفسوس صورت ا حتیا رکرتے ہی خود ایک افیانہ بن گئی ہے ، کہنے والاکہ سکتا ہوکا آرٹ کوبہ ؟ م كرف وال خود انى نيك امى نهس نابت كريك ي مرتهزيب ايني زندگي اورنشوونا كے لئے اصول نباتی ہے حنبس ہم ندہبي یا آ

تعلیم بین میں میں امول اٹیا مقعد لوراکیتے رہتے ہیں ، گراس کامیشا ندائیہ رہا ہے کہ و بجائے ان نیت کے مرکب ہونے کے خوداً س کی میکڑی ان ہوجا ہیں، اور بجائے انہ کی نوش ہوستی اور و ہم ہے آزاد کرنے کو دائس کی میکڑی ان بن مباہی آرٹ کا نشار بہم آجہ کہ تہذیب کی نسبیتہ نگ اورا نفرا دی ذہبیت میں وسعت اور مالم گری پیدا کرے ۔ اور مالم گری پیدا کرے ۔ اور مالم گری پیدا کرے ۔ اور نفرا کی کا غیر کا امتحان لیتا رہے ۔ آرٹ ہے امیدرکھنا کی سے موقع رکھنا ہی عبت ہو کہ وہ زیا وہ عوصتی انسان اور تہذیب کے محک کا کا م اس میں نوقع رکھنا ہی عبت ہو کہ وہ زیا وہ عوصتی انسان اور تہذیب کے محک کا کا م انسان کو میں اگرائی میں آرٹ کا خمیر نا مل نہو تا رہے ، ندہب اور آرٹ کا م اور سے گری ایکن اُسٹی اور آرٹ کے اور رہے گی الیکن اُسٹی اور آرٹ کا جا ہی تعلق کے راز کو سمجتے ہیں ، اور سر بھی جا ور رہے گی الیکن اُسٹی کا گرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جا نے میں کہ آیک صرے گر کرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جا نے میں کہ آیک صرے گر کرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کر کرودونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کرک کا کری کردونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کر کردونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانتے میں کہ آیک صرے گر کردونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانے میں کہ آیک میں ہو ہو کہ کردونوں میں ہمیتے ہیں ، اور سر بھی جانے میں کرنا کا مکن ہو ۔

آرسٹ کو عمواً گراہ اس وجہ ترار دیا گیا ہے کہ و کسی فاص ندہی یا فاتی فیم کا با ندہ ہیں ہو گا ، اور وہ دو مر وں کو ہمی ترفیب ولا آ ہے کہ ند به اول فلا کی جائے نیا ہے کہ ند بہ اول فلا کی جائے نیا ہے کہ ند بہ اول فلا کی جائے نیا ہے کہ مشرب میں تعلی کر و نیا ہے فیر بات کی سیر کریں، اور اس کے فطروں کا مقالمہ کریں ۔ آ رسٹ کے مشرب میں فیصلہ کی گنجا کش نہیں ، نیج اور جبوٹ ، اچھا ور برب کا جرمعیار ندہب اور افلاق مقرد کرتے ہیں ۔ آ سے وہ سلیم نہیں کرتا ، کیو کہ میکا مقرد کرنے ہیں۔ آ سے کسی طرح سے منظور نہیں ۔ این مقرد کرتے ہیں۔ آ سے کسی طرح سے منظور نہیں ۔ این امول کی صحت وہ ہا رہے سانے ایسے محل اور موقع بیس کرک آ بت کر آ ہے جب امیدل کی صحت وہ ہا رہے سانے ایسے میل اور موقع بیس ، اور یہ بمی نہیں قبول کرکئی کہ م نے عمل کیا یا برا کیا ۔ ما کم حذ یا ت میں انسان کے لئے نہ بہ وہ ہی کا م دیا ہو جوز بن پر اسکا گھر: دونوں کے بغیراً س کی مہتی قائم نہیں رہ سکتی ، ہم میں سے جوز بن پر اسکا گھر: دونوں کے بغیراً س کی مہتی قائم نہیں رہ سکتی ، ہم میں سے

مراکی کوالیے مرطے ہیں سے کرنے موتے جہاں ایان کی پنگی اور عقید وں کی ہائی محامتان ہو ، کیون آرادہ میں یہ قوت ہوتی کہ مہیں انبا امتحان سینے پر آبادہ کرے اور اکثر ہیں اقرابی کرنا ہو آ ہے کہ جن عقیدوں میں ہم نے نیاہ لی ہے ، اس مالم بے یا ایل میں جوانیا گھر نابا یہ اس کے ورو داوار کم ور ہیں اور ہما ری حفا تنہیں کر سے ہے۔

صيركوبدار عقيدول كوزنده ركهنا آرش كانفسب العين سي - أسكى سرشدانى كا حوصله اس قدر مندستين مو اليكن آرث كے اعلى اوراد في شيراً تى ميں فرق ذكر، سر یا ندسی معالات میں سنمیرا درمولوی کواکیب ساسمجھ لینا ہے ، افسوس یہ سوکہ آرٹ سے مخالفین ہمیشہ اسی نیا برا بنی رائے قائم کرتے ہیں کہ رئشٹ خود گراہ ہوئے ہم<sup>اور</sup> ووسرول کو ای گراه کرتے ہیں - اس وجہ سے آرٹ کی طرف زیا د و توجه کر ا آسے اپنی زندگی میں اسمیت دیامصرے، اگر کونی مولوی تعوید سکھے ، کوئی بندت تونے ولم پنجے كى رسين سكھائے ،كوئى يا درى كن وسعات كركے كا مدى بو توكسى كو انديشہ سنس ہو تاکہ و م کے فرمب یا اضلاق کو نفضان مینے گا ،لیکن اگر کو نی مصور ایک محلی عوت كى تصور نبائ توسب كواس ميں تدنى تباسى كى أرنظر إتى بى-ايسى بىن آرست ہیں جآرٹ کے نام سے اوگوں میں ہوس کیستی اور شہوت کا جرما کرتے بین ، وه بینک گراه بین مگران سے خفاہوکر ہم کو آرٹ سے نعلق یا برگان نه مونا چاہتے ، نه مولوی پنات إ دری کی دی برشی ا در تنگ نظری سے بزار موکر ملحدا ورسیے دین ، ساری دنیا ، ساری زندگی ، ہم خوداعلیٰ اورا د سنے کامجوعہ ہیں . جواعلی اورا دفع میں امتیا زئرکر کے وہ انسانیت اوران نی زندگی کے راز کزنہیں محیکا۔ تصه کہانیاں سننا اور نا آارت کی دیر پنیشکلوں میں سے ہے۔ قدم داشان عولًا این سامعین کے اخلاتی رسمائی ہواکرتے تھے ،اور و واسیے تعسماسی اراد

سعنات المحال المحرب عاصل کمیاسی، اوبی اور تدنی نشوه تا کے ساتھ الما المحالی تعلیم کو اس برا بیں بیش کرنے کی بندال صرورت نہیں رہتی ، وا شاتوں میں کہی اور الطف کا عنصر بڑھ حا آ ہے ، لوگ البیں اس وجہ سے سنتے ہیں کہ ووز مره زندگی الیا نیت اور ہے مزگی سے ، الی وا شاق ان کی کل سرایا مشق وعاشقی کے معاملات یا جوال مردی کے کا رہا ہے ہیں ، اور یہ منزل اسقد و نفریب کے مواشان کوئی کا قافلہ اکثر اس سے گذر نے کی آ رزو سہیں کرآ ۔ الی واشا نول سی مال ہو آ ہے اور ان میں نن می وکھا یا جا سکتا ہے ، لیکن وہ افسانے اور ان میں نن می وکھا یا جا سکتا ہے ، لیکن وہ افسانے اور ان میں نن می وکھا یا جا سکتا ہے ، لیکن وہ افسانے اور ان میں نن می وکھا یا جا سکتا ہے ، لیکن وہ افسانے اور ان میں نن می وکھا یا جا سکتا ہے ، لیکن وہ افسانے اور ان میں نور کی اور نی جیز ہیں ، اگر می آ رش کی اور نی جیز ہیں ، اگر می آ رش کی اور نی جیز ہیں ، اگر می آ رش کی اس ناخ میں ایکن خیر ہیں ، اگر می آ رش کی اور نا ہے ۔

ممى نتاخ نے و ونشو و نانہیں باتی جوائے اپنے تدنی مقاصد بورے کرنے کمے الئے وركارب - اور نالبًا اسى وجسك كورب مين ندسب كافتعله حلد تهذا موكيا بم و بال ننون لطيعة كوعوج ير و ميكت بس ، مغربي ا نسان اسني ندبب سے برگمان رئيا اس كے كروه وسكا بايا موانہيں تھا، اورأس نے تہيكر لياكہ وہ اپنے دل ہو ائن سوالوں سے جواب لوسعے گاج دوسرے انسان اپنے نہ مہب سے یوسیقے رہ ہیں اسفرنی آری اطالیہ کے پوٹر جم سے اسوقت کک، یہی جواب دینے کی کوئٹ بورب کے اولوں اور ا نسانوں نے اس کوشش میں بوری طرح سے حصه لیا ہم یعفق کاعضر حکایت کو مذیز بنانے سے لئے اکثر نا و یوں میں یا یاجا تا ہے، بہت سے اوسے اور بازاری قسم کے ناول ملع گئے ہیں ادر لکھے مباتے ہیں جن میں كوئى اديى يا اخلاقى خوبى بنيس ، گرا وجوداس كے مادل يورب ميں ايك تينه كاكام و تیاہے جس میں سوسائٹی سروقت اپنی کیفیت و کی کرا صلاح کی عبروجہد کرسکتی ہے ا فرا دہی دوسرے تجرا سے سبق ماسل کر سکتے ہیں ا ورا فیانہ ستی کے مختف بيا نا ت منكران انجام ير غوركر سكتے ہيں ،جب كك، فراد تلاش معاش ہيں مصرد ن رہیں اور اُنہیں ایسے نوگوں سے سابقہ زیاسے جن کی زندگی نے دوسرا رنگ افتیا کیا ہے ، انہیں ووسسروں کی تکیفول ا در صرباتی ادر افلاقی کشکش کا بھی کوئی اصاب نہیں موسکتا ۔ یورپ کے ، ول ، ڈرا ااور اضائے سرصاحب ا دراک کو اس ک سوسائتی کی مالت سے اگاہ رکھے ہیں ،اس کی طبعیت میں بقراری اور آوروی اس کی روحانی دندگی میں وہ سجان بداکرتے رہتے ہیں حس کے بغیر میں معنوں میں وہ نہ سوسائٹی کا ایک جزوین سکتا ہے نہ ذی حس اور فری رقیع ا نسان ،اگلتا کے سیلے اول نولیس نیلڈ بگ نے اپنی قوم کوائس کے اسکولوں طابعلوں اور اساً دول کی طرف متوجه کیا ، اوراس کے بعد نا ول ندیسی کا جوسک مترفع ہوا

أس میں غرمیوں کی مصیبتیوں اسمیروں کی ب بروائی ا در الضافی ،النسان کی انساقی فی رومانی استکوں کی کیفیتس بیان کی گئیں۔ میدان بہت وسیع تھا ،اس میں مرحوصله منع ے رہی صلاحیت کے مطابق مثن کی اور کارنا ہے و کھائے ، اور انعلیم یافتہ اور سنجیدہ تنعس سنه اس ا و بی ذخیر و سے لطف اٹھا یا عبرت عمل کی تنجیل اور عقیدے تعریحی ا فسانه نا ول كي ا دبي اولا د كها ما ما سيه، زياد ه تراس لحا ظ سه كه ، و ل مكفة مكية ہو۔ سکین اس سے ساتھ ہی ایک اور ضرورت تھی جس نے افسانہ کی ایجا ولاڑم کروی بب معدرا یک دست نوح بر متعد و تعلین اور صورتین بنانے ملے قود و مرسلی کیطرف ة نی تو جنہیں کرسکتا ۱ وراگر کرے ہمی تو ویکھنے والے کی نظر میں تصویر کامجموعی اثر عنت کوں کی انفرادی میٹیت برغالب اجا آہے کا ول تولیوں نے روسی مصنف بیون کی رمبری میں یہ میزت کی زندگی سے ما م نقشہ کو د حند علاکر دیا اور افراد اور انفرا دیت کوبہت زیارہ شوخ ا درنا یاں رکھا۔ ر دیں ہیں الفرا دیت کا بہت برجا ہو روى مصنفول في جوط زاختياركيا وه المنك ملى مالات كاتفات ان سے يورب ني معلوم کیا کہ سوسائٹی اور اُس کے مرائل کے علاوہ فرداور انفرادی کیفیات بھی قالب ٠ رې ، کيونکه جاعت کی خوبيا ں اور خرا بياں ا<sup>ن</sup> دا د ہى سے شروع ہوتى ہي مختصر د اِنا زس نشاریبی ہے کا واوا ور انقرادی حذبات ، جوبرے نا ولوں میں گم سوح قر ں ، اِصِع رَبِّ مِن سِين نظرات والني اوري البيت كے ساتھ وكھائے جائيں أسكا يومنوع عوال كالسان كى طبعيت ، اكب عذبه كاكل موتاب، يكسى واتعه كالك تف إ باعت يراتر الريم جيخ ف عصمول كومتند قرار دي اتوسراف أكواين سی یا اتنعاص کی زندگی کا سب سے رمعنی لمحہ ہونا جائے جس میں ابکی ساری سرگند رُ بغیرت کے معلوم ہو جائے ، ایک آدھی کی ہوئی اِت جودل کا سارا را زانسٹ

كرفست -

یوں افسانہ نوئسی کافن نا ول نوئسی ہے ہرگز آ سان ہمیں ، جو نطرت ،نسبانی ہو راز داں نہ ہواسے اس فن کے یاس نہ عیکنا جائے۔ نا ولوں میں خیالات کا رہا، كما حاسكتاب، اوريه مقصداني كيركر ايحا وكرسكتاب حن مي مطلق تصنع نه مو مكروه اني نتحفیت انہیں نیالات کے کہٹ میا ہٹرے گئے و تعف کردیں عومصنف کوسیٹیس زا منظور موں میالات کا رما را ول کے معلم تقاصد میں سے ہے اس طریعے رکو ئی اعتراص بنهي كيا جاسكتاً - جوخيالات كاير جارنه كرنا جاسه اورصرف زندگي كي وكنش تصويرين بنا أميا سه ، أسسه لهي الول مين إسانيان مين - اگر وه كيركتركا اعلى معبور رہیں تو و میسی یا عبرت انگیز داقعات بیان کرے ایا کیب دا تیان سے انتخاس کی انفرا دی ستی تصه میں اس طرح کم ہوجائے جیے قطرہ دریا ہیں ، اندا نہ کے لئے اختصاران زم ہے افعانہ نویس اپنے تلم پاتصور کو وہ آزا وی نہیں دیکٹ جونا ول نولي كو بوتى بو- أس كها الله يتراه منبطب الساكيد يورى زند كى س تجربات و تا نرات ایک ایک منظر باین مین مجتمع کرنا مواست ، جو کید و و لکما سے اپنی سرکنات ناکر اکھتا ہے اسک ول مزار إحذ إت كى جولائكا وبن جاتاہے أس كى دندكى مرك مكرس موج تى ب: أس اسي نن بى كال صرف كال التارس عال موسكتا -ية توظا سرم كر مرافسانه نولس اليف سك اتنا لمبندمعيا رينس قائم كرما ، ١٠١٥ ومبساس فن بي مرسس فاكس كوامريكال نسيحدلنيا عاست ويورب ميدادبي شہرت کے وصلہ منداکٹر افسانہ نونسی سے اتبداکرستے ہیں اور یوں بورب سے سرطاب کے اوب میں افسانوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے بیکن اس فن میں کامل صرف دو مانے مسلحے میں ، وائیسی مصنف مولیاں اور روسی حیوت، ان دونوں میں مجا مولیال کی مام مقبولیت اس کی زبان اور ادبی اسیوب کی نبایر سے ،جس معاف

ہیں مغرور موما آئے ،سکن اکن تو بول سے محروم رہنا ہے جربندیا یہ تصانیف ین لازم بی ، سوب اس کے اکثر لا شعقیر زیں ، آس کے تصور میں کافی یا کیز کی نیں جمی کمیں ہیں اسلے افسانے ملتے میں جو صریحاً نحش ہیں ، اور ہیڈب ٹوگوں سے ر سے کے لائی نہیں ، چنوف بھر کوئی الزام لگا یا جاسکتا ہے توصرت یا کائس نے سے وٹ نے میں سے ہیں میں کا کوئی خاص مطلب نہیں ، جوال نی حذیات کے مجمو مي كوفى مدونهي كريكته والال فعلول من الكن الصفيم معشف بعي عبشه و عدكي عا میں ہبیں رہنے انجی طبعیت بھی موز دل ہوتی ہی اور کھی نہیں ، اور و د فن *سے احترا*م ك ملاوه ورفرائس كے بى إبد موتى بى جنوف ريدالزام صرورلگا ہے ، كراس کے ساتھ ہی ہم کو یہ بھی یا در کھنا حاستے کہ اُس کی نیت سقدر ایک ہو، انسانی ہمدرسی اس کے ول میں کمیسی مومیں مارتی ہے ، اس کی سگا ہ کس قدر روشسن اور تیز ہے ۔ أربم أسانا نانوليون كالوشاه واردسيته بن تواسى وسسك اس كى تصاف کا بہت بڑا مصدم ارے مبندے مبندنصب العین اور شکل سے مسکل معیا رکے تام مشراکط ہورے کراہے۔

جغون نے جس اوبی ما حول میں تربیت یا بی اسے بیدا ورفعدوصیات بیلا کی تعیں جوادر ب میں ایک وسنی انقلاب کا باعث ہو ئیں - ان میں سے تایاں توہیت کا وہ بہلو ہے جوان نی فطرت سے متعلق ہی ۔ روس کے با بہرا ور روسی صنفین سے
بہلے عبی یور بین اوب میں واقعیت کی تحریب شروع ہوگئی تھی۔ رفتہ فیت وہ پراناطرز جبورا جا رہا تھا جرد بھی بینے کو بھاؤڈ اکہنے "کی اجازت نہیں دیا تھا جس کا عقید ہتھا کا وام زندگی کی ذمنی نبیا و ہیں ، اسلے انہیں قائم رکھنا جا ہے ، اور جو کوئی اکن کی
املیت سے داقف ہوجات اسے ایمی فرص ہے کہ اپنے ملم کوا کی بھید نباکر دل ہیں میں ہے کہ کہ کہ یہ وہ علم ہے جو بنی نوع انسان کورا ست نہیں بنی سنی سنی اسکا ، واقعیت کی

تحريك نے او إلى يرستول كى يہنے كيارك إوج داو يام كلسم تورد يار تومى اورانسانى ٔ زندگی ،ا خلاقی، تمدنی ، رو حاتی ،اپنے اصل رنگ وروپ میں نظرآنے کی ،اور دب لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں توانہوں نے صرف اپنی ذہبت کو اُک او یام ہے راہیں كرليا جوائس براكب بار موسكة تص لكه مام زندگی كوراه راست برلانه كی حدوجد شرفع کی سکن اس تحرکب میں ایک کمی تھی نمارجی حالات سے واقف ہو جمعیت منی کے لئے کا فی نہیں - انسان کواٹی طبعیت اور قطرت سے بھی بخ بی آگا ہ موالیہ وانتيت كى يكى روسى مصنفول في بورى كى ، روسى طبعيت كيداليى موبر خود يجيبيد وا ادرمت برة نفس مين شغول رستى كائس اسفا فعال كي مل اسباب لاش كرفي میں نروشواری موتی ہے اور ناغلط قہی ١٠ ور روسی مصنفوں سے خوش تمتی سے نطرت ا در خدا ت کی مصوری میں وہ قدرتی استعداد یا نی ہے کہ بہت جلدوہ گہری معلوا جد وسیوں نے اسنے غیرعلی طریقیر رحاس کی تھی تام صدب توموں کی ملیت بن گی اور مرطرف اس کی سیائی ادر تصیرت افروزی کا اعتراف مونے لگا ، ان ن ضافت نفس سيلي اکثرايني آب کو د بوکا د يا بي البهت سي خواهين موتي بي اوربهي افعال من كى اصل منيت كى تعبيره و است فائد المراج المراسب اور يج اور صبوت كا فیال نہیں کرا ، یہ ایک فطری فاصیت ہے جو کم وجیس ہراندان میں یا تی جاتی ہے لىكى كىسكا وجددىم اكب دوسرے يرالزام لگاكرنہيں ابت كرسكتے ،اسى ئ طبعیت کے اندرونی معاطات کاراز دان خداسی کو اناگیاہے۔ افتاے رازای مالت میں مکن ہے حب ال ن خود اس کی عمبت کرے ، اینا دل دومسروں کے سائے کھول کر رکھدے ، اور انہبی اٹبی میروی کرنے کی ترغیب دلائے "اوط"

ي من را رو شالب يروم ستكسن كانقليدين انبي لوكون كد idealists كتباب

نان مام محلا موں کا مرکز بنے کی رسوائی برد است نہیں کرسکتا بھی نفس انسانی مربی مربی میں میں میں انسانی مربی مرب میں دوسی انسان میر دست کرگی او آرس کے انتیار سے قطرت انسانی کے جوّاز معلوم موئے ہیں دہ ہما رسے زمانہ کی واقعیت کی مان دیں۔

روسی اضانوں اور اولول میں مرطرف ہی ہے ایک بروہ دری نظر آتی ہے۔ یں مکن ہے یہ میں اکی اوسے سی یا ت معلوم ہو، لیکن جب ہم اس کے تام نما نج بر نورکہتے ہیں تو اس کی بوری اہمیت ظاہر موتی ہے۔ بوری میں ایک وہم تھا کہ ان ہمیشہ منطق کے اصولوں رہاتیا ہے ،اس سے اگر کوئی منطق ہوتی ہے تو صرف اسوم ے کواس کی منطق میں کوئی فامی رہ باتی ہے ، تعنی اگران ن کواسقد تعلیم دیائے که د وانے دانع کوعقل و وانش سے بوری طرح روشن کرستے ، توعقل اس کی کال رسری کر سے گی اور و مجی نے تھوکر کھا نے گا نے گریگا فیفیات کی سب سے جدیدوریا یہ کانسان مطل کیا مولی مجھ سے میں سبت کا مراتیا ہے اور کے سکتا ہے ، عادات ،جذات نظری رجان ، صند، بیرسب س کراس ک اختیا رکو بائل محد و دکروسیت بس ا وراگر عقل ت ميى وض مي ديا يا رسير بننے كى آرز وكى توانسان ياتوانى بے كسى برنسا يا توت را د و کے زور سے اپنے مذہات، ما دات اور نظری رجان پرغالب آنے کی کوشش كرات ، الفيات كى ير عديد وريافت بتنفكى اور حيوف كى تصانيف يس بوبهوا فى ماتى ولكر اكثر خيال موا سے كەنغىيات كى مالموں نے اسے روسى مصنفول كيسال رُا إِ اوراً عظمى عامريناكراني حيزياني منسرت بي معقل اورول ، قال اورطال كمناظره صديد ن عن رہے س، اور عمن و دفور ف كى دسياو لى سى دل اور فرالل زياده قوى ما ني من نعنيات كي دريافت يا نطرت انساني كي ير راز عقدوت في مكو نئی اعبیب زمعلوم ہوگی ،لیکن انسان کومنطق اِساب لگانے کی مثبن سمجنے کے علا دہ

ا یک اور زبر دست و هم بوحس میں مشرق اور مغرب کیسا ل بتبلا ہیں ، یہ دیم سنبی جذاب ز بداکیا ہواور اسے عشق کہتے ہیں ، یورب میں ایکی اور سکل محی ،مشرق میں اور نیکن اگر غورسے و کھا صائے تو وونوں کی کیس بہت ملتی حبتی ہیں یورپ میں نوجوان مرد نوجوان عورتوں رعاشق موتے تھے ، اور عاشق مونے کے بعد وہ ایناحق سیجے تھے کہ اپنی ادم د وسروں کی زندگی جس طرح سے جاہیں اور بگاڑیں ، اپاحق د ہ اس نا پر تسلیم کراتے تھے کوعشق کا جذبہ بہت بلندے جس کسی میں یہ جند بہ صلو وافروز ہوائے سوسائٹی میں ایک نمام اتنیا زو صل ہوجا آ ہے اور اس سے آبیا رکر آ انسانیت کے ج سرکی تمیت گرا نائے ۔ انبیویں صدی کے وسط تک نا ولیں اور انسانے استخیں کی "بلیغ کرتے رہے ، منزا ر باعثق کی د اتنا نی*ں شائیں ، مانتق نوجوا نو ں*ک و لوں کی میتیں تنگدل و الدین ۱۰ رب رحم آسان کی شئامتیں باین کیں ۱۰ نیبویں عسری کے وسطے حب و اقعیت کی تحریک منروع مونی توعشق کاللسم تھی کچید کمزوریرا ۔ تجرب اورعام ڑ ند گی کے مشایدہ نے تبایاکہ عاشق موجا نامحصٰ رئیسوں اور خوسش حال کوکوں کی ایک کمبی د اوْرْق كا حِذِبْهُ مِعْن شهوت! يْ وْ هَكُوسلا ، اس احساس نے عشق كى دا سّا نوں كى وتعت كوہنـ کم کردی ، گرنا ول اور افسانے بیر حی اسی نباد رنعیر موتے رہے عشق کواف انکی والا میں سے فارج کرنے کی جرأت بھی سے پہلے روسی مصنفوں نے کی ، بجائے ایک جد: کے جس کی کوئی اصلیت نہ تھی انہوں نے قطرت انسانی کے اور ربگ تا یا ل کئی جنہیں عشن کی شوخی نے دیا دیا تھا، اس مبت نے اسلی ادل اور افسانہ کے بہت سے قدردانوں کی تدجه ورتعرب سے محروم رکھا یکن اس سے عوص میں سنجیدہ لوگول کی اکی بڑی جاعت جو اولول اورا ضانوں کوا دیل بغویات میں شار کرتی تھی ،اکڑ شیرائی بن گئی ایک مدیک بی تفرقه ناگزیر عبی تھا اعشق سے عنصر کے بغیر اِ ول اورانہ میں داشان اِ تصریحی خصوصیت منیں رسی اُسکے عام قدر دان عنہیں انسانیت کے

ئلو**ں سے** کوئی نسبت نہیں ہوتی ، جو صرف اپنے فرصت کے گھنٹوں میں ایک دلجیب فنن المورد المرسيح الفاظيس النصني مذبات ك المركدي عاست من انهي س معودت میں کسی طرح سے بنیں بیڈر سکتے ، برسف والول کی زیاد ، ترتعدا دسیے ہی أَن كى موتى اورا ول اور فن تانويون كے اللے سرستى سى بازموا بيت جرأت كاكام مي ميكن مرسم ان ندل مي واقعات كي دلي برزياده إصاركري تواكى تهذيبي ورولسفيا زحيتيت بالك مئ جاتى بدا ورأن تي تحديد ركى ى أماتى ہے جو ما ری زندگی کاصیم عکس نہیں ہم میں صرف ننا و و ا دراسے لوگ پدا ہوتے ہی من کی سرگذشت ایک داشان کی صورت اختیا رکرتی ہے اگر سم من انکی زندگی کے واتعات يزنطر ركفين عانتي مي مرشرس تقطدو ما رموت بي ، وه مي مختف الإدو ے ،اور مشق ج كيفيت اسكے ولول ميں بداكر اب ووأس عالت سے كوئى مناسبتين ر كمتي جو شاع وا دريران عرزك ، ول اورا فسأنه لويس تصور كرت بيس ، نيكن اگر سم فرا ايني نغراک کریں ۱۰ در داتی بطف اٹھانیکی خود غرضانہ نیت کو حقیوٹر کرانسانی مدر دی کو اپنا ارك نبايس توسعو بي سي عولي شنس كى زير مي مارس سئ اكب ركيف وا تان موما في العيت كي تحركك كاجوبري بركه وه مام انساني زندگي سي كرزكر أ ، ب مني او رهان وانعه یا عیرسولی وا تا نول سی یا ه بیناصرت برندا تی نهیں مکبرزونی اور کفرقرا رویتی بح زندگی نام ہے زندہ دلی کا ، زندہ ول وہی ہے جو حقیقت کے نظارہ کی آ رروا ورجزات ركمنا مو، أور دوسروں كى نظر هي سيح مركز كيطرت ، ئل كركے ، وسم اور ادين خبابت كأسكار سننے كى موس توان ن كے خيريں شائل كر، رمبرى كى شرط أت آزاد اور لمندوصل نا أست -

سلطان سيمان عظم فانوني

سلیمان کی ولاوت سند فی میں موئی تھی۔ اپتے باب سلطان سلیم کی وفات کے وقت یہ مقام ما روفال میں تھا۔ مارشوال سنت فی مو تعطنطنیہ میں مینوکر تخت پر سبھا۔ اس سے مبوس کے معدى عزالى عے جو قانصوہ غورى كا مرارس ست تعا! ورحس كوسلطان سليم نے شام كا إلى مقردكر وياتها بغاوت كردى ورخير كب والى مصركولكها كريم قسطنطنه سيتبت ووربس سلطان کی دسترس بہا تک شکل سے ہوسکتی ہے اس سے ماسی میرا ساتھ دو۔ اس نے جواب وياكم م الرعلب فع كروكة من لي مي تهارك ساته في الم بوما ون كا-سلطان نفر إديا تناكونظاميه نوح كساتع تعجيا - غزالي اس وقت ملب كا مع صره کتے ہوئے تھا۔ فراد یا شانے اس کوسکت وی اور اسکا سرکا کرسلطان

مے یاس محمد یا ۔

وولت علبه كطرف سے شاہ بگرى كے إس جزير كے مطالب كے لئے سفيات ت الله وسي الكروالا - اس وبرا من والله وال كى - ا وره ٢ ر رمضان سنتك م كولمغرادست كرايا -

چے کمسارے بنیان میں ہی ایک ایٹ قلعہ تھا جو غنا نیوں کے تبضہ سے یا برتھا اور کنگی الميت كا طسي الميت وتيع تعادا سائه اللي فتح كي خوش خبري ما م مالك مين بي محتى-! وشاه روس اور ترسيس جهوريه ونس في سلطان كواس كاميا في يتهنيت ك ینعا مات تھیجے ۔

مله يمعنون أيخ الامت معديفتم كاكب مكر است جواس قت زيرًا ليف بي - مهم

یو قا اوشلیمی کی جاعت جو بز در تیخ ارمن مقدس سے کائی گئی تھی ردوں اسلامیس میں کرمقیم ہوگئی تھی اور سلا ول کے خلاف بنگ اور نیا رکھری کی تی سلامیس مثانیہ مت سے جو بہتمند سے کواس جزیرہ پر تبعید کرلیں اگرا بحا خطرہ میں منیم کے بیٹروں کو وہاں نیاہ نیل سکے بختے مصرکے بعدسے مصرکے ما تھ بجری سلسلہ معلات قائم کرنے کے لئے اس کی ضرورت اور زیاوہ محدس مونے لگی سلطان نے معاب و اور اسلیمی خبگ آور رہا نیوں کو لگھا کہ جزیرہ خالی کرکے بیعے جاؤ تہا رہے جان و سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ جنگ برا اور موگے وال سلطان نے اپنی توجیل کے دروازہ سے ایک میں دور ہالیں اور بارہ ون کی انکو دہات وی کہ انیا الل و اب ایک سلے مائیں۔ ناہ فت اور کیاں نے جزیرہ الطرائے لئے فالی کرویا تھا۔ و ہیں اب اب لیکر سے مائیں۔ ناہ فت اور کان نے جزیرہ الطرائے لئے فالی کرویا تھا۔ و ہیں اب اب لیکر سے مائیں۔ ناہ فت اور کان نے جزیرہ الطرائے لئے فالی کرویا تھا۔ و ہیں اب اب لیکر سے مائیں۔ ناہ فت اور کان نے جزیرہ الطرائے لئے فالی کرویا تھا۔ و ہیں اب اب لیکر سے مائیں۔ ناہ فت اور کان نے جزیرہ الطرائے لئے فالی کرویا تھا۔ و ہیں اسلیم ہوگئے۔

است فیم میں رمیا کے فرا زوامحد کرائی خال کواس کے دو نوں بیٹوں غازی اور کر میا ہے کہ اور کر میا ہے کہ اور کر میا کر میا ابا نے ملکونٹل کر ڈالاجس کی وجہ سے و بان ختنہ بربا ہوگیا ۔ ووات علیہ نے سرگی میادت اس بربرائے نام تھی اس موقع سے فائر ہ اٹھا کر تبضہ کر نیا اور اس کوایک انی ولات نالیا ۔

شاه ایران طها سب سرامین معنوی نے سلیمان کو بورپ کی جنگ بیش فول تغیر رو بعدا و ایران طها سب سرامین معنوی کا در و برخی بی کو جرتر کی سر مدکا والی تھا اسنے ساتھ طالبا اور عنمانی حدو و میں دست درازی مشروع کی سلیمان نے سنتا ہیں ہے۔ کا میں دست درازی مشروع کی سلیمان نے سنتا ہیں ہیں گئے گئے گئے گئے ہوا تبرز بین اضل موگل میر عواق عرب کو بھی فیج کرسے بغداد سے لیا اور والجال کھے دنوں رکر مختب اضرف اور کر با ذعیرہ کی زیار تمیں کیں، ایام ابو حلیف فیم اور شیخ عبدالقادر گیلانی و کے مزارات میرکرائے۔

ا تنانه میں وابس آنے پر بار بروسہ خیرالدین باشانے جوا لجزائر کے ایک صد الجزائر برتا بین تعاشمنے اور مرشے لاکر بیش کئے اور اپنے مقبوصنہ کو سلطنت عثمانیا میں

مله إربروسه تركون كاسب ا مورا ميرالبحرردم كم جزيره مدالى كا إنتذه تعاصى الإنى

على المرتبي ورخواست كى سلطان في منظور فرايا درخيرالدين كوتبودان درياك، م

شار کان سفا سیخ منبورامیر البحرا ندره دوریای مانحی بی ایک قوی بیره بیجا تما جی شار کان سفا سیخ اسی می بیره بیجا تما جی نفو نسب کو آن خت و آرا می کرک و آن کے مما جدد معا بد کو منبدم کر ڈالاتھا۔ اس انو مطان سف اور د اند کیا جس نے اطالیہ کے ساحل پر منظم اندره دوریا کے بیره کو خت کست دی اور از انوا ور اس کے حوالی سے بیا شار ان منا می سام ال مناب سیکر اندره دوریا کے بیره کو خت کست دی اور از انوا ور اس کے حوالی سے بیان المناب سیکر دالی آیا ۔

اسلامی میں دہی کے یا دشا ہے میں دہان در تا ہے۔ ہی سلطان سے پاس سفیر ہے یا در تر گالیوں کے مقابلہ میں اما شاجای بر میں در ان میں میں میں ہے یا در تر گالیوں کے میں میں اسلامی میں میں میں میں کے جن کی نا دت گریوں اور دراز دستیوں سے سواص مہد کے اسلامی ملاقے دیران ہور ہے تھے ا مداد سے طالب ہوئے سلطان کے مکم سے سلیان باشا واں مصر ، د حکی کشتیاں جن میں ہرار سابی اور بڑی بڑی تو بی تھیں لیکراً یا ۔ اس بڑو نے بچی کشتیاں جن میں ہرار سابی اور بڑی بڑی ہ تو بی تھیں لیکراً یا ۔ اس بڑو نے بچی اس کے مدن پر تبعد جایا ہے سواص گرات پر آکر پر تکالی قرا توں کے بڑو نے بچی ہر میں انسی سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں میں کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کیا ہے۔ لیکن میں اس کو اس کے سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں اس کو سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں اس کو سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں میں کو اس کی سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں اس کو سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں اس کو سب سے بڑے مرکز ، یو (دیب) کا می صر ہ کیا ۔ لیکن میں اس کو سب سے بڑے میں اس کو سب سے بڑے کے بغیرا موالی غذیمت لیکر والیں جیا گیا ۔

القرابشر بحری قراتی تھا کیچووٹوں قان میں رہنے کے باعث یہ اوراً سکا بھائی اور دج دونوں القرابشر بحری قراتی تھا کے بعدروی کشتیاں دی تھیں النوں نے سلطان کیم نے اکو وس کشتیاں دی تھیں النوں سے ابنی قوت بڑیا کر الجزارکے ایک حصہ پر قبصنہ کرلیا تھا ۔ اندنس میں حب علیا یوں کو تعلیم میں سے ابنی قوت بڑیا اور وہ مملیا نوں کو جراً عیسائی نیا نے سکتے اس وقت اس نے وہاں سے الکوں معین نودہ الله الرائم میں لاکر مینجا دیا۔

سیمان پا تانے عدن کے بعد رفتہ رفتہ بورے مین رتبطنہ کرکے اس کوغمانی ک میں ثابل کردیا -میں مرسم از نہاس اور دولت علیہ میں نتج اطالیہ کے لئے باہم بیمعاہدہ ہوا کہ

جرائم جرره المرافع عنها في بيره نيل سلطان ايك لا كونون سلط قا ورموا ورفرائر فنها في سلط اور البين كيطرف سلط قا ورموا ورفرائر فنها في سمت سو- اس كے مطابق سلطان ايك لا كونون قي ليكر با دار او الم كيطرف آيا ورائب بيره كوبى روانه كيا – ليكن مجهوريه ونميس في اس محالفت كي مخالفت كي - نيز عام ميي آئي مين ونيس اول ك فلاف موكي كواس في البين عم نم نم بيول سے لوف كے سلے اللائم ميل اور جومفور تعا وہ إول سلطنت كوانيا صليف و مدوكار نبايا - اس وجہ سے ذليس رك كيا اور جومفور تعا وہ إول نه موسى - ورنه سا را اطاليه د ولت عليه كے قبصنه بين آگيا موتا -

باربروسہ نے جزیرہ کا رفوکا محاصرہ کررکھا تھا گرسفیر فرانس نے جس کوسلطا ر کے در بار میں بہت در فورهال تھا بیج میں ٹرکرا کی طرف سے حربی ضانت دیدی اس محاصرہ اسٹالیا گیا۔ والبی میں باربروسہ نے کریٹ وغیرہ بجردوم کے اکثر حزیرے نی کرسلئے۔ آندرہ دوریا ۱۹۱ جہا زلیکراس کے مقابلہ میں آیا گر منز ممیت اسٹاکروالی گیا ان فقوعا تسب ایسنی بیڑہ کا اقتدار جاتا رہا در بجری بیادت ترکی بیڑہ سے بہت

من كى شېرت ا تطاع مالم مي تعبيل سى

سلاما ہے ہیں فرانس کے ساتھ مبرید عہد امہ ہوا جس ہیں سلطان نے بو مِعلیف ہونے کے فرخی اجروں کے لئے عثمانی قلم و ہیں فاص واعات منظور فرائیں گئیگ اسی زمانہ ہیں فلم سپ ٹارکان کے ساتھ دوستی اور می لفت کی کوسٹسٹن کررہا تھا لیکن کا سیاب نہ ہوئے ملا سپ ٹارکان کے ساتھ دوستی اول اور شاہ ٹن رکھان میں میر فنگ شرق مراکس کی مرب سلطان کے اس وقت فرانس کی طرف سے موسید بولان نا می مفیر سلطان کے اس میں میر سلطان کے اس میں میں نے بنہ کر ایداد کا طالب ہوا۔ اس نے بار بروسہ کو ایک بھیرہ میں نے بنہ کر ایداد کا طالب ہوا۔ اس نے بار بروسہ کو ایک بھیرہ میں میں سے بنہ کر ایداد کا طالب ہوا۔ اس نے بار بروسہ کو ایک بھیرہ میں میں اور سے کو ساتھ بھیریا عیں نے بنہ کر ایداد کا طالب ہوا۔ اس نے بار بروسہ کو ایک بھیرہ میں میں نے بنہ کر ایداد کا طالب ہوا۔ اس نے بار بروسہ کو ایک بھیرہ میں میں نے بنہ کر دیو

اله المركانيان فرنى اورتركی فوجول میں اختاف موجلنے کے باعث مع فائر کے اور اور کليا اور کليا اور کليا اور ترکی فوجول میں اختاف موجلنے کے اس اور کی دولیے بِطون کر افسر میں اور کی موجود کر افسر میں اور کا میں اور میں

اسی سال نارمکان نے تعفی اور مدی بھیکر سلطان سے معالحت کی ورخواست کی سلطان سے معالحت کی ورخواست کی سلطان نے منظورکی ۔ معاہدہ یہ مہواکہ یا نی سال کے جنگ نے ہوگی نینرطکی آسٹر ایکیون سے سالا نہ تمیں بزارا شرفی فراح موصول ہو ارہے ۔

منت منت منت منت منت منت منت الماسب في المحتمد المان المال ا

الور تود باشان اس درمیان میں جزیرة الصر کا می صر و کیا اسی میں اس فی شہادت بائی بس کے بعد مثانی بیر و بے نیل مرام والب آگیا۔

وفات المست المان المان

ملطان سلیان مرم مال کمتخت خلافت و لطنت رشکن را اس سے زانسیں چونکه کورت کے قوانین نئے سرے وضع کئے گئے اور فوٹ کی تقسیم دراس کے مناصب کی ترتیب نی اس وجہ سے وہ قانونی کے بقتب سے مشہور موا۔

المسكاعبد دولت عنافيه كي أيخ من نتهاك اقبال اوركال كاعبد تفاص مين

مشرق درمغرب میں نوعات موئیں اور دولت علیہ کا نفوذا در اس کے اقتدار کا علیہ دوروز کک پہنچ گیا یہ تلک کردہ اس زائر میں و نیا کی سب سے بڑی بحری و بری طاقت بنگی تین لا کھ دیگگ آور نوجیں آمیں جن میں بچا س ہزار نظای تھی اور تین سوشگی کشتیاں تھیں جو اسونت کے بڑسے بڑے کو تکست و سے میکی تھیں اور مشرق سے لیکر مغرب تک معندروں برائی کی سطوت قائم موگئی تھی ۔

سیان کے بعدسے مطنت عنا نیہ کا زوال سڑع ہوگیا جوملسلہ وارجلاآ رہا ہے ۔
یہانتک کہ وہ اس مالت کو بہنج گئی حب میں اب ہی ۔ اس زوال کے مختف اسباب ہوئے۔
۱۱) رتبۂ سلطنت اور فتو مات کی وسعت کے ساتھ وولت اور ٹروت کی زیادتی ہوئے ،
جس کی وجہسے سا دگی اور سپرگری کے بجائے میٹن پرستی اور آرا مطلبی آگئی حبل لا زی بچہ 
ٹروال ہو آ ہے ۔

(ا) اکتاری کا سیسالار اعظم خودسلطان بو آتا اس کے ابی دستوری تعاکد دہ الله سلطان کے حیدے یہ قانون بن گیا کہ! اسلطان کے حیدے یہ قانون بن گیا کہ! اسیفان کے حیدے یہ قانون بن گیا کہ! اسیفان کے انتخت خبک کے جایا کریں۔ کسسکا نتیجہ یہ مواکد زان ما بعد میں اکثر سالمین نے میش کی وجہ سے حیک وجہا دیں جانا جھوڑ دیا۔

علاد ورین انتخاب یک جوسلطنت نے عودتے شاد یاں کرنے اور گرنا کررہے کی بھی اجازت دیدی گئی جسے آئی گئی صیت میں فقور پڑگیا ۔

(۱) بین سلطنت کی م جہات دیدان وُزرا میں بریاست وشور و سلطانی انجام با سطے بیکن سلیان سنداس وستور کو تور و یا وریہ قاعد و مقرر کیا کہ صدر اُظم کی اتحی میں جلہ امورسط ہوا کریں ۔ اس وجہ سے خود سلطان اکثر سعاملات کی حقیقت سے اوانقف رہے گا اور و زرا این انتواض ومقا صد کی کمیل سے سائے حرم اور بگیات سے بھی الداد لینے لئے ۔ اور وزرا این انتواض ومقا صد کی کمیل سے سائے حرم اور بگیات سے بھی الداد لینے لئے ۔ اس طرح پرسلطان کے گرد وسید کا ریوں کا ایک جال بھیگیا جی میں دو اکثر شکار مونے لگا

اور معانت سے کا م مجرف نے گئے ۔ فاصکراس وجہ سے اور اوی دزار تومیت میں بجی العوم منا ر موٹ سے کیو کداکٹر نومسلم نصارے جوسلطان کے فاوم یا مقرب ہوتے تھے دہی مدارت غطے کے منصب پر مقرد کردئے جاتے تھے۔

دم المب سے بڑا سبب یہ مواکہ ترکول کا حرایت یورب دورجہالت اور وحثت سے بھرم اور تدن کمطر ف اربی المتنشار اور طوا لعت الموکی کے ان میں دصدت اور عربیت کا اقتدار بیدا ہور ہاتھا۔ ملکی اور بلی مقا صدے لئے بڑی بڑی قربانی اورمیا ، مورشا ، مورشا کی تعدار بیدا ہور ہاتھا۔ ملکی اور بلی مقا صدے لئے بڑی بڑی قربانی اورمیا ، مورشات کرنیکی قوت آرہی تھی۔ اندلس کے مسلل نول بر کمل تسلط کر سینے کے بعداس کے مسلل نول بر کمل تسلط کر اندامی تعدار سکم ، ماند مبتر بات بڑھ کے اندلس کے مطابع کی ایجا و ملوم و فنون کی اشامت اور آشیس اسلم کی ساخت اور اندائے استعمال سے فرج ان یورب اسی قدر دن بدن آگے بڑور ہا تھا جس کی ساخت اور اندائے استعمال سے فرج ان یورب اسی قدر دن بدن آگے بڑور ہا تھا جس کی ساخت اور اندائے استعمال سے فرج ان یورب اسی قدر دن بدن آگے بڑور ہا تھا جس کی ساخت اور اندائے استعمال سے فرج ان یورب اسی قدر دن بدن آگے بڑور ہا تھا ۔

سطان کیان اُظم اپنی بے شل شجاعت اور عالی حوکی اور سے نظیر تد برا ورفرال کی برولت دنیا کا نہایت مت از سلطان ہو آگراس کی زندگی برفش اولاو کا برنا د حبہ نہ بڑہ صورت یہ موئی کواس کی ایک روسی ہوی روکسلان افر حان نائ می تھی جو بوج بنے من وجال کے سروع ہے آخر تک اس کے قلب کی مالک رہی ۔ وہ خوا ہال تھی کی نہزاد ہ سلیم جو اس سے بیا مواہد ولیعہد ہو۔ اسلیم اس سے اپنی والو رسم بیا ہواہد ولیعہد ہو۔ اسلیم اس سے اپنی والو رسم کے ساتھ مظراس سے سے کو سنسش شروع کی ۔ ان دونول رسم با شائع اور اس کے ساتھ مظراس سے ساتھ کو نہوں کی ان دونول انتا ہرا وہ مصطفے کی مان دونول انتا ہرا وہ مصطفے کی اس سے جو ولیعہد تھا سلطان کو مزطن کرا نا شروع کیا۔

ایران کے آخری حلہ کے موقع پر مقام ارکلی میں ایک دن رستم پانیا نے سلطان کو طلع کی میں ایک دن رستم پانیا نے سلطان کو طلع کی مصطفے نے انکثار یہ کو اپنے ساتھ لا لیا ہے۔ وہ موقع و کھورہ ہیں اور جا ہتے ہیں کہ اب کی زندگی ہی ہیں اس کو تخت پر ٹھا دیں ۔ چ کمہ مصطفے بوجہ اپنی سیم گری اور شجاعت کے انگاریا ہیں بہت مقبول اور مر دل فریز تھا۔ اس وجہ سے سلطان کو بقین کا گیا اس نے

ا مونی تعین منبی کی اور مصطفے کو للاکرها جنوں سے قتل کرادیا ۔ انکتاریہ نے اس رسخت شورش میائی اورصدر اطلم کے قبل کے درسیے ہوئے سلطان نے اکی سیسن فاطر کے ہے رسم إناكوسوول كرديا مصطف كبالى جانكيرف إب كساع جاكراس فتل فيت عِذیه کا اظهار کیا سلطان نے اس کو تو زیخ کی جس کی و صب اس نے خو دکشی کرلی۔ زما نے اپنے ایک خاص آ دمی کومیم کر مصطفے کے شیر خوار بجیہ کو تھی مروا ڈال ۔ ا دراس فکر بیں یری که شا بزاده ایزید حویاتی را گیاہے اسکاهی خاتمه کرا دے اکواس کے بیٹے سلم سوا اور کونی تخت و می حارث نه رہائے مگراسی اُنیا رہیں وہ خود مرکئی۔ اس کے بعدلاله مصطفان جس كووه سيم كامرني نباحى تعى ابني ير فريب ورا ندا ذيول سع سليان كوبية كالميى مخالف بناويد بيا تك كراس نے بايز دكى كرفتارى كے كنے فوج مينى وورمقابلى فنكت كهاكر هاكا اور معدافي جارول بميوسك والى ايران شاهطهاسي كيهال نیا گرزی موا - اس نے نہایت گرمجونی سے نیکرانے یاس رکھا اور طایت کا وعدہ کیا عمرورير وه سلطان كواطلاع ويدى اورجب اسكة مى آك تواسكے حوالمكر ديا . انہوں نے قردین پنجکر ملطان کے حکم سے اِیزیرکومعہ اسکے ما رول بیٹول کے قتل کرد بروصهیں اسکاایک شیرخوا ریجه تھا اسکانجی گلانگونٹ و ایکیا -اس طن پر بجز سلیم کے مطل فخوداینی ساری اولاد کا خاتمه کرادیا-

تركى قوم بريتى اواتحا د توانى

مونی دوسال ہوئ شہور ترکی دوب خالدہ خانم نے اپنے مالات زندگی کھے تمی جامر کیدیں شائع ہوئے ہیں ہم ذیل میں اس کتاب کے آیک باب کا ترجہ ہدیہ ناطرین کرتے ہیں جس سے ترکی توم بہتی کی تا برنج برنہا بت دلمیب معلوات حال ہوتی ہیں۔.

منلکله ی منافله کا زا نرمیر سال قوم برستی کو در ایس جب کونی کا بین خیمه تعاد اور اس قوم برستی کو در ایس جب کونی کا بین خیمه تعاد اور اس قوم برستی نے دیگ بلقان کی نیر است کے بعد بڑی شد فیسل افتیا کر تعمی دوری می دوری است بین کی معرک آرائی اور اسکی معرک آرائی اور اسکی معرک آرائی اور اسکی به با بین بین از دوری سے تقویت بهونجی تعمی دا در بیج یه سے کو اگر دنگ کے مصائب کے بعد بردیسیوں میں ان منت دیئوا نہ لگا ہو آقت یوم برست بن سکتے نہ اس ورج میں سکتے ۔

شرف شروع میں تو یوسف اکور واورکیوک الب منیا سے والفیت نے بھے ابی نیلی اس سے تورید اور مام کے تصبہ کہانیوں اور مام الب سے بھیے ہیشہ سے عوام کے تصبہ کہانیوں اور مام الب کے بینے اور کے بینے اور کا وقت کے الب کے اپنی سے توم کی بھی الب کے اپنی سل کے تدم ایام نے توم کی بھی الب کے بینے اس کے بینے الب کے تدم ایک الب کی بھی اس کے الب کا مندی جی اپنی طرف کھینیا ۔ تعد فی فراس کے بے لئے تھے کہا نیوں کے مان حدی جینی سے معالی کے الب کے الب کی الب کے الب لئی الب کے ا

مسی میں توم رستی تے مخلف دوررے ہیں ، تملف ام اور مخلف تولفیں ۔ ہے مجوعی اس مقات کے ہم کی تنجی ہے اس سے اس

تخرک کے محتقف دوروں کا ذکر ضروری ہے۔

ترکی توم رینی کی ابندا عیر شوری تدنی جنیت سے منافلہ سے سیلے موتی اور ووزان ا سوساده بنانے کی سکل میں سکین میر کی صاف طور پر عثمانی ترکوں کی تحرکی تھی۔ رضا توفیق اور تو ا میں نے پہلے بیل ترکی بحریں اور ا اطولی ترکو ل کی سا دہ زبان استعمال کی اور اکی تحریر دن م صلف معلوم ہوتا ہے کہ دو غنانی اور دوسرے ترکوں کے فرق کومان مان محسوس ارت تم توی خیست ہے د کھے تو عثمانی ترک بالی می مختلف معلوم مواسبے ، و ومشرق قرب اور ورب نین آیا اور وہاں اس نے اپنے خون اپنی زبان ، بکداسیے نفس کے ہر سر ذر ہیں کوئی ٹی کوئی مخصوص چنر صاس کر بی ۔ اس کی سل کی ابتدائی قوت اور است رکتنی بی گری نظر والے کی كونشش كيم ليكن آب يالن رمبور بول ككاس كى روح اوراس كحم ساليى جیزوں کا انسا ند ہو اے جنہوں سے اس وقت سے بہت منتف بنا دیا ہے جب وہ سط اس مک بین آیا تماجع ترکی کئے ہیں مختصر بیکہ و وعثمانی ترک ہج اور اس براسی حیثیت ہ 'نفر ڈائنی ما ہے اور جا ننا جا ہے کہ ہر وہ میز جواب نی وتلد فی عنبار سے اس کی اس مفوس حیثیت کے ضلات ہو گی لاز اُر یا وہ یا تمدار بہیں موسکتی اس کی زبان کو معرضیا فی مکسایں واہر جیخے کیلئے مجبورکر نا ایسی ہی مصنوعی بات ہوگی جیسا اسے دیرانی یا فرانسیسی کے ساسنے ہیں دُهان، لبذا اسكى سادگى اوراسكى توم برسى خو داسكى توى راح كى مطابق عليكى دوسرى لمح نهيى٠ كذشة كيبس سال ميس فأني ترك برابراني زان يرنظ أني كرا ادرات زيا ده الميف ادر زاده دسیع نا تر ا باسس س ایک ترقی افته زبان کی اصطلاحیں ، ورامکا نات بداکرارای ادراسی زبان نبائے میں کوشاں را ہے جس میں سائنس اور فلسفہ بیدا مبوسکے اور انتی لقین و الثاعت مكن مويشمس الدين سميع با دريروفسيسرا جي في تركي مفت كواسي سے بالاراده د؛ بنا یا تھا بسنا اللہ اور کے ترکی الم سلم نے بھی میرائی قسم کی ایک بالا را و وکوسٹ ش شرائن سى ، انبول نے على اصطلاحات كومقرركرية كى كومشش كى . تركى توا عدكوساوہ نابا

سے عربی اور نارسی کوعلودہ کیا جلی اور دلنعیاتہ اصطلاحات معلوم کرنے والوں میں خاص طور کیکی کا اسپ منیا نعیم اور نصا تو نیق ہے کے نام لینے جائیس اور میں جا جانے وہ معربیت کی تواحد کی جواب نموز مجھی جاتی ہے ۔ یہ سب کھوا کی زبان کی تحقیق تھی۔ کیاتو می راسم کا بریاکر اتحا اور منانی ترکوں کے ندن کو سیجنے کی کوسٹسٹن تھی ، ، ، ، ، ، ، ، ،

أتحا وتوراني اس وم ريتى كى وسيع ترتعبر وتعريف تعى حبن كاظها ركيوك الب عنها وربعض ورروسی کرک الاسلم شلاً حدا غایف اور پوسف اکنورا بے نے کیا سیعے تو پہ خالص تدنی بير في ميكن امخن اتحاد وترتى معض ربنها وسنداسي أيك سايي طم نظرنا ويا تصويما اس ۔ میں مب خیک عظیم کے وقت ترکی انواج قدم روس کے علاتہ میں بنج گئ تھیں میکن ساسی تهار سے اتھا وتو رانی کی ٹیکیمی کونی منعین مدد تھیں اٹراس کی کوئی تشریح تھی ٹرکوئی واضح اظہار اس پر مب کسی کونی اعترام کری تو ملعت یا نتا خوش شانی سے نسکر فرایکری و برکبوں کیا ہے۔ مكن بو يسي مراصفر كك بينجادك إلى سكن آخراس أكاد تورائي كي صلى نبيا ركياتهي وكيا يسب زرانوں کا ساسی اتحاد تھا ؟ عثمانی ترک میں اتحاد تو یا نی کے خوا بال تھے کیا اس میں سمی ترک کے بے میں کوئی مگرتھی ؟ یا یہ صرف سلا ن ترکو ں سے سے تھا جہ درجس ا ٹوریے سے انحا داسلا مائیکس موتی میں اس اتحاد ترمیب کے ساتھ اتحاد سے بعلا سن كائي وهنداد ماتخيل انورياشاك ذمن مي تفائكن مب كتام مي ده ناكام رسے -میں ترکون مومتحد کرنے سے سیاستخیل میں کیوک الب منیا کی منالف تھی ۔ مجھ تقین تعال وراب عی ہے کہ ترکی ہیں توم رستی تعرفی اور عفرانی ہے اور بیمکن بنس کہ عمیں اور ردسی ترکوں سکو سطرج متحدکیا جاسکے میں طرح کراس وفت اوک مکن سیجے تھے ۔ روسی ترک خودا پنی مخصوص می دش رکھنے میں اور ہم سے بہت کے اُستف ہیں۔ وہ با دے ادب کے سکتے ہی وارادہ مول الکین منانی ترکوں کی مداخات و مسی کوار اندکریں گے ۔ جوعنا صرا در اثرات ان سے تدن کی تعمیری سرف مورہے ہیںدہ باکل روسی میں عثانی رکول کے عناصر تا مترمع بی ہی ستقبل بعیدیں

مطلقانه کے اواکسی منیا سالوی است سططنی اورا پنیساتھ ابنے اوبی ذہائی ایمی ایمانی مطلقانه کے اواکسی تعان ور نوجان لا الله کا ایک رسالہ بھی تعان ور نوجان لا الله کا ایک رسالہ بھی تعان ور نوجان لا الار اس کے ساتھ کام کرنے والول کی نہایت قابل جاعت تھی ۔ . . یہ دیا رکرکے ایک شہور فا ذان سے تھاجس میں علی راور شوا بیدا موجے تھے ۔ شروع جوانی میں اس نے کروی وی زبان کی اس اور اس کی تواعد پر کام کیا تھا اور اس و جہ سے تعین صلقوں میں اسے کروی توم رہت سجھا جانے اس کی تواعد پر کام کیا تھا اور اس و جہ سے تعین صلقوں میں اسے کروی توم رہت سجھا جانے اس کی تواعد پر کام کیا تھا اور اس و جہ سے تعین صلقوں میں اسے کروی توم رہت سجھا جانے والی تھا دیا تھا دیا تھا دیا تھا تھا کہا کہ میں تعلن کی تواعد ہو تھا ہے ہوئی الا ور اس و جہ سے تعین صلقوں میں اسے کروی توم رہت سجھا جانے و تعین اللہ تھا دیکن یہ اعلی تعلیم کے لئے عبدالحمید کے زبانہ میں تعطنطنی آیا ۔ جہاں وہ نہایت ہوئی الا ور د

یک المجلیا اور طالبعلی کے زائد میں متعدد باراس وجہ سے گرفتا رہواکہ نامتی کمال کی تصابیف پڑھا است کا استحاد و ترقی تنظیم ہوئی ہے تویہ سالا کا بین تھا اوراس سبیاسی انجن کا نہائیا ۔ از کی بیا۔

يد ديك بسة قد موطاسا ، ساوفا م ودى تعا ، بنيا نى رصليب كاساديك مجيب نشان تعا س براک کی نظر ایر تی تھی جب بس برس کا تعا تواس نے اسٹے سریں کو لی اری ھی ، بینتان بأولى كانعا واس كم فزيدا ترسع يرجيعي تيمين عج راع تعاماس كي أنكميس جيب سي تعيس اور بهیتهٔ حلوم مونا تعاکه جو اشخاص اور جرچیزی اس سے اردگر و میں ان ۔. دور دکھیتی میں اسکا امار ز اس امنی کا ساتھا جوا یک عیر ما نوس ماحل کو صبرے ساتھ برواشت کرد یا ہو۔ لیکن میرھی ، جارتیرانسہ ما أتعاء اور بات حيت إمطالعه ساري خيالات ان لوگوں كى نبت آسانى براى دياتما جنظام اسينه احل مي إكل منهك تظريت مي واست على عدادراجيا عيات سيناس راجي مي -بر روں کی جاعتی اصلاح کی رہائی کو سیاسی اصلاح سے زیادہ انیا مقصد زندگی جانا تھا جائتی اصدرے اس مواد کی نیا برکر اُ جا ہا تھا جو اس نے ترکوں کے قبل اسلام بیاسی دنو تی ادار مل کے شعلی جمع کیا تھا۔ اسے تقین تھا کہ عرب کا قائم کیا ہواا سلام ہارے شاسب ال ننیں موسکتا ۔ اور اگر سم اسنے عہد روحوالت " کیطرف رحعت نیکریں تو پھر نہیں ایک حمری اصلاح ک مزورت ہو جہ اری طبا بع سے مطالقت رکھتی ہو۔ یہ پر اسٹنٹ ا صلاح ذہب کا بڑا مان ملكداس سے يورب ميں ميع قوم ريستى شروع ہوئى . يوايك د سالة إسلاك روبو" شاتع كرا تعام مي قرآن كا نهايت وها تركى ترميز كلمار با - اسك منهي خيالات يركا راك ك خهور تا " ا رسلم صلح موسے بیکیف کاپڑا اثر تھا۔

اس زا زیمی مسکاسب سے دلیب کا م ایک رسالہ تھا" بچل کی دنیا "جویتری بچ سکے سے کال تھا۔ یہ اپنی تسم کی کہلی سیدھی سا دی کوسٹش تھی۔ اس میں کامیابی کے ماتھ اگرزی سے جانوروں اور پریوں کے فقے ترجم ہوئے۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنی سا د ار کی کہانیاں می شائع کیں جو توم کی غیر نوشتر وایات سے ماحوذ تعیں اوجینا یں است بہت ولیند ترکی نظم کا لیاس ویدیا تعا۔

میں جب اس دقت کی دکرتی ہوں کہ وہ میرے سرے لمپ کی ردشی میں بیٹھا یوسف کو ۔ ا کی شیلی او طعن آمیٹر باتوں پرنرمی اور دہر بانی ہے سکرار باہے ، اور نہب ، اوب ، اخلاق ، ترکی حور توں اور ترک بچوں کے سے ایک بہتر حالت کا خواب و کیور با ہے تو ہے بھیں نہیں ہیں کہ اسٹ تحض نے جنگ غطیم کے ہم خرسالوں میں اتحاد و ترتی کی ادی ملنعہ کو انا بلکہ اس کے نشو دہا میں مدد تک دی مست د

اس برجرمن فلفه كابهت انرتها حصوصاد ركهائيم كايكن اسكا فرى مغير ركب ن تها البقه ايك بات مين اسكافيال مهنيداك تعاليني تركول كارتى كاست كيابوراس كاتب تعاليني تركول كارتى كاست كيابوراس كاتب تعاليني تركول كارتى كاست كاست كاتول به فلك تركول مين كسى فرمت مغرمت بيداكرنى عليه بند بدوت المدن مين مغربي اسكان بول المين سال ميت رك بول الدم مين ال كال السكان بول المين المال كالله المين المال كالله المين المال كالميت المغربية المين المال كالمنا الدوج المتى فيالات المين المناسكة المال الميت المغربية المناسكة المال المين المناسكة المال المين المناسكة المال المين المناسكة المناسكة المال المين المناسكة المنا

کوک الب منیا کے اتحاد تورا نی کے ساتھ ساتھ الور باش اورانے ساتھ و اکا تی و اسلامی تھا دیگ کے احری زا نہیں آگری لوگ بھی اتحاد تورا نی کے عامی معلوم موتے ہے تواس سے کہ یہ تورانیوں کو ترکی سے ستحد کر نا جا ہے تناہے وہ سلمان تھے بیکن سیاسی اعتبار سے اسکا اتحاد اسلامی کا بھی آتا ہی خفیف الر تھا قبنا آگا و تورا نی کا رمسلمان عرب اور مسلمان ابنی کی کوسٹسٹوں نے اس اتحاد اسلامی کی سارا کھیل بگاڑ دیا ۔ علاوہ الری نوج المسلمان کی کوسٹسٹوں نے اس اتحاد اسلامی کی سارا کھیل بگاڑ دیا ۔ علاوہ الری نوج المسلمان آللیوں اور جو نوں نوم ہی جا کراس سے فائف ہے وہ اگر مسلمان آللیوں اصلامی مناصر ، قداست بیندی اور جو نون نوم ہی جا کراس سے فائف ہے وہ اگر مسلمان آلا کے اتحاد اس کی مناصر ، قداست بیندی اور بو نوٹ کی کوشش ہوتی تو تبایدا نور یا تنا کے اتحاد اس کو من جا بہت کرنے ہیں موطق بیکن کھوالیا ہوا کہ اس میں دلیجی بین ترکی کے اس مسلمانول ہی سے نیا وہ اسلامی کی نسبت دوں اتحاد کا وزن باس می نبیا و ترا ور ابنی مسلمانول ہی سے نیا وہ اسلامی کی نسبت دوں اتحاد کی کا خون باسی می نبیا وہ تمادا ور ابنی مسلمانول ہی سے نیا در اسلامی کی نسبت دوں اتحاد کا دون باسی میں بیا وہ تمادا ور ابنی مسلمانول ہی سے نیا در اسلامی کی نسبت دوں اتحاد کی کا خون باسی میں بیا وہ تمادا ور ابنی مسلمانول ہی سے نیا در اسلامی کی نسبت دوں اتحاد کی کا خون باسی میں بیا وہ تمادا ور ابنی

ای می معوق فلبی کی تا م تحرکوں کو ترکی اثر کا نتیب ہجن بائل ہے اصل تھا اور ہے ۔ مجھے تو بڑی نفریح و بی مبب میں نے اندن می مسسس میں بڑ اکہ جاز میں ابن سعود کی تحرکی کو انگورا سے مدو مل رہی ہے ! افوار کی رفرے کو تو اس خبرسے بقینیا خوشی ہوگی لیکن موجو و و الا نذ ب ترکی حکومت کے لئے تو بعن سے زیادہ و تعت نہیں کے سکتی ۔

سال بر بعد درا بری مرک محقق طلبه ف ایک اور ترک پورود قائم کیا جس می مشہوتین و ایس میں مشہوتین و ایس کی نظریک سے ورا کے لیانتہ ف بھی تقلید کی ۔ اتبول میں ترک پورود کا تیب م دان بہت سے ذمنی کا موں کے نفا جو انجن اتحاد و ترتی نے شروع کے تھے لیکن جو لوگ فن بر تھے وہ کتے ہیں کہ اگر جہ ہم نے اس کی الی مدو کی تیکن اسے کسی انبا سی آلاکا رہنیں با یا۔ کسی مفتد وا در جہ نشائع ہو تا تھا جواب مین کا تا ہے اسسا مدر پوست کی مفتد وا در جہ نشائع ہو تا تھا جواب مین کا تا ہے اسسا مدر پوست کی مفتد و تر تی کا نما اعن تھا اگر کے و اس کے قرائی تی س نے اس رہ کو رہنت ایک را تھا جو اِلاعلان اتک دو ترتی کا نما اعن تھا اگر کے و اُلا کے دانے دوسی ترکو س سے ۔ انخورا فنانی ایک بیا یا ور ما نباتر کی سے نیا وہ والے دوسی ترکو س سے ۔ انخورا فنانی ایک بیا یا ور ما نباتر کی سے نیا وہ والے دوسی ترکو س س سے ۔ انخورا فنانی ایک بیا یا ور ما نباتر کی سے نیا وہ والے دوسی ترکو س س سے ۔ انخورا فنانی ایک بیا یا ور ما نباتر کی سے نیا وہ وہ کے بر سے والے دوسی ترکو س س سے ۔ انخورا فنانی ایک میں سے ۔ انخورا فنانی ایک میں سے در ایک ہو دوسی ترکو سے نیا یا ور ما نباتر کی سے نیا وہ وہ کی ہوں سے کا میں سے دوسی ترکو س س سے ۔ انکورا فنانی ایک میں سے دوسی ترکو س س سے در ایک ہو دوسی ترکو س س سے در ایک ہو دوسی ترکو س س سے در ایک ہو دوسی ترکو سے دیا کہ دوسی ترکو سے دوسی ترکو سے دیا کہ دوسی ترکو س سے دیا دوسی ترکو س سے دوسی ترکو سے دیا کہ دوسی ترکو س سے دیا کہ دوسی ترکو سے دوسی ترکو سے دوسی ترکو سے دوسی ترکو سے دوسی ترکو س سے دوسی ترکو سے دوسی

وم رہتی ہے فار جی مظاہرا کی ورج اور گہرے موسے اور نی سل می خصوصاطا بہ ہر کہا ہے یہ بہتے یہ چیز طبی طلبہ میں شروع ہوئی فیسعہ طب کو تقریبا سر جدید تحرکی کے آفا کا نخر حاصل نے خصو نما جب یہ تحرکی استبدا وہوں و قدا مت رستی کے خلاف ہو عبدالحمد یک ظلم استبدا وہوں و قدا مت رستی کے خلاف ہو عبدالحمد یک ظلم استبدا وہوں و قدا مت رستی کے خلاف ہوگاکہ رک حاسب کم میں سے سبازیا و تو سکا یہ سے میکن اس منسن میں یہ سعلوم کر او تو بی سے خالی نہ ہوگاکہ رک حاسب کم میں منطقت کے و مرسے عثمانی طلبہ سے خمانی اور علی دو کیوں تبعیق ہے۔

سن الله کے بعد سے ترکی کے تام عیر ترکی عناصر نے عیسانی موں ایسلم اپنے اپنے قومی الا سیاسی کلب تام کی حدیث ترک طلبہ نے وکھاکہ ہارے ساتھی جنہیں ہم اتبک بالل اپنا ہے۔ تیم علی وعلی دیا ہے مطابعہ میں میں میں اپنا ہے۔ تیم علی وعلی دور این کے مقاصد مسلحد وسلحد نہا ہے۔ تیم علی دور این میں اپنے تو می معا ملات کے متعلق بڑی سرگرمیاں تو انہیں بڑی ویر ترکی نوجوا نول میں اپنے تو می معا ملات کے متعلق بڑی سرگرمیاں تھیں اور دو انہیں ترکول کے معا بلات سے جدا ہمنے تھے ۔ .

 ا فركسين ما اور إرس نكري تبين و كهاكه و واورون مسافقت مح كله اس من يرفوان مي بداموني الرامي المرامي ا

ا دعب کاسب سے کار آمد زبانداس وقت شروع ہوا جب صدائد مسی ہے اس کے مدر مقرد ہوئے۔ ابنی ہے مشل خطابت سے انہوں نے فوجوانوں برسب گرااٹر قائم کرلیا ؛ درائے انتقال ل اور بوست یا دی نے قام بڑے آ و میوں ا درسب حکومتوں کو اس بر آبادہ کردیا گرااوں کی انتقال ل اور میں ہے یا درکسی طرح ۔ فوجوان طلبہ کے علادہ آرکی ابن الم ادراکا برکی بڑی آعداد اس مراکسی موسی یا در تعلی ہوئے تا کہ موسی کے اور قابل تعریف شغف کے ساتھ ترکوں کی تعدنی ترقی میں کوشاں رہی ۔ بڑے برس اولی با معاد منہ عوام کے لئے بکی ؛ درستی ویتے تھے جن میں خاص طور برکوک الب ضیا قابل ذکر ایس مرساسی مربب کا آدمی اور خم ہوتے تھے ۔

يكلبان طلبه كى مددكرة تع جوسارى تركى دنيات تعليم إفي كيك كستول آت

میں ۱۰ و جکس میں آمد فی کی تقسے اتحا و تورا فی کا رجان تھا ا دریہ اتحا داسلامی سے می من ستے کہا ہو جک ان تھا ادری اتحا داسلامی سے من من اور کی ماروں کی سال بعدا تحاد تو را فی کا خیال بھی مٹ گیا اور دینرا فی قوم پرسی شروع ہوگئی سبحا صلعہ ترکی فا مل و اس کے باشذوں کک محد دہے ۔

میں میں مورت تھی ہے مطلقاء میں اُکی عام کا محرب نے انیا رکن متحب کیا یسشلاد میں عام کا مرس نے او اشخاص کی اکی کمیٹی وستورا ساسی کی ترمیم کے لئے مقرر کی ۔ میں معی اس کمیتی میں تقی ادر عمن وستوریں و دسری تبدیلوں کے علاوہ اس وفعہ کا اضافہ بھی کیا کہ دریش کن مو كلى مير اس زيا نهي متعدد او حكب تام مك بين قائم موسكة مير - آج كل خصوصًا عمل الم المکورا میں جو تغیرد سنور موا اس کے معدسے ان اومکوں کی حالت رعلنحد ہ محت کی ضرورت ہو من تو وسك ميش نظر ك انسانيت كي فلاح ادر جواس سك دريم بين الاتواميت بیداکر ، ماہتے میں انہیں قوم رستی ایک تنگ مطم نظر معلوم ہو آ ہے ۔ مبے میرے بین الاقوا می دہ<sup>ت</sup> اکثراس برمامت کرتے ہیں اور ج کمیں نے اپ نی نوع کی خوشی کے لئے سی کرا حیور انہیں ب خصوصًا استكے لئے جومجدس قريب تريس اس لئے بيں نے و بات وارى سے كومشش كى ہے كمانى وم یسی کے حقیقی مفی کی جانی کروں ہے اس سے دوسروں کوج ترک بنیں نقصان بہنمیا ہے اور ا اس سے اسے علکر فوموں کے اس فا زوان کو نقصال پنجیا ہے جس میں ترکی بھی تیا مل ہے -مرزديا توم أروه اسيغ في نوع إو دسرى تومو ل كوممنا عاسة ا بني انفرادى إا جَماعى تخصیت کا الما رکر ا یا ہے رمن وجال کی تخلیل کی آرزومندہو، تواسے اپنے دعود کی حرول ک بننیاا درایے کو ضوص کے ماتھ د کھیا جاسے مطابعہ دات یہ عیق عل اوراس سے تائج س بھی توم رہتی ہے۔ میراعقیدہ بوکہ اس سم کا قومی مطالعہ ذات ا دراس سے نیا نج کا تبا در بین الا توامی مفامت ومحبت کابیل اور میح قدم ہے حب میں اپنی قوم سے محبت کرلوں اور آمکی خوبوں اور غامیول کو تھے ول سے تیمنے کی کو سنت کرلوں تب کہیں میں دوسروں کی خوشیوں اور یکلیفر<sup>ل کو</sup> اورا کی قومی زندگی میں ایکی قومی شخصیت کے مطا سر کو سحید کتی ہول -

## خال صاحب

بارد معدس ایک مانصاحب سبت سے - سی فحب انہیں سلی مرتب و کھا تواکن کی زیب بنتالیس سال کے تھی گرروایات سے معلوم مواکم اسکے بال مبشیسے نے می ساہ وسیعد ن أينرنن رهيم، أنكيس إلى بي نو ني ، فراج ترش اور أد بي لي بواسيريُّ سكايت بعيُّ ان كي متی و ابت تمی ، مدتوں سے وہ شہرے تام طبیبوں ورسندوشان کی تام ورسسگا موں کی برئی تے مطے تئے تھے۔ ہا رے محلہ میں کسی کو تھی وہ ون یا و نہتھ جب خالف صب کی کریں۔ اورول ﴿ إِنْ إِنَّ إِنَّا وَازْكُلِي كُو عِيمِينَ بِهِينَ كُونِجَتَى تَهِي - يا ، كانيا ه جره توى بيكي منهم اورلب المفرخون الويفرت ے ورگوں کی بھا میں بھی ہنیں کر دیتے تھے۔ تا نصاحب کے میٹیہ کاکسی کوعلم نہ تھا ، سوان کمنجتوں کے نہیں ی اگہانی مصیبت ہیں روبیر کی صرورت ہوئی اور انہوں نے فانصاحب سے مدد مانگی س را کی کیا عبال تعی که کا لیاں سن کرا در سود در سودا داکر کے بھی فانصاحب سے پیشہ کاکسی سے دکر یں خاں صاحب سویرے جاکر مؤذن کو تھاتے تھے معجد کا امام اُن کے ڈرسے تا زمیلمی و مورس رشبا تها . ورتك دما ما مكما ما وردما النكة ما نكف كثرت كما وكا حساس أس اكثرلا ں دتیا تھا۔ فالفاحب کی وات نے اس سجد کوجوعلاوہ جعہ کے دیران ٹری دہتی تھی اجماع سلین كامركز نبا دياتها جهال بنع وتعته ما زباجاعت مواكرتى تهى خانصاحب كى وارسى و كد كرشر مفيد سكيا مجند دل مي هي دا رهمي مو روي من تريي من الصاحب كاجير وسياه و وريم كميس تحدثي تعييل بيا نبول في سنيكرون مسلما نول كي صورتيس منوركروي تعيين أديجا مزاج ترش تعاتوكونسي ا نهات کی بات رجب اس کی وجہ سے ات گراہ بندے اپنے فداکے قبرسے نیا ہ الجنے گئے۔ مارے محلہ کے نیے زمتق اخل جے مرحل موسی تھے. گر بنیوں کا کیا ، ان کا سریں ہے ۔ اگرد مرتی سیل سے کا لی در والب میں احلان مربوتودہ سود کا نرخ کیے

رہ باہیں۔ فالعاحب شریعت کے دیے عالم کے کر بھیرکفر کاللزام اپنے سرکے و نیا وی معا لات بر کو گائن کی نحا لفت نہیں کرسک تھا بنطقی ایسے کہ جس گفتا رہے و و سرے کا داغ بجرا ویں اللہ فی اس یا یہ کے کہ جب بیان شرع کریں توکی سونجر بال بیں بال لاسک نربن بڑے ۔ فانعا ۔ نمایت نصا ست و باغت سے دین اسلام کی خوبیاں اسپے بہت اندلیٹہ ہمجندوں پروض کرنے کہا یہ نظر وں کو فداکی مصلحت ہمجاتے ، اور مناظر کا نمات کی تعریف میں سرد آبیں ہوتے تھے ہا محلن عربوں کا تھا کہ میں کو فائن المتی تھی کو شرایت بلاغہ بنطق اور جالیات ہر محلن عربوں کا تھا کہ کہ نات کی تعریف میں سرد آبیں ہوتے تھے ہا معلن عربوں کا تھا کہ کہ انہیں عالم کی مان کے دانے نال می کھی کو شرایت بلاغہ بنطق اور جالیات ہر کے دانے اور میں بنائے میں عادی مو گئے سے کہ دانہ میں اپنی آزاد ی کے دن یا دی کہ نام سے کہ انہیں اپنی آزاد ی کے دن یا دی کہ نام سے ۔

با مای سادی آدنی فرب بچ سکی تربیت اورها حبت مندوں کی ادا و بین مرف کرتی تمیں ، مر روید بروید بروید بنا مام ، هانی کو آنے بها سے وطیفہ شاتھا بن لوگوں کو خانصا حب سود پروید بنا اس کر آنے بها سام ، هانی اکر آنے بها سام برخان الله بنا اکر آنے تھا ادر فانصاحب سے جھے اسوج سے جرشع کومتنس وطیف بنا بری فالہ کی آندنی صرف بوجا تی تھی اور وہ فود کسی کمینی فاقہ سے دہتی تھیں ۔ فانسام ب فی بری فالہ کی آنہ کی اور وہ فود کسی کمینی فاقہ سے دہتی ہیں فالہ کے آنہ ترسی ما الله معی کمیلا بیسے کی با نبری اور ہے جب بھی میری فالہ سے ساخ آئیں تو وہ انباسلام بھی کہلا بیسے میری فالہ اس وج سے حب بھی کی بوی میری فالہ سے ساخ آئیں تو وہ انباسلام بھی کہلا بھی میری فالہ کے ، اور میری فالہ کے ، اور میری فالہ سے بی بوی کو بینی کرایہ سے کا قاعدہ نبالیا ۔ اس بر بھی فا ومہ کو مخت آگید تھی میں مانسا حب کی بوی کی طبعیت بہت مانسا حب کہ بوی کی طبعیت بہت مانسا حب کہ بوی کی طبعیت بہت مانسا حب کہ بوی کی طبعیت بہت میں مانسا حب کہ بوی کی طبعیت بہت میں دیا ہے ۔

فالقاحب کی بوی کوجب میں نے بہی مرتبہ دکھا تو و وا دہٹر عمر کی تعیم گراس من رعی ایمی جو انھا کہ وہ خاں صاحب کے بنجہ میں کی جینی میں ان کی خوت کی حضون کی حبات ان تا تھا کہ وہ خاں صاحب کے بنجہ میں کی جینی برا سرار آ تھیں ، ابجہ میں شانت ، شرخص امیر ہو یا خویب جوان ہو بالا ہوا ، انہمیں و یکھتے ہی اپنے دل میں آئی عزت کرنے لگا ، آ فر میں الیی ہمدر دی ، ایسا خلوص برا رہنے انوں کی کہ ورت دور کر دے طبعیت کی شریف ہونے کے علاوہ وہ آئی میں میں میں گئی ۔ فران رہنے انوں کی کہ ورت دور کر دے طبعیت کی شریف ہونے کے علاوہ وہ آئی میں میں کائٹی ۔ فران اور جہذب تھیں کہ میری خالہ کو خوان کی شاف میں میں کائٹی ۔ فران اور کی الی مصیبت آئی کہ اُن بجاروں کو الیی لڑکی ایلے آدی کے سروکر دنیا بھی غلیمت معلوم عوالے اس واقعہ میری خالہ اوجو دکڑت الماقات کے دریافت نرکسی کے سروکر دنیا بھی غلیمت معلوم عوالے اس واقعہ میری خالہ اوجو دکڑت الماقات کے دریافت نرکسی کی میری خالہ والوراک کا کہ کی کہ میری خالہ ویا اوراک کا کھن دریاف کا گہری دونتی اور کھند در کھی کر سری خالات و جونیا حجوڑ دیا ، اس اُ دا قضیت سے ان دونوں کی گہری دونتی اور میں بہی کہا کہ دونوں کی گہری دونتی اور بہی بہی کو بی نے ایک دونوں کی گہری دونتی اور بہی بہی بی کے بیدی نے ایک دونوں کی گہری دونتی اور بہی بی بی بی بی بی کو کی خوال سے درخوالت بی بی بی بی کے ایک دور بی خالہ سے درخوالت بی بی بی بی بی کے ایک دوری خالہ سے درخوالت بی بی بی بی بی بی کے ایک دوری خالہ سے درخوالت

كَلُ كُواكِي كِي كَي بِرورش وه الني ذمه الي تواجمي مبت اوريخية بوكمي -

فانغیا حب کی بی سکینداس زیانه میں دس باره برس کی تعی سیری خالد کی بهت سیلے سن حال می کم است است الدر کلیل ایکن ایک تم زده مال سے اس کی اکلوتی بی انگذار نبیر کسی صورت سے گوارا نہ موال فافعامب کی ہوری نے شرفوں سے بہاں تربت یا بی تھی اور گراہنیں تقین تھا کہ ميرى فالبكو أكى كى سے بہت مجست و كرانهول نے اپنی طرف سے مبی كوئى الله و باس كيا سكيا جب ميري فالد كم يبال آتى و مبت خوش موتى كهيلتى كو دتى ، فاله كى مذمت ميى كرتى . جب عاتی تو مهیشه محدول مین آنولیکر جاتی ، اورخالس وعده لیکرکه و ه اسے عرصله یا و کرس گی گر وونوں سویوں کے تکف میں اوج جدسال گذرگئے ۔ خالے یہاں دہتق طور ریا اللہ کا کہ وه يرى موكني عي مكارون في اكس السي ما تعربين بيني ديا ، خانصاحب في ملان كيار معمرانبول في معلى است رسته ميس علية وكياتواس كالكلكونث ويسطح - غالد يركها رول كاكراب ويديمي مرد محمياتها ايك اوردولى كى درخواست أن سيكيكياتى . مير مي يانتظام زاده ترسكينه كي تحركي سے موار و والمي اپني مال كي مجبور إل اور إپ كي فطرت منين مجي تھي۔ اس في ايك ون كاك و و فالدك ساتعربنا عامتي بو اور ماس في خود بمت كرك افي طرف به ورخواست کروی اس خوف سے که ده کہیں دانعی کمه نه صد ورمیری خالد کو گمان موکدوه باه داستنہیں کہنا عامی تھیں اس سے لاکی سے کہلوایا۔ جب سکینہ کا میری فالے ساتھ ر شامط ہوگیا تو انہیں اور بھی صلحتیں سوجییں ۔ خانصاحب سکینہ کو سلے حتیم وں میں رکھے تھ اب وه دسي مي نبي رى تفي كم عيليم و في كالزام أسى يرلكاد ياجائ مكرده فانف حبكوا بني معره سے کھوٹرے کرنے پر آباد ہ نیکرسکیں ۔ فا نصاحب سے یہ اسیدکرنا بھی نضو ل تھا کہ وہ اس کی أَنْذُهُ وَمُذَكِّى كَانُ مِنْ مَا ان كريس كَلَّهُ مِيرى ظالر كي جو تعلقات محدانين ويحقي موسي سكيذك بالع إيك مونها رشريف زادة لاش كراكو في شكل إت زتهي .

ن الماني وبالماني و المركاك تقدير في الني سورت وكاني وباكينه ميري فاله

مد مونهد إكياكوني في لياني لوكككي كومفت مي وتياب ؟ ١٠

فانصاحب کی بوی سے نجاہے جواب دسیفے ایا سنہ میا در میں لیسٹ لیا اور روتے ردیے سوکئیں ۔ اینے شو سرکی بے حائی برانہیں سر دوسرے تمیسرے روز شرمندہ ہوا برا آت ر کی وہ ماوی مولئی تعیں الین اب توانہیں خودھی دلیں کرنے کی ترکیس تعیں اگر بھے کی ئی، سید موتی تو د ه آس کی مکرکرتیں ۔ سکین انسیں تقین تفاکه خا نصاحب بغیرا۔ نیے کیمے وصول کئے نه انیں معلمہ و و اسی شکش میں تعییں کہ بات کیسے نبائی عائے کہ ایک روز حب و و میری خالہ کی ڈیوڑھی یں دُولی برسے اتریں ہ خانصا حب شکلتے موے دکھائی وئے ۔ اندر سنیس تو خالد کو سبت برہم إ إدا ور مده بجارى انيا سا مندليكراكي كوفيس مبيدكنين - خالدكوسلام كرف كي بعي مت ذ موني -حب مغرب کے بعد سکینے کے دراجہ سے معلوم مواک فالد کا عصرا ترکیا ہے توروتی مولی النے سلسنے آئیں ۔ فالدنے اُنہیں محلے لگا یا۔ عمدردی کے کھر آنسو میکانے گربہت ویزک فاموں بیمی رس بهتیں تو کیاکہتیں ، خالصا حب نے اپنے افلاس کا دکھرا روایتھا۔ نہا یت عجز و المها رسے ساتھ نوٹنسس دے کئے تھے کہ میری لاکی مجھے وابیں کمیائے یا میری تعبی برورش ہو اں بوڑھی ہے واس سے کچرکا م کا ج مو آ موا آ بنیں اسے خود سہارے کی ضرورت ہو بِس جو مجيد كركمة المول كرة مول الكن مين رو في تونهين بكاسكة إلا تني ميرى حيثيت نهيس كركسي كو. المركمون واب مصور خود ي مجيلي - أو مي اولا وكى برورش اسى ك كرة به كر را الي مي ارام ن يرى فالسيركنين . أكر موسكانو و كونقدى فانصاحب حواسه كرس ، كرانهين خوداً ن دل رديبه كى بهت سخت صرورت تمى - زياد و عصدانهي ايني بي بي ير آيا گرحب طرح موضافها .

نے اپنی ہوی کے ضعف بیری اور آکی حاجتوں کو گفتگویں بیش رکھا وہ بھی انہیں بہت آگوار کرنے اور انفر میری خالہ کے بہاں بجانے میں مروکرتی تھیں۔ فانصاحب کی بوی نہ بور می تھیں نہ صنعیف ، گھر کا کام کرکے وہ اکثر میری خالہ کے بہاں بجانے میں مروکرتی تھیں۔ فانصاحب بی کا قرمن ، نہیں سے تقامنا ، نہ کوئی بیش مباحثہ ، اور میں بھی کتنے کوئی اینہیں ہو سکتے تھے ، نہیں کا قرمن ، نہیں سے تقامنا ، نہ کوئی بیش مباحثہ ، اور میں کوئی این بیس سے سکینہ بیل گی تو بیا درو ٹی ، دراسی بھاجی ، مہنہ بیشر و دوجا رابد ٹی گوشت ، اور جب دو بھی تو بھی ان اسلام کے دو اسلام کی برورش کر دے بی

یمب با جرا خانعیا حب کی بیری نے میری خانہ کوٹ ایا، گاراس شانت اورضبطیسے کہ خان صاحب برکسی طبح کا مرکی ازام نہ آئے۔

اروره نا زکے بابد میں سرکسی سی بی تک یت کس منہ کے دوں ۔ فانصاحب اسے متعتی رہر رہ رہ نا زکے بابد میں سرکسی سی بی بوجید و و تبا دے گا کہ انکی ذات سے کنوں کو فائر و بہونجا کہ نا کی ذات سے کنوں کو فائر و بہونجا کہ نا کہ دستان اپنے فرانفس سے آگا و ہو ہے اسجد ویران پڑی رستی تھی ، اب و بال پنج وقتہ نا ز باجا عت ہوتی ہی ، فراروں سے اب ل بیا دیا او میں باجا عت ہوتی ہی ، فراروں سے اب ل بیادی استان کی بیدلوں سے قائل ہو کر فرمین سے انکا میں با

د ال مبن السيس مي توكوني كلام نبيس ،

" اور بھر بوی وہ معاملی کے ایسے صاف سیے ہیں جو تے وعدے سے زیا وہ انہیں کوئی بات آگو از بہیں ہوتی، مجمدے خود ہی کہ رہے تے کہ کرسکینہ کواس ملے آب کے متع تعدید ویا برائے ہے اس میں اسے یا

" تم می بهن کیلی ایم کی موس ، بمکینه کو تویس ای بین بوتی موس » " یا توبیوی میں جانتی مول ،میرا دل جانتا ہے ، . . . . گرہم لوگ غریب ہیں ،آپ کو چاہے جتنی مجت مو، خالفا حب کو تو ہمیشہ یا ندلینہ رتباہے کہ کہیں اُس کا داغ نہ تیر جانب . . . .

ے افروروں کے گھریں زندگی سرکر اے "

مه وا وبېن تم نے بينے بينے مجے بسب فوب بنا ويا ، بين بعلااس كى كون سى خاط كركتى ، بركة سكا وانع بعرمائد - تم خود بى روز ونكتى موكه مين كيد رمتى موں اور و هكيد بتى ہدى ، "بوى آپ كو توسط وت اور ديندارى نے عرب كرديا ي ، جا رى نظر ول ميں تو اَپ ميس

ن ب*ي - "* 

الله بيرى بن خفانه مول فانصاصب تو بات كوشى مي، جو بات جى بيل تفان سيخ يا أس جائة مي كه نور اكر همى د كها ئيس مين ف انهيس بجبايا تفاكه الهي آب في باس مفاخ مول ، مجع سيط آب كوس را اجرا ساينه وي يسكينه آب كى لونڈى ہے - بجلا ميں كب يا كوار ا موكاكد اس كى وجہ سے آب كوكسى عن كى تكليف بيون أس كى بردرش شفور ہے تو بائرى فوق سانے باس ر كے ، ده مجى سد حرجات كى ، مم عبى آب كود عاديں كے را ب عب سربيت الله اين أس كما ل سام على . . ، ا

و محربهن ، خالد نے بات کا ت کر کہا در میں اُسے ننواہ تو ننبی دے سکتی۔ میرے باس د کھد ہے اس کا حساب کتاب تم خود جانتی ہو ہے

بوی فداکا تکرے اس نے ہم کو کھانے کو دیا ہے خاصف احب کا قریب نشا بھی نہیں تھا کو اس کے ام سے ہا ری رورش کریں۔ ان دہ یہ عنرور جائے تھے کرسکینہ بنی حیثیت نہوں ان اس کے ام سے ہا ری ہے کہیں ان ہے اب کو بٹی نہ سمجنے گئے ۔ بین انہیں اندیشہ تھا۔ گروہ بات مانہیں جانے و فدا جانے آب کو بٹی یہ بیٹے ، ب ارامن نہ ہوں۔ بین انہیں عجالوں گی یہ مانہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب ارامن نہ ہوں۔ بین انہیں عجالوں گی یہ مانہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب ارامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب اورہ باتھے ، ب ارامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب ارامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب ارامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب کی دورہ باتھے ، ب کا دامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب کا دامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھے ، ب کا دامن نہ ہوں۔ بین انہیں جالوں گی دیا دورہ باتھا کی دیا دورہ باتھا کی دیا دورہ باتھا کی دیا دورہ باتھا کی دورہ باتھا کی دورہ باتھا کی دورہ باتھا کی دیا دورہ باتھا کی دیا دورہ باتھا کی دورہ بات

ال بهن تم انهي مجما دو . ميرك إس جركيم ده ما ضرب ينخواه دنياميرسك بس كى استنهيس "

" ارے واہ " فانفاحب کی بوی نے جُر کر کہا " تم میری لولکی کو بیجے کیا ہو۔ ایسی شرنف طبعیت کی لوٹ کے سے جا ہے۔ ا شرنف طبعیت کی لوٹ کی شہر شہر کا ش کر و تو نسطے ۔ تم اپنے شکے دصول کرنے کے لئے جا ہے ۔ حکمہ کیا و در در در "

نا تعاصب نے اپنی ہوی کو گھور کر دکھا ۔ انکی آوا زمعول سے ڈیادہ بند موگئی تھی ادر خالف حب کو اندایت ہو اگرکہیں کوئی محلہ والا آکی با تیں نہ سن سے دخالف حب کی ہوی سے جب نا ہے سے ساستے بھی اپنے شو سرکی رسوائی منظور رہیں کی تھی تواب کیسے لگام موجا تیں ۔ رسوں نہا تعا ، ایک بار اورضبط گرگئیں ۔

د خیر کی تی بو ۱۰ نبول نے دبی آ دارے کہا دو بیں سکیند کی نخوا ، نه انگونگی تی تی ا مانگے و دل گی ؟

. " توبيري الأكي دائيس كرو".

دد وایس الالد میراکیا جا تا ہے ۔ گردوٹی کیوا نہ الاتو گرگرد کوما رو تی ہے د لگی '' اس دھی کا فا نصاحب بیطلق اثر نہیں ہوا ینکین جائے حیثی کفات کیجائے ہمجید ہے کیم تو سکینہ کو میہ سے افراحات میں اضافہ ہو ناضرور ہی تھا فیض کا نام بنکرانے کان کھڑے ہوگئ معاجماری ، اگر تنو ا و تبعی لیتی تو کچه نله ، رونی ، گردا تو با جمل لا پاکر ، ما نفاس کی بیری حیب بوگئیں ۔ خانصا حب سیجے کہ دہ را بنی بین ۔

یکفت گورات کے دقت سکان کے جبوٹے سے معن میں ہوئی تھی جمر می کا موسم تھا ،

مانصا حب شام ہی ہے دد لمین گریاں صعن میں بجبوالیتے ۔ تقے مغرب کی نا ذہ والی آئے 

مان احب شام ہی ہیں کا تے دیم میا دت کا سلسلہ کھانے کی جا رہی دشیا ، اگر کھانے کے بعد 
بیداورہ نہ آئی تو بھر اسے مشروع کردیتے ، ایند ہو این بوکرتے اجدونت کی منی شائی غلط لله 
بیداورہ نہ آئی تو بھر اسے مشروع کردیتے ، یا بیری کو ابنا فلسفہ شائے اس در سے مناسب بھا کہ کی عبد 
مان کی بوری کئی بار بیگ سے آٹھ کر اندر جی گئیں ، یا جا در میں منالیہ لیا اور 
مان کی بوری کئی بار بیگ سے آٹھ کر اندر جی گئیں ، یا جا در میں منالیہ لیا اور 
مان کی خو بیان کر رہے تھے ، اور یہ باب لا انتہا ہی۔ 
مان داری کی خو بیان کر رہے تھے ، اور یہ باب لا انتہا ہی۔ 
مانداری کی خو بیان کر رہے تھے ، اور یہ باب لا انتہا ہی۔ 
مانداری کی خو بیان کر رہے تھے ، اور یہ باب لا انتہا ہی۔

نوش رکھ کی تدہیں سوجی رہمیں جن دن فانصاحب فالدے یہاں بہان ہوت دہ آگوہ ؟ بر سے کہا جا تیں۔ اگر کھی ہوتھ دہ آتو فانصاحب کی آنکھ بجا کر خیرات کے لئے کھر نئم کھرفا لاکے ہیں۔ آتیں۔ فالد آگرائن سے کسی بات برخوش ہوتیں تو وہ یہ کو کشش کر میں کہ فانصاحب کی بیر انہیں جوبدگا بی ہے وہ کم موجا ہے۔ یا کو بی علی صورت نہ انتجار کرسے رفالہ کو فانصاحب کی سیرت لین ندتو کھی تھی ۔ لیکن ان کی ہوی ہے آئیا را درجا نفتا نی سے یہ فائد صرور ہوا کہ وہ فانصاحب کی ہے تمیز بول اور کمینی حرکتوں سے درگذرگر تی رہیں۔ صرور ہوا کہ وہ فانصاحب کی ہے تمیز بول اور کمینی حرکتوں سے درگذرگر تی رہیں۔ یوں می دوسال گزرگے ۔ فانصاحب کی ہوی سے بس امید میں بھیج دو تین سال کا ۔ ٹے ۔ تھے اُس کے بورسے مونے کا وقت آگیا ۔ کیکنہ جوان ہوگئی تھی اور فالہ یہ کھی اور اور سیرت ۔ تک گاف سے خوبول اور تمیکوں کو عمرت اور سیرت ۔ کا فلاس کی جب بول کی خوص تھا ۔ لیکن الحق نیک افلاس کی جب اس کی شا دی ہنیں ۔ کا فلاس تھی تھی خالہ نے اسے کی دفتر میں تو کردگھا یا اور موسی تھی خالہ نے اسے اس کی شا دی ہنیں ۔ موسی تھی خالہ نے اسے اس کی شا دی ہنیں ۔ موسی تھی خالہ نے اسے اس کی شا دی ہنیں ۔ موسی تھی خالہ نے اسے اس کی شا دی ہنیں ۔ موسی تھی خالہ نے اسے اس کی شا دی ہنیں ۔ موسی تھی خالہ نے اسے اس کی شا دی ہنیں سے موسی تھی خالہ ان جن کردنے گئیں انہوں نے ایمی انیا ادادہ فا ہر نہیں کیا تھا ، سکین سکھ کو اور کی کے لئی الم ان جن کردنے گئیں انہوں نے ایمی انیا ادادہ فا ہر نہیں کیا تھا ، سکین سکھ کو گوری کیا دی کے لئی الم ان جن کردنے گئیں انہوں نے ایمی انیا ادادہ فا ہر نہیں کیا تھا ، سکین سکھ کور

ده اس نوجوان سے پروه کواتی تقیں - اور کوئی رشتہ کی آو کی بنیں تھی جس کی شادی کا سان ان مہاکرنا صروری تھا اور یول نا نشاحب کی ہو ی سجی کئیں کہ برسب سکینہ کے لئے مور ہاہی - ارابی جب بہتر کئیں کہ اسب سکینہ کے لئے مور ہاہی - المبنی بیسوسے کرنوش ہونے لگیں کہ اب اکی تقدیر طبی اور دوہ ول ہی دل میں بیسوسے کرنوش ہونے لگیں کہ اب اکی تقدیر طبی ا

فاله نے اُن سے المبی کی شا دی کے معاملہ میں کوئی گفت گوشیں کی تھی ، دواس اُتفاد میں تھیں کہ لوسے کی اُمرنی کا کوئی ذریعہ موجات اور دب اس میں کامیا بی موئی توجہنر کی فکر میں طریعی سے اس میں کامیا بی موئی توجہنر کی فکر میں طریعی سے اس میں کیا رسکن فا نصاحب کے گریمیں کیا رسکن فا نصاحب کی طریعیت کے خواب دیکھ دہی تھیں اُنہوں نظر بہت این تھی ۔ ایک مرتبہ رات کو حب اُنکی بوی لیٹی محبت کے خواب دیکھ دہی تھیں اُنہوں نے کہا : ۔

هم میول دی ، یا بی بی کمیس اس در کست کینه کی شا دی تو نیکر بنیس گی ؟ ... فانصا حب کی بوی چونک پڑیں -

" کيول ۽ "

" میں تواینی لرم کی البی سستی دینے والانسیں . . "اس کنگال کے ہاس ہے کیا «

" کینہ کے پاس کیا ہے "

"سكينه ك إس كيد رسى المبي توحوملا ،

د کا ہے کا حصلہ ؟ ہ

" وه حوصله جومر مال باب کومو آن کی تفدید کی بودری ، ماری إسامی بیما یا در منظم بیا سامی بیما یا در منظم کی است کی منظم کا کیا ، وه این گھر حاکر بعثه رہنے گئی ، سم کو پوجیع گی می نہیں ، اس کی شا دی کرے کیا ہم فاتے کریں گئے ؟ "

فانعا حب نے اپنی بوی کو عمر بر تیا یا تھاکہ اُن کی گذرا د قات کا ذر بعہ کیا ہے ، خبرے کے اُن نعا حب نور اُن کے روز این گر وہ سے بحال کر کیود بدیتے ، یا بازارسے نور فریدائت ، اس کے جب و و اندکی و مکی ساتے تو ایکی بوی کیوج اب نه دے سکتیں ۔ اب معبی و و فاموش موکئیں ، اور دیکھاتو اُن کی امیدون سے فالی یا یا۔

انہیں تقین تھا کہ فانف حب نے اپنے وسطے پورٹ کرنے وا ہے توسکینہ کی زیدگی براد مراسے بانے کی بی معورت تھی کہ فائعا حب کا منہ روبیہ سے بند کیا جائے ۔ رو بہی سطح باس تھا نہ میری فالہ کے باس اور نوانعا حب سے حبوت وعدے کرنا خطر اک بھی تھا اوس بنی ، گر ج ذوب را مووہ تکے کا بھی سہا را ایتا ہے۔ انہوں نے دومسرے ون میری فالہ ساتر کہا : یہ

م بوی مکینداب ماشار الله حوال موگی ہے ، آب ہی کی عنایت سے اس نے برورش إلا ااب خدا کا نام لیکراکی اورا صال بھی اُس پرکر دیجتے ؟ مات کوه و اکیے گویتے ترکھانے یس کچھ دربوگی تھی ، بیری نے انہیں دیکھتے ہی مبدی مباری انہاں کھتے ہی مبدی مباری م کھا آبجالنا خرزع کمیا ، گر بجائے کمانے کے ان میٹنے کے دو دیا اندرو تھا ہے گئے ، زورگر وسے نوٹ بحال کر گئے نے گئے جب گن سے تو بیری سے کہا ۔

دوکی توکہ رہی تھی کمسکینہ کی شادی سے ہم کوکیا بل سکتا ہی بانسور و بیزیقد اور وس مرار کا ہر کھھوالا با موں - اور کسی کی کیا مجال ہؤ کر کچ دکتے - اسپنے سانے بھا ح کرایا ، اور جا رگوا ہوں کے وسستنظام "

بوی کے اتھ سے تفکیر کر ایک اسر حکو کا اور وہ وہ ہی تمیلیوں کے بیج ہیں ایٹ گئیں ہے اور وہ وہ ہی تمیلیوں کے بیج ہیں ایٹ گئیں ۔ خانصا حب نے نہایت اطینان سے کا ان کال اکا اور حب سعون آگئیں ہے لاکر میٹھے کے بل ایٹ سے اور حمد نفت کی نظمیں بڑے لئے ۔ آئ وہ معول سے زیاو بطئن تھے۔ خداکی نوتوں کا بہت تعریف کی اور جب نیند نے اکی آگھیں نبرکیں تواکن کی زبان پر بیشور تا ہے

ترانام تہا رجب رہے مرانام خاکی گنہگا رہے بیسے بعد کیا آغ م خاکی گنہگا رہے بیسے بیسی معلوم کرآئی ہوی کا اس کے بعد کیا آغ م ہوا میری خالہ کو انہوں نے ہیکہ بی اپنی صورت نہیں دکھائی اور اس کے تھوڈے دن دجد ہی میری خالہ کا انتقال بھی ہوگیا ۔ گر فالفا حب اسی طبح سے محلہ برحا وی رہے ۔ اُسٹے آخری کا رائے نے اُسٹے وقار کو بہت بڑ حاد اِ

## تهتباسات

جرین ششرتین کی ایک کانفرنس مردوسال بعدا بنا اجلاس کرتی ہے۔ جنانیہ بانجوال اجلاس نتہ سال وا خراگست میں شہرابن میں شقد مواجس کی کارر دائی کی تفصل دیو، سالخبن متشرقین مان کے رسالہ (. Z.D. M. G ) کے نمبر سوم مید میں شائع موئی ہی۔

شہر ان شہور جرمن اسر سوسیقی ہے تھودن کا مولدہ ، سی رعایت کو انفرنس کا جلاس ہے تعودن کی ہوسیقی سے کیا گیا ۔ نزلیالنسی فریٹررس روزن نے صدارتی نقرر فرمائی اور بان پونورشی کے شخصہ نے حاصر بن کا خیرتقدم کیا ۔ پروئیسرا و بیک ہوجود تھے ۔ انگلتان کی طرف سے گلاسکو کے پروئیسر من دیارہ و نیک موجود تھے ۔ انگلتان کی طرف سے گلاسکو کے پروئیسر اسٹی و نورسٹی کا سکو کے پروئیسر اسٹی و نورسٹی کے پروٹیسر او نیک موجود تھے ۔ انگلتان کی طرف سے گلاسکو کے پروٹیسر اسٹی و میسر لوڈورس نے پڑھا جو مال میں مندوشان کا وورہ کرکے واپس کے ہیں ۔ ان کا موضوع تعاد میسد وسستان میں سانیا ت اس مندوشان کا وورہ کرکے واپس کے ہیں ۔ ان کا موضوع تعاد میسد وسستان میں سانیا ت اس مندوشان کا وورہ کرکے واپس کے ہیں ۔ ان کا موضوع تعاد میسد وسستان میں سانیا ت ا

و وسرے روز بدیہ بان نے ستشرقین کی دعوت کی اور اپنے شہر یوں کی طرف ہے خیرمقدم یا سی دن در من فلطینی انجن نے اپنے ، ہسال جتم کرنے کی تقریب میں ایک صلب کی جس پر وندیسر اللہ نے دفلسطین کے سعلق تحقیقات کی موجو وہ حالت اور اس کے حل طلب سائل سرپنہایت تقانہ مضمون نایا ، اسی سلسلہ میں ووسرے وئیسی مضامین بھی ٹانے گے ۔

تمیسر سدر وزمسر سرتس فلاد طهران نے حدید ایرانی تحقیقات ، پرایک عالمانه مقاله نایا است میں پر ایک عالمانه مقاله نایا است میں پر انکی مضمون پڑا۔ اوراس کے بعد ڈاکٹر دائ اس کے بعد ڈاکٹر دائ اس کے بعد ڈاکٹر دائ اس کے بہتی ہے۔ اس کے بہتی مرتبہ دو دونلم دکھائے جوانہوں نے عرب کے شعلی تیا رہے ہیں ۔ کیس کا نام ہے مقدس عرب ، جس میں جے مراسم دکھائے گئے ہیں اور دورسری کا نام ہے

| J       | شنئ اليماشين | شی کما بیں | سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174.4   | P 19 pm      | 9-15       | المعتادة الم |
| 188.8   | mrr0         | 9444       | عتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17644   | Y ^ 1 +      | 99 ^9      | الاتفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17A 1 . | 1" P × 4"    | 1- 5-4-4   | سالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14494   | 4 6 M        | 1-715      | 11972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ا بن این میکرفر ایکه در مبد دشان میں عراقوں کی تعلیم کیلوٹ سے کال فعلت برقی ما تی ؟ ا در میں د صب کا می فعلت برقی ما تی ؟ ا در میں د صب کے مام فیالات براس کم اثر

كيسه - مندوتاني ابكوكي دوتين س س بارى تعليم كابون من برسية رسيس وقي مندوتان ين كيد مي تعليم ايت بي من اس كالمحدة والزموا عاسة تعاليكن كياموا ؟ آب من سع اكثر في من ككتاب ما درمند " يرعى موكى حب سيممّ بي يست ولك رنجيد وموس اور مهددت في عفيناك ١٠س كتاب بين ببت سى اختلانى باتين مي اورين البر بحبث كراتنس جا شالسكن اكيابت اس مي عي سے مبدوتان کا سروانے والااتفاق کرے کا اور وہ اِت بہ جوکہ بن وا تعات سے اس کتاب میں بث كمين سه، جا مها حي طرح يربري طرن الست كساته إنعاط بي براوه واتعات ورقول كي تعليم ی منرورت کی نهایت وی شها دت سی استے حکر آینے فرایا در اگرشالی شدگی اوی میں بدو اندى چيزے اور جياں يرموبو وسے وال اسے قائم ركھنا ہے تو قدا ست ليند جاعت كا فرص سے كيس ید دہ تعلیم دینے کے موثر ذرائع کا اے ، ، ، مندوشانی گھروں میں عورت کا اثر بجد ہے۔ اس سے سی زیادہ قبالہ ہا رسے گھروں میں ہاری عور توں کا ۔ یہ انتر منبد و شان سے بچے ل سی کے محدود نہیں انگروں میں مردول برھی ابھا مبت انڑے۔ ہم لوگ اکثر سندوت ان کے متعلق ان وكون ست مكررا ئے قائم كرتے ہى جو جارسے ملك ميں آتے ہى ، جن سے ہم طا سبعلم اعبدہ وار، بان كى شيبت سے من ميں اور من كى واليى ك ربدا كى تقريري اف ردل ميں شانع بوتى من لیکن حو شهد پرستان بین ره میلی بین وه جانتے بین که ان توگو*ن نے اپنے گھرد ل پر* بہت ہی کم اثر دالاب اورس سے میں کم اینے کسے رسم ورواج اورجاعتی زندگی یر - برحیزس المبی اس مال میں میں میں عور میں انہمیں رکھنا ما ستی میں جبم جاعتی میں عور توں کا اثر الب ہی ہے مبیا سم ال في مين خون كا - يه د كما في منين وتيا الكن حبم كاكو في حصد ،كو في عضو الس كاكو في عل اس سے انرسے ؛ مربنیں کی صبیم کی صحت کا مداراسی رہے - یہی حال مبدوشانی گھروں میں عورتوں ے افر کا ہے ہے

ال كذشة بهيندك عامعه يس مم ف مندوستان كيين تعليى اعدادت أنع ك تعدان

ایم نیک بی فاتون مسرسروی لینی وت آنجانی نے تصدی کی اسال بین بیکال میں اس سم کے کلب فائم کر کیے کام شروع کیا تھا۔ انہوب نی بی بیکتان کے نسا کی کلب و کیجہ تے اور انکا فیال تھا کہ با وجو واہم جاعتی افتلافات کے اس طریقیہ سے سندوتیا ن کے دیہا توں میں بھی کام بیا جاسکت ۔ اکاعقید و تھا کہ آئی جائی جائی موس عور توں کو انجار نے کی بہترین تدبیر یہ ہی کہ خو والن عور قول کو نسلم کیا جائے خیا نہول نے ممل میتبدیوں کے تیام کی کو کسٹن کی ۔ آئے مال کی کو کسٹن کی ۔ آئے مال کی کو کسٹن کی ۔ آئے مال کی کو کسٹن سے بھال کے دیہا قوں اور قصبوں میں ، حاک قریب میتبیاں کی ۔ آئے مال کی کو کسٹن سے بھال کے دیہا توں اور قات کی عورتیں ثنائی ہیں ۔

اس کی مرکزی جاعت نی سینہ یوں کے تیام کے لئے کوسٹش کرتی ہے ایک ام بی ربع وقعل بدار رسالتان کی ہے، گری ہے، گری ہے، گری ہے، گری ہے، گری ہے، گری ہے، ایک میں معاف کے لئے ات نیاں جی پی ہے، ایک ام بی رق کے سلسہ کرتی ہے، اکلند میں ایک مرکزی صنعتی اسکول جلا تی ہے، اور عور اتوں کی تعلیم و ترتی کے سلسہ میں لقرید و ل کا انتظام کرتی ہے ۔ سینٹیول کی خاص غرمن یہ ہے کہ اراکیس میں باہمی ربط بدا مری ، اور امداد باہمی کے خبر بہ کو تقویت بہنی میں ۔ ان مقاصد کو مصل کرنے کے لئے بت سی میں اور امداد باہمی کے خبر بہ کو تقویت بہنی میں ۔ ان مقاصد کو مصل کرنے کے لئے بت سی میں اور امداد باہمی کے خبر بہ کو تقویت بہنی میں ۔ ان مقاصد کو مصل کرنے کے سئی عوام کی دو سی سین بہت کی کھی کا مربو تا ہے بتا تا عوام کی دو سی کے سائے بہت کی کھی کا مربو تا ہے بتا تا عوام کی دو سی کے سائے بہت کی کھی کا مربو تا ہے بتا تا عوام کی دو تی سی بیا ہے۔

کی کسی ، تقریر وں جیلیمی طقول اور عام جلیغ کے ذریعہ صفائی اور صحت کے متعنق معنو مات کی انہات کی کئی ۔ بیوہ اور فریب مور توں کی مدہ کے سنے تھر طوح نعتوں کو رواج دیا گیا اور ان صنعتوں کو اماء بن کے اصول پر حلیا گیا ۔ اس رپورٹ کا مطالعہ تعلیمی کا م کرنے والوں کے سنے دلجیبی اور فائد کے ضافی نہ ہوگا ۔ اس سے فائم ہر موج ہے کہ خلوص اور محنت و شوار کا مول کو کس طرح اسان اردیتے ہیں ۔

لندن اكس تعلى ضميمه

# منفيدوسمره

محتثب وس

# الصلوة للنَّدواصيام المرض - مقابله اسلام ويورب

العلوة هذه والعيام الرمن الي كتاب مولوى سد محدد تيح الدين صاحب في مقام كالا إن ع ضغع ميا نوالى سے ہمارے إس رائے زنی کے لئے ارسال کی ہی ۔ اس میں انہوں في اپنی خيال کے مطابق قرآنی نما زور وزرہ کی تشریح فر مائی ہے اورا نیا ندہی ام ہم اہل البیت المحابی ہے۔ معابی جس کے متعلق ہم کو یہ نرمعاوم ہو سسکا کہ بوب سید ہوئے کے اختیار کیا گیا ہے یا جلہ مسلانوں کو اہل بيت رسول محمد ۔

فالبًا يسلم الله البيت الله قرآن كى چھى تىم ہے يہ لا فرقد الله الله الله عبدالله عبدا

المی فرتہائے اہل قرآن میں ہی بحث تمی کہ نازیا ہے وقت کی ہے یا تین وقت کی۔
مسلم اہل البیت کہا ہے کہ نہ تین نہ یا بی ملبہ شوسطا نہ جارو تت کی فرص ہے جس میں
تہجد بھی داخل ہے ۔ ان جا روں میں سے تہجدا ور فیج کے لئے قبلہ مشرق ہے اور طہر
افرص اللیل کے سلتے مغرب نعنی سے تجبلہ کے واسطے سورج کے رمنے کا زیادہ ولیا ظہو۔

مرفاز کے سلے رکعتوں کی تعدا دوہ ہی دور کمی ہے۔ رکعت کا ام مجی براکر تصرا دلی ۔ رُنصراً خراے کر دیا ہے ، اور آبیت " سبنعامن المثانی " سے دونوں رکعتوں بینی تصرو کے سات سات ارکان بی سے ہیں ، انکی اوائیگی کے جوطر نقے سکتے ہیں دہ بھی دی ہی دی ہیں ، مرسرتصرمی دو دو تو تیام ہیں اور دود دوتعد سے ، جن کے ام : گل اگر ہیں ،

د: ول کی فرمنیت مخبلات اینے عمنام مرت خالو د بی کے مشہورا بل قران کے جو ایا اور میں معدد وات سے سے سرت تین دن مانتے ہیں سیس دن کی رکھی ہے گرقری میں سے سرت ہیں تیسی سال ۲۲ اکتر رسے ، ہر نومبر کک رمعنان میں سے ہم سال ۲۲ اکتر رسے ، ہر نومبر کک رمعنان در سیتے ہیں ۔

اس نما زاورر وزے کے بیان میں جابج جزئیات کی تفضیل کے لئے قرانی آج عبد دلیلیں بیش کی ہیں اسکے متعلق وہی کہا جاسکتا ہے جو حبنت کے وصف میں اسکے اسکا ہے در الاعین رأت ، ولا اُذن سُمِعَتْ ولا تُحَطّر عَلیٰ قلبُ بشر "

آخریں مجھے نہایت انسوس کے ساتھ لکھنا پڑتہ ہے کہ اہل قرآن نے جو اپنا اور دراس المال صرف قرآن ہی گوگولنتے ہیں آ جبک اس کی کوئی اس کی ندمت نہیں کی ۔ بکہ مبیتراس کی روش آیات کو اپنی جدّت طرازی ادر آاریف طرک میں ایس کی طرح میں کرکرے دین اہی کو معبد اور اپنے آپ کو مستوجب عقاب در اپنی کا در مرسی بنا تے دہ ہو ۔ ما نظامحب الحق عظیم آبادی نے شرعتہ الحق اور در من کا میں ایس کا مرکبا کی میں اس جا عت نے اپنے علم - دین - دمائ میں اور مرسل نول کی دینی رہبری کے ادعا کا ابھی تک کوئی تبوت میں اور مرسل نول کی دینی رہبری کے ادعا کا ابھی تک کوئی تبوت

مقابلة اسلام ديورب اسلام ديورب كى ( مرتيه ظفر السايح يلى بب كرك ب سكة امرس مرحب من جی جاتها ہے بانس دمیتی اس برخامہ فرسانی کرنے لگتا ہے عباسیوں کے کیے ملمی کا رنامے ، اندنس کی تہذیب کے دو جار مرتع ، بوری کے جہز ظلمہ کی جبالت کے دولی واقعات ككدك كيرري أريخي موازيد مكل موكيا واسلامي تبنديب كي برتري أسبريكي يدري كى بهيت اور برريت ملم مركئ اورمونف فاسلام ادعلم كى ده فدمت كردى جس کاجواب منامصل ہے کا ش مضرات سونفین علی ساحت پراس قدر عیر درمیاری سے فلم نہ اٹھاتے۔ اس رسالے سے مولف نے معلوم ہوتا ہو کہ مخت ہے۔ اس رسالے سے کسکین ہم سی طرح اس کوشش کو کامیاب بہیں کہ سکتے - مباحث ایک دومرے سے اس قدر وست وگریال بن که اکوالگ کرنا امکن نہیں توا زصد دخوا رصر ورہے وانداز بالی کئی نہیں مکبیشتر تبلیفی ہے۔ زبان ہیں تھی الجما دہبت ہے۔ نا در رکیبوں سے استعال کا شوق ببت غالب نطرا آہے۔ زبان کی غلطیاں بھی تنا ذہبیں ہیں ۔مثال سے طور بر تعبن تقرے در ج کئے جاتے ہی :

فی صفعه ا دیملاطمی د مذہب استجلی روحانی کا نام ہے جوابنی تنویر نوازیوں سے اسا تلب كوشمع زاربا دے "

منعیم (سطرا)" اکن کا دار و مدارمحض ویم میستی بروتوف تما "

صفحه الاسطرة) اول اول قرآن وب وانتأر مكت وعلى مزاحم تعار أتحضرت في اسے تام تصانیف کا کل سر سبز طا مرکر کے اس کی بے شل تصاحب و ملاغت کو

اینی ما مورمن اللبی کے تبوت میں سیس کیا " کھونہ سمعے خدا کرے کوئی

صغیهٔ ۲ دسطر۱۹) « یورپ کی نصا برجیات کی ارتکیان طلمت با رتفین اورشا بدا س کااتنفآ

تعاكم انت مشرق سي ايك نور رساتا مواآ فداب طلوع مو " سفيه و وسطرو المعيمائيت كتعليم مسيح في كوئي فائده نهيس مينيايا " صغه ۱۰ دسطرد۱) ۱۱ سبین میرمسل نول کے خاتمی طریقے ۷ نا بنا طرز بو د و باش مرادی-منع د، دسطرون درمعتصم ایک عانسوز جوش میں دو وباگیا " غدہ د در سطر در ایک عالمگر من کا مترزاری میں حق کی سجی صدانے عرب کے محتریات بن جب سامعه نوازي كي توكسي كوكيا خبر سمي كه يبي دهيمي صدا د تنكده مالم رمحيط موجائيكي یہ نوز سنتے از خروارے ہے در نہ کتا ب کے سرسفر میں ووجار اسیے ساتھا بزور من كتاب كرطا بع معلومات بين كيداضا فهضرور مواسح تلكن ترتيب دہستدلال کا بہا تک تعلق ہے وہ سرے سے ایدے بہت مکن ہے کا مطو ریک ب مقبول ہواس لئے کہ بوری اوراس کے تدن کوجا ویما خوب گالیاں ولی می بی میکن اسے کسی طرح موارز نہیں کہ سکتے ۔ اسلامی تہذیب و تدن کی برتری سلوم اور ب کا ندس سے سب کال سلم لیکن اسے س طرح بیان کیاگیا ہے دہ ملی تنا ك شافى ہے -

بېرمال مولفن کی کوشش اوران کے خبر بے کی دا دصرور دینی عاہتے۔ مجم س رساله کا ۱۹۰ صفحہ ہے اور تعمیت عدر مصنی بتہ غالبًا بڑم اخلاق محیلی والان د کی ہے۔

### سف درات

مهارے رسامے کا ینمبر تقررہ وقت کے بہت بعد شاقع مور اسے مسسکا الله اسب میں ہور اسے مسسکا الله اسب یہ کہ ایک میں میں ان رہا ہوا تھا ۔اب دہ دالیں آگیا ہی۔اس سے ان رہا دو تین میلنے میں رفتہ رفتہ انتا عت وقت پر آجائے گی ۔

رسا ہے کی اوارت خودکردہی ہے کو اسے زیا وہ مفیداور دلیمیپ بانے کے کے معیداور دلیمیپ بانے کے کے معیا تدابیر جسسیا رکیجائیں اس معالے میں قارئین کرام کامشور ہ بہت ضروری ہے۔ مشورہ میں اسکا لحاظ رکھنا مناسب ہے کہ رسامے کاملی معیارکسی طرح کم نہونے یا کے بلکہ جہا تک مکن ہوا ور بڑھے۔

اکا د می کیطرف سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں اسکے بارے بیں بھی یا کوشش ہوکہ اب کی سال گذشتہ سال سے بہتر کتابیں قارین کرام کی خدمت میں جیجی جاسکیں۔

علی بود وں کاسر سنر مونا یول کھی مدتوں کا کام ہے اور ہا دیے ملک میں تواب کس آوب کی مخت اور موجوا اس قدر اور بیج بویا جا جا ور بونے والے جفاکشی اور عرقریزی سے کس منظول شرط ہے۔ جو بیج بویا جا جا جا در بونے والے جفاکشی اور بڑ ہ کر معنبوط کام کے کراس کی آبیا دی کرتے رہتے ہیں وہ کسی دن صنرور کی کرا ور بڑ ہ کر معنبوط ورخت ہے گا اور بیجول عیل سے الا بال ہوجائے گا۔

یا سال جامعہ طبیعے کا رکون کے لئے بڑی آز اُنش اورا بالا مکا سال تھا۔

اسے آنازیں انہیں برٹ نی اور الای نے ہرطرف سے گھرلیا تھا۔ اگرا نے قدم ورا ھی ڈگھ کے توجی بوجہ کو برسوں سے اٹھا سے ہوئے تھے وہ سرے گھا اور کی شاہد اٹھ اسلامی کے بائے ہتقال اور کی مدا نے انہیں آئی تو تیق دی کہ اسلامی اسلامی کے فید سے حامیو کو جنب نہ ہوئی اور وہ مساری کڑیا اس جی توری شکلات کو دور کر دیا، در آئذہ کے لئے بھی نے فیاصنی سے کام بیکراس کی توری شکلات کو دور کر دیا، در آئذہ کے لئے بھی بہت کچہ اطمینان ولا دیا ۔ اب و توق کے ساتھ یہ کہا جا سے کہ افتا رائٹ جنب سال میں جاسعہ اپنی الی صرور یا در زیا دہ کی اور نیا دہ کے ساتھ کے کہا فی کی اور کی علی اور تھی سال میں جاسعہ اپنی الی صرور یا در زیا دہ کیسوئی سے میلانوں کی علی اور تھی فیرت انجا م دے سے گی ۔

تھوڑی رقم در کار ہے ہمیں بویا ئے گی اور زیا دہ کیسوئی سے میلانوں کی علی اور تھی فدرت انجام دے سے گی ۔

م حجل سلافول کا ساسی انتها را نتها کوئنجا مواسد اوراس کے افر سے سار قومی زیزگی شتشر موگئی ہے۔ شایر ہی کوئی دو آد می ایسے بول جواصولاً متفق مول اور علا ملی کر کام می کرسکتے ہوں۔ اس برطرہ یہ ہے کہ اہمی اختلاف اکثر می الفت بلکہ مدا و ت کی شکل اختیا رکر لیتیا ہے۔ ذواتی شا تشا ت کے مقالے میں ہا رے ذیر الدور تو می شفاد کوئیں لیت ڈال دیتے ہیں ۔

آ فراس برختی کاسبب کیاہے ؟ نظا ہر یہ معلوم ہو تاہے کہ مسلمان تو دریتی میں مبتلا ہیں، اوراُ نکے دل ندمب و مست اور طک و قوم کی محبت سے ضالی ہیں بنین توریخ توریخ اور خیال میں ہرتا ۔ واقعات نا بت کرتے ہیں کہ بہت سے سلمالا سے ابنیں حینہ سال کے عرصہ میں قرمب کے نام رجان و ال کی قرانی کی، ملک کی

آزادی کے لئے ولت اور تروت سے مند ندموڑا ،اور تمید فرگک کی شختیاں جیلیں۔ پیریم ریکھے کہد سکتے ہیں کہ اسکے دل میں اسلام کا ورسندوستان کا در دہنیں۔

بات یہ کمصرف ج ش اور جبت کی کام کو انجام کم بہنیا نے کے لئے کافی مہیں۔ ج ش نا بائد ارمیز ہے اور محبت اندسی ہوتی ہے ، جوش کی کمیل کے لئے انتقال ال صروری ہے اور محبت کی ختلی کے لئے علم وبصرت اگرز ہے۔

ہا دے سامنے بواضب العین ہو وہ بہتی سے تار دن کی طح ر کوشس نہیں ہا تب کلہ شہا ب اتب کی عرح ایک عب و کھا کہ حیب جاتا ہے۔ ہیں ایسی شمع مہایت عاستے جو سرقدم پرہیں راستہ دکھائے اور ہمبشہ سنزل کو ہا رے میش نظر دکھے۔ یہ چیز سوائے علم، مطالع، بخرب، نور و فکر کے اور کھی ہیں جب بک ہم اپ اصلی کے موم نہ مول سے اسپنے عہد کے حالات ہو آئ نہوں سے اور آسفوالے ذمانے کو دور سے د کھیے کی قالمیت نہ رکھے ہوں گے، ہمیشہ اسی طبع جسکتے ہیں گے۔

ہا یہ دل میں جودرد ہے اس میں کہی کہی کہی ساتھتی ہے اور ہمیں را یا دیتی ہو گر کھیا ہے کی دور دور ہ ہو جاتا ہے ۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ ذوق ورد کے لئے بھی تربیت کی صرورت ہے ، جونش جنول بھی پرداخت کا محتاج ہے ، قومی خدمت کے سائے قومی حذ کے اس طرح نشو و نما دیا صروری ہے کہ وہ ہا دی سیرت کا جزوم جائے۔ ہمارے رگ ویے میں سرایت کر جائے ۔

منتصریوک میں اعلیٰ اور ملند تعلیم گہری اور راسخ ترمیت کی صرورت ہے ، گر

ن دونوں جیزوں کے علاوہ ایک تیسری جیزیمی ہے جس کی اہمیت ہیں نظراندا زیرانا حاصہ و ایک جیزوں کے علاوہ ایک تیسری جیزیمی ہے جس کی اہمیت ہیں نظراندا زیرانا حاصہ و جاسم و ایک جس سے ہم من حیث القوم محروم ہیں ، ام ترقی یہ مینے کے لئے پہلاز میہ ہے مسلمانوں کی مجیلی نصف مدی کی ساری اصلای کوئی الا تی اسلامی کوئی معقول حل تلاش نہیں کیا ای سے ان اکا میں کہ انہوں سنے اقتصادی سے کا کوئی معقول حل تلاش نہیں کیا افلاس کے سب سے جو مایوسی ور افسروگی بیدا ہوتی ہے وہ تو ت عل اور توت من اور توت علی اور توت من میں اور توت کی سے دہ تو ت علی اور توت میں اور توت کی سے دہ توت علی اور توت میں اور توت کی سے دہ توت میں اور انسروگی سے دہ توت میں اور توت کی سے دہ توت میں ہے کہ افلان کی کوئی سے دہ توت میں ہے دہ توت کی سے دہ توت کوت کی سے دہ توت کی سے دہ توت کی سے دوت کی سے دہ توت کی سے دہ توت کی سے دہ توت کی سے دہ توت کی سے دوت کی سے دہ توت کی سے در توت کی سے دوت کی سے دہ توت کی سے دہ توت کی سے در ت

افلاس کا براسب یہ بچکہ ہم کہ بہ معاش کو کوئی سروری فرطن ہیں ہے اور اس کے ذورا تع تلاش کرنے ہیں کما مقد کوسٹش ہیں کرستے ہم میں سامیان تروت ہی میں گرمیت تھوڑ ہے۔ ہم ارسے اکٹر افراد و وصرول کے دست گرمی اوراے قاب شرم ہیں سمجھے۔ البتہ مزدوری، کوسٹ کاری کرناانے خیال میں بڑی ولت کی بات بوہا ری ترفی ملکہ ہاری زفرگی کے لئے یہ اگر یہ ہے کہ یہ خیال ہم ارسے دل بات ہو ہم سرکاری نوکری، وکالت اور گداگری کے تاب مائی دا ترب سے کل کر سب معاش کے کھلے میدان میں ہاتھ بیراری ادر مجوی حیثیت سے اپنی الی صالت کو درست کریں۔

صحیح علیم میح تربیت اور کب معاش کیلے نوراسے کل ش کرنا۔ یہی مقاصد مامعہ کے بیش نظر ہیں۔ حیات قومی کی شیرازہ بندی اور استحکام کی ہیں ایک معورت نظر آتی ہے کہ یہ ورسگا ہ اپنے مقاصد میں کا میاب موا ور دو مرے مداری کے سائے ایک نمونہ بنے۔ ہا ری توم کے اکثر سر دا ور دہ افراداس وقت سیاست ماضرہ کی دلدل میں کھنے ہوئے ہیں اور غالبًا کبھی اس سے کل زمکیں کے کئیں

کیا ہم میں معدو دسے بندا فرا دھی الیے نہیں جو ذرا دور بین نظرد کھتے ہوں اور موجود سیاست کے موسوم فوائد پر ملت اسلامی کی اندرونی تعمیر و تہذیب کو ترجیح دیں ہو اسے ابنی توجہ عرکز نبائیں ہ

ہم نے اس منے کو فاص کرے جیٹر اِسے ۔ ہم جا۔ ہتے ہیں کہ ہا رہے تعلی معا ویون سلمانوں کے موجود و انتشا را دراس کے دور کر نیکی تدا بررہانی فیالات کا اظہار کریں ، بینک می بیٹ محض کا غذی ہو گی لیکن اسے بیکا کرسی فیالات کا اظہار کریں ، بینک می بیٹ محض کا غذی ہو گی لیکن اسے بیکا کرسی بڑی معلی ہے میں عمل کے لئے میں وائے کی عفرورت ہی اور میں رائے قائم کر ایک عدو ور لیعہ تبا دلۂ خیالات ہی۔

البته بم یه در واست کرتے بی که اس کبت بیس حتی الاسکان افرا دیا جاعو بر بیا بعلے کرنے سے برمبز کیا جائے۔ بمتہ جینی بہت مفید بینرے بلین اس بیل گر سلامت روی اور متانت کا دا من با تھ سے جیوٹ جائے تو کیچر سوقیا نہ گا کی گلوج مک نوبت بہنجتی ہے حس میں اصل مطلب نوت ہوجا تا ہی ۔ جانبین کی بر نامی سے درسرو می نظر میں ملت اسلامیہ کی بکی ہوتی ہے۔

## The Cultural Side of Island

### Madras lectures on Islam

(NO. S)

BY

Muhammad Marmaduke Pickthall

Delivered at Madras in January 1927

#### (CONTENTS)

- 1. First Lecture-Islamic Culture
- 2. Second Lecture-Causes of Decline
- 3. Third Lecture-Brotherhood
- 4. Fourth Lecture-Science, Art and Letters
- 5. Fifth Lecture-Tolerance
- 6. Sixth Lecture—The Charge of Fatalism.
- 7. Seventh Lecture-The Relation of the Sexes
- 8. Eighth Lecture-The City of Islam

Price 1/8/Bound 2/-

O BE HAD OF:-

National Muslim University Book Depot

KAROL BAGH,

**DEHLI** 





## وسنم التدارحسكن ارحيتم

54

# چامعر

### ذيرا وادمث

| يم اي بي ايج وي | واكط سيدعا بدمين            | جيراجبورى | مولنناسلم |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| المسبكر         | ماه ايريل ١٩٢٩ء             |           | جالد      |
|                 | ن <sub>ه</sub> رست معنسامین |           |           |

| ا . سبرت نبوی اورسنشر مین | عيدالعثيمصاحد   | ب احراری بی سے دحاسمہ                                            | 777   |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| ٠ - دائغرمرييا دسكے       |                 |                                                                  | ***   |
| ۱۰ . فغييت اور تاريخ      | يردفسير فريزر   | ش المنطع ( برنن )<br>أمر مبعد ميب شاحب بى الصرائس<br>ن فا نعباحب | 141 S |
| م. " انتظام کسه "         | ڈاکٹر ڈاکڑھسیر  | ن ما نعباحب                                                      | 744   |
| ه . نني د لې              | حناب مرزه فرح   | ت نىدبىگ ماحب                                                    | 724   |
| ١٠ و و د و ي              | سجا ذطبيرمهاحد  | ب بی ایستعلم آکسفورو                                             | ۳     |
| ٠٠٤ل                      | =               | ياتي ر                                                           | r.0   |
| مه ناستانی ۵              |                 | ب محری صدیقی الکھنومی                                            | 4-4   |
| ٠- ﴿ ل                    | مولا ما صفى لكم | شوى مدطله العالى                                                 | 4-6   |
| ٠ - اقتباسات              | ***             | •••                                                              | ۳. ۸  |
| ١١ - " في عليه وعضره      |                 | •••                                                              | 214   |
| الان شذرات                | •••             |                                                                  | 710   |

# سيرب نبوى اورمتشقين

### مقامسير

الحسل دده الذی هدا ناظر او ماکنا لنهند کوان هدا ناادده کتاب جهایته تعدمه بخود انسائیلویل یا برانیکا کی طبیخهم می موزوم بخود انسائیلویل یا برانیکا کی طبیخهم می موزوم که عنوان سے جبا ہو - اس ضعون میں سے بھی صرف اس صدی ترجمہ کیا گیاہ جرسول الد صلع می عنوان سے جبا ہو - اس ضعون میں سے بھی صرف اس صدی ترجمہ کیا گیاہ جرسول الد صلع می منتقل ہے بعض سے بنت اسلام اور اوی اسلام می تعلق جکی کھا ہے اس سے اُرو و وال طبقہ ور اس طبقہ میں - بیز مرا گرزی کے ذریعہ سے جد بہلیمیا فقہ جاعت میں مدتا با آبوا ورجن لوگوں بر دی برایت کی ذمہ داری ہوان کو خرجی نہیں ہوتی می ورت اس سی بنتا با آبوا ورجن لوگوں بر دی برایت کی ذمہ داری کوان کو خرجی نہیں ہوتی می اور اس می سی برائیل کی ایمیت کا حماس ہوا ورد ورس بری طرف جولوگ اس قیم کے مضامین برستے ہیں اور ان اعترا صات کا اردوز بان میں ترجم کر اقرین سامت میں اس ایس اس اس ورائی می ترمیک کا ترب سی تیمیک از ترب سی تیمیک کی ایمیت کی اور ان اعترا صات کا اردوز بان میں ترجم کر اقرین سامت کی ایمیت کی ایمیت کا ترب سی تیمیک نوال حال می تیمیک اور کی خواست کی حقیقت سے دا تو اس کی خواس کی نز اکت اور بر معرفاتی ہے - اول تو مید کو و وا عتراضات کی حقیقت سے دا تف بین کی ایمیت کی خواست کی حقیقت سے دا تون

فهيس بوت ككسنى شاقى بالذن سي الكي طبعيت بين أكيب ميان بيدا موجا أسبه اور ووسرس اں ورا در میں اگریزی میں ان اعترا ضات کے روکرنی کوششش می کیاتی ہے تو یہ لوگ اس ہ بي ا وانف رية بي - لبذا ان لوحول كسك اورضوماً على كرام ك الرجن مي سع بفير اسندمغرمهرسے ابدیں اس إت كى شت مترورت بوكه اكرد وز إن میں پہلے ان اعتراف ت سرصيح عورير الماكسي سبالنغ كي مش كيا جائدا ورمعرا كي حقيقت ب نقا ب كيجاس اس طي مس بح بها رسے على رمحسوس كريك وقت كى صرورت اب كيا بو- اب وه زبا نه نيس ر إكر طهارت کے طویل الذیل مسائل اور آین ور فع بدین برمناظرہ ، وینی خدمت تسلیم کیا جائے کجد ایک تراصول اسلام اورخه د ثنا بع اسلام بهرطرن سواعترا ضات کی بارش موریکی بحا درا می نظر ا وص اورت دید سوجا آ ہے کہ وہ اسلام کو و نیائے ساسنے پیراسی راگ بی سیس کریں میں میں رسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے میں کیا تھا ۔ یہ ترحیاسی صرورت کو بین نظرر کر کر کیا گیا ہو اور واشی میں اعترا منات کا جواب وینے کی عی کوسٹش کی گئی ہے ۔متر بم کواپنی فامیوں کا کا مل وساس ہوا در یہ واقعہ ہے کہ جواب کا پوراحق اوا نہ ہو سکالیکن اسکا بیمنصدیمی نہ تھا کہ مرسے یہ ٣ خرى فيصله صا دركر وسے راس اليف كى غوض تو يەتھى كه اعترا منات برتام وكمال ساسىخ آ جا ئیں اور جو لوگ جواب دیے سے ابل میں لکین خواب عفلت میں ایکی غیرضروری کام میں یرے موسے ہیں فرا چوکمیں ۔ اگریتالیف علی کرام کے میو دکو تورسے اور جد تیعلیم یا فقہ مفات موجن کے قادب تفکیک کی دلدل میں بینے ہوئے ہیں تورو فکرے سے کھرسالہ فراہم کر کیے تواسکا مقهد عس موكيا - وبها وزن كاس عنون كانتاب سي كياكياك اس في اس مي نهايت تقا سے ساتھ ان نام اعتراضات کو عیم کر ویا ہے حومت شنرندین عام طور پیسسیرت نبوی پر وا رو کرتے ہیں ادراس كمطالعه كي بعد شايري كوئى اعتراض حيوت جائد وايسامضرون كوئى اورنظر ونبير محذراجس ميستشرقين كے تام نظريات بك وقت موجود موں - النجے خيالات كاميم إنداز اكرنے الله يوضعون بهت مورول ب- اس ك علاوه ولها وزن كاشا رستشرقس كمطيقها ولى بس موا

، درا می نے جو کچر کھا ہے اسے یورپ سے اس می بہت سنند اور قال و قوق ہے ہیں اس الح انسائیکو بڈیا بڑائیکا کے لئے خاص عور براس سے بیٹھنمون تھوا اگیا تھا اور خانبا عرس سے ترجیہ کرائے۔ اس میں ٹاکھ کیا گیا ۔

متنترتين كاعترا منات سيحث كرف سيطي أكرم اكب سرسرى نظران في الات ير ماس جاب اورب کے رسول الله صعم سے متعلق ابتدا سے اسلام سے لیکر عبد ما ضریک رسے ہیں تربين اسسكا اندازه موگاكه سبته آسته اشكافيالات بين تردي بورسي سها دروه لوگ رسول معلم کی کما شدا ور ا معول اسلام کوسمجنے کی کوششش کرنے لئے ہیں ۔ باسدر تد استونے اپنی کیا ب " ثاراً الله محدُّ نزم " ميں جو بيلي و نعه متنشاع ميں شائع ہوئي تھي اکي خاکدا س وقت کم کي خيالات المنواع واسكا فلاصديها ل ورج كياجا آج بفطى ترجمه طوالت كنيال سينهي كياكيا وس كامطالعه خابی از دلیسی نه موكایه اسلام کی ابتدائی خیدصدیوں میں و نیائے عیبا نبیت کواتنی صلت نه ملی ئر وه تنقيد! توضيح كرسكتي السركا كام توعرف ارز ما اورا طاعت كراً تعالمكِن حب وسط فرانس یه به بی و فعدمسل او ل کا قدم رکا توان تومول نے جو بواگ رسی تھیں مڑ کر دیکھا۔اب بھی اگرجیسہ انی مث بنگ کرنیکی نه تعی لیکن و ه پیچه سنت والے دشم یکوگالیاں تو دسے سکتی تعیس ٹرین سے رہ مان میں محاصلیم ، کوچ بت پرستی سے شد پرترین میں لعن ستھے ، خو واکیب سونے کا بت کہا گیا ہی مب کی مستشش کو و زمین بردتی تمی ا در سی کا نا منطقت تمارد لان کے گیت میں جو فرانس کا تومی رزمیگریت ہو دکھا یا گیا ہو کہ قرطبیر کا نئیفہ مارش اس بت کی سیسٹش کر آسہے اور اس کی وفوسيسم يرب " عطاروكي سم امحد رصلعم اكتسم اورالولوكي في جيب قلب اسبت اور عمیب اخرا ۱ سبت کے سامنے انسانی قریانیاں کیا تی س اگرادرکس بہیں تو کم ارکم وسویں

له دون ما که گیت کم متعلق تفصیلی معل مات کے لئے مل حظہ مورسالہ جا معہ حیلد قبر و حس میں درمن مسین و ند حب کا یک سلالم معناین « عرب فرانسی ، دبیات میں » کے عودان سے شابع مواجو۔

اور حميار ہويں صدى كے معنفين تے تخيل ہى ميں ہى اورائكا أم كمبى بانوم ہوتا ہوا كراھى! نوارائيا يا کوئی تعجب کی یا شنهبی بو که بخمرزی اور فرانسیسی و ولال زیامیم اتبک **عام ملاق**می کی طال میں فرانسیسی میں نفظ Ma home اور انگریزی میں Mum mery رئیک بعو اور میل رسوم سکے سے استعمال م انو بارموين عدى مين مجائك معيد وك محد صعم، كو اكيب حرقدا ورسيه دين كما حا أسعاور اسي دهر ے وانتے نے انہیں جہم کے نویں ملقی ان لوگوں کے ساتھ رکھات و برمی تفریق کے انی میں ۔ یا نیاں اصلاح Resormation) نے بھی محد (صلعم) کی طرف سیست بڑے اسا كونى قوم ندكى اور أكى نفرت بهى اشك علم كى تقدار كساته ساتاً قائم رسى سلىن نالبايه نهيج يسيم كما إنى عاعت وونول كوعيها نيت كاوتهن تعرائ كي اس ك كما وريت اورسوم سبتى ك نالفت میں اسلام اور پروٹسٹنٹر م دونوں مشترک میں · اسی زلنے میں یہ حکایت بھی ایا ، ۷۰ مراک ایک در در کو محد اسلم با نما کا ایج کان میں سے وانے بین اس سے موجدین کے خبد سے : یا و دان کی حاقت کا نبوت ملاہے گریہ روایت بھی عام طور چیج تسلیم کیجاتی تھی ۔ اس دت ، مجى مانت كيدىم ترتنين بوكى جب يمعوس كيا كياكه دائ قائم كرف سے قبل بباتك مكن موسم في ى مطالعهكر ا عاسبة رينانيه فرانسيى زبان مين قرآن كالهلا ترجيه المالله مي اورد دسرام المنالمة إ موا اسی کے بعدا کی تخفی اکرز در رواس نے فرانسیسی کواٹھریزی میں اسکا ترمبہ کیا۔ ان ترعبول کے ساتھ جو مقدمے ور ج سے ان میں طبح طبح کی غلط بیا نیوں سے کام لیا گیا تمااس سے اس ک بھی کوئی اچھا از نہ ٹر ایھ بھی با وجدوان علط فہیوں کے جواتبک عوام میں رائج میں اُکلتا ن او فرانس بی کے سرعربی ا دب اور عربی أیریخ کو ا رئی تقطر نظرے مطالعد کرسکی اسداکا سراے ا اسی ابتداکی و مبسط کبن اورمیور امکاسین وی برسیوال اورسیش المیر واس اوراشیر محرک إیس اب ایسامساله فراجم موگیا بی که مرتفض معقول ا وزعیرها نبدا را نه رائ قائم کرسکتا بی اس تحرکی کا إنى كيكنيرب جريد النسس كم لحاظت توفر نسيى تعاليكن الكلتان كواس في ايا وطن بالياتف المحسفدرة میں عربی کا پر وفسر مقرر بونے سے بعداس نے محدوصلم) کی آیے مکعنی شرع کی جس کی

رہے بیلامئلہ دمی کا ہی منتشرقین است سلیم نہیں کرتے کہ دسول النہ سلیم حامل دی الا نمری سے اور خو دورسول اللہ صلیم نے صاحب دمی ہوئیکا جو دعوائے کیا ہی اس کی طی سے کا دیل کرستے ہیں سعن کا خیال ہے کہ بیسراسر فریب ہی اور انہیں خود بھی یافیتین نہ تھا کہ انبر دل وہی ہو تاہے بیعض کہتے ہیں کہ انہیں صح کی قسم کا ایک و انجی دورہ ہو آتھا اور اس است کی حالت ہیں جو فیا لات است فرہن میں آتے تھے انہی کو وہ نمزل من اللہ سمجھ لیت سے دان میں مبتلا رہے کا دوست کی دوست کی دوست کی دوستے ہیں ایک کا فیال ہے کہ دوائ خری وقت تک اسی خود فری میں مبتلا رہے کا ان میں مبتلا رہے کہ دوستا کہ کا دوائی خود فری میں مبتلا رہے کہ دوائی خود کی دوستا کہ دوائی کو دو تو کری میں مبتلا رہے کی دوستا کہ دوائی کو د

ا در و د سراکها بی کمی زندگی میں تو واقعی انہیں اپنی نبوت کا خورتین تعالیکن مدیز بنیجگیرو مصرف ا نی کامیا بی کے سے ایس افل سرکرتے تھے درامس اب تقین انہیں می نہ تعاکہ وہ نی ہیں سکون بیا يرسوال يريدا موا تفاكة فرمًا معلم انهين كبال سه على بوان ك كده توافي تعداس جواب میں طن طرح کی خیال ارا کیا ل کی گئی ہیں جن میں سے اکٹر عد در می<sup>ر خا</sup>کھ کھیر ہیں ۔اسی سال معجواب کے لئے بحیرار امب کے تصدی کو اسقدرشہرت وی گئی اور ذراسی بات کو ایک افعا زنبار مِین کیا گیا ۔ اسکے علاوہ جیسا خو د ولہا درن نے لکھا ہے یہی کہا گیا کہ بہو دیوں سے شر<sup>وع</sup> شر<sup>وع</sup> میں رسول المدصلعم کے تعلقات اسم سے اور انہیں یہ سعب علم انہی سے حاصل ہوا یہی نہیں مكمة ما خذاسلام ك الم سعمن علول في ضغيم رساك كله ولله ا دركيس ك محض اس نظر بع ك تبو ك لى كرسول الله معاصب وى تبين سع مالكك كوئى تطعى نبوت ابك يد لوك بيش ورك على بمرسط بمن يتًا بت كروينے سے كراسلام كا فلال ركن فلال فرمب سے ماغود ہے يا اس سے مطابق سے وى كالحارلازم بنيس أاس ك كاسلام في بعي حدث كادعوى تنبي كيا قرأن تو يكار يكاركما ك محماسلام تام نهبسيا كانزمب بويروي مال الاصول بصبحة تام نداميسف أياتك نباد فرارد باب البته زائے كے لحا فاس بر فرب كيدائي صوصيات ركھا ہوا وراسى ومبت فروعات میں تمام ند اسپ مختلف میں نما ت تو یکر نا حاسے کہ رمول المتصلم نے حس وین کی تبینے کی اسے انہوں نے کسی ان تی ذریعے سے ماس کیا تھا اور اسی کومتنشرقین یا وجود کوشش کے نابت نہ کرسکے۔ اینوں نے دورا زکار تیا سات او نعلط استنیا طات کوتھیتی ملمی کی صورت ميسيتين كيا حالا كمه ابل نظر راكي مفتحكه أنكيزي إكل عيال يو-

رسون الذمسلم كے صاحب وى مونے ہوگ ابھ دكرتے ہي اكى وقسيس مب الكى وقسيس مب الكى وقسيس مب الكى وقسيس مب الك كونيا أن مشترى إ دوسرے ثما مب كم سلمت بي حزاين ابى النجيركو توصاحب وى سمجة بي محررسول التدمسلم موسعلت اسى جز كا اكا دكرتے ہيں - استحے ليے تو قام ولا كل بكا د ميں اس ك كا مرسول التدمسلم موسمات الله ي جز كا اكا دكرتے ہيں - استحے ليے تو قام ولا كل بكيا د ميں اس ك الله كا دوسر ال

عبقه وه مي جود جي كا اكان ي كتسيم نهيل كرا اسط الح قام انبيار اورتمام ندابب كيان بي - وه الم ثاب كرمقلاً أبيا موا أمكن بي نهيل و ولائل كي ضرورت اس طبقة كما الله المراسب يبطيع تحدید باسنے کہ وی کاسلہ ابعد الطبعیات کے قام سائل کی طرف طنی ہے ۔ اس کے بوت میں کونی ا يى اللى دىل نهيل مين كياسكتى جدي طبقى ملوم سي متعلى كرفي العن كواكا ركى كماسينس نه رسيداد واقعدته يرسب كطبعى علوم س مجى حندى سي سنع موسكرج بلاستنا مام على اسليم كرت مول س لخے یہ تومکمن ہی نہیں کوٹز ول و می کو اس طرح تابت کر ویا جائے جس طرح ریاعتی کا پرسکہ کہ وو - ور دو چار موت میں.منکرین و می کے پاس ای ار کی کو ئی وجربخز اس کے نہیں کہ سائنس یاعقل کی روسے الیا ہو نامکن نہیں ۔ اگر ذرا سابھی غور کیا جائے تا اس استدلال کی کروری نایا ل ہوتی رى علوم وننون مي آك ون جوترتى اورنظر إت بي جرتغيروتيدل مور إب است بقيقت اقاب الكارموتي جاتى ك كعل انساني نهايت درجة اتص به درانساني معلومات كيسرمدود بی مربوزایک نرایک چیزانیی در یفت موتی رتبی به ص سے نظر ایت کی یرانی ویوارسار بطاتی ج او نئی دیوارتعیر کرنی یا تی ہے۔ اس حقیقت کوتسیم کرنے کے بعد کوئی ذی نہم ان ان کسی نظریے ک ابت بیر بہنیں کبدسکتا کہ بیقطعی ہے اور نہ یہ کہ ایسا ہونا الک نامکن ہی جبطبہ ی علوم کا کوئی ایسا میدان شبیرس کی انتها ک انسان کا قدم پہنچ حیکا ہو تو ما بعد الطبعیات میں اس کا قطعی مکم لیگا انہا ما سب بواج سے بیایں برس سیلے کون ٹیسٹیم کرنے کو تیار ہو تاکہ نبا آت میں بھی احساس رنج وفع موجود ہے اور وہ بھی حیوا اُت کی طرح شا ٹر ہوتے ہیں لیکن سر ج سی بوس کی تحقیقات سے ئ يتقر نيابقيني موگيا ہے پير مارسے سئے كيااليي عبوري ہے كہ م حواس انساني و محض إيني اس مدود مجدس او وطعی حکم لگاوی کماس کے علاوہ کوئی حاسم کی انسان میں موجود ہوئی نهیں سکتا - جو لوگ نزول و می برایان دیکتے ہیں وہ یہی توکتے ہیں کرانبیا رعلیالسلام میں مام سنوں کے خلاف یان سے بڑہ کراکی طافت یا حاسم موجود ہوتا تعاص کی مددے وہ اسی ميزي وينطقت عجوعام انسان نهيل دكيت إاسي باتين سنترت عجوعوام الناس نهيس سنتر

انسانی حواس ادر تو ی میں اس قدر فرق اور تدیج نظر آتی ہے کہ اس کا توسطقی نتیج ہی ہی سے انسا نوں کی ایک جاعت الیی مجی موحی کے حواس اعلیٰ ترین درسے پر بینے سکتے ہوں ا جس میں قطرى طوريركونى اليب حاسه بوج وبهوج عوام المناس بير بوج دبني موّا ا ورخصوصًا اليي عائب يس حب م فرد كيف بن كانسانول كى ايك جاعت اليي عي بي حب بي حواس خسمين سي وزن ماسهبت كم إيمسرا بيدب - بين اس وقت توتعب نبي مو آجب مم آك اليضغم كوجر مي جومام انا تول كى طح د كيونهي سكتا يائن بني سكتا سكتا سكتا سكتا سكتا الكن اس وقت تعجب موتا بحا ورعم لت امكن مي كن الله الله المين معلوم موتام ككسي انسان في و وديكما جومين نظر تبيل أيادا شاچە مېرى شاقى نئېيى د تيا تىعجە يا شك تو موسكتا بواس سئے كەيىلى عبورت عامة الور دېروا دري<sup>ي</sup> صورت إنك أوليكن اسك كيامعنى مبي كريم است المكن قرار دين اورقابل التفات بي جيبر مناسب طریقیہ تویہ بوجبا کتک مکن موسیح معلوات مہس کرنے کے بعد بی صورت حالات پرغور كري اورضر ورت موتواينے برائے نظريد بين تبديلي كريں ورسول الشصعم كى ابتدائى زندكى ك حالات ، الجى صداقت وراست إن ي اليروه كيفيات جو يبط يسط زول وحى ك سليل بن ان برطاری ہوئیں اور صدیث کی ستمند کتا ہوں می تفصیل کے ساتھ موجد دہیں اور افریس وہ تائ چونزدل و می سے مترتب موسے ا ن سب کا مطا بعد کرنے بعد بخراس کے اور کو ئی مار وہیں کہ دی کے امکان کوسلیم کیا جائے اور ساتھ بی ساتھ یہ ہی ان لیا جائے کہ محدرسول المدمنى، لله علیہ وسلم رر و حی خداو ندی کا نزول مو آ اتھا۔ اس مخضرے رسائے میں آنی گنجا بیش نہیں ہے کہ ومی کے آما م دلائل بیش کے جائیں، وراس کی ام صور توں سے بحث کیا ہے اس سے صرف اشارے سے کام لیاگیا ہے۔ اس موعنو ع برع نی کی بہت سی تصانیف مین فصل بحث موجددب اگریزی میں ہی کا فی کتا میں متی میں اور اردو میں ہی اوجو و علت کے اتنا مالہ مل سکتا ہے کا طلب صا دق رسطن دالے كوسكين قلب كاسا مان فراسم موسكے يہ

مله - ( نوث کے لئے الا عظم موصفی ال اصل كتاب كا

و ومرا ہم اعترامن یہ کہ بجرت دینہ کے ببداسلام کی معنویت نا بوگئی اور اس بیں سیاسی ڈنگ
دہ فالب نظر آسے سکا اورشروع شروع میں وگوں پرج انٹر یا اتفا اس سے فائد وا تفاکسلانت کی
دہ فالب نظر آسے سکا اورشروع شروع میں وگوں پرج انٹریا اتفا اس سے فائد وا تفاکسلانت کی
د کمی گئی اور اس کے بعدرسول التہ صلیم نے جوکا رر وائیاں کی وہ در جس سیاسی اقتدار کو شخکم
کی غرص سے تعییں ۔ ولما وزن نے رسول التہ صلیم کی مدنی زندگی کے تام اہم واقعات کواسی
می غرص سے تعییں ۔ ولما وزن نے رسول التہ صلیم کی مدنی زندگی کے تام اہم واقعات کواسی
می بیس بین کیا ہوا در سر مگریسی آب کہ کی کوشش کی اور اسی وجہ سے انہیں ہوارا تفائی پی کوشش کی اور اسی وجہ سے انہیں ہوارا تفائی پی کو اور اسی وجہ سے انہیں ہوارا تفائی پی اور نامی کی کوشش کی اور اسی وجہ سے انہیں ہوارا تفائی پی اور نامی کی کوشش کی اور اسی وجہ سے انہیں ہوارا تھائی پی اور نامی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی موجب ہو نامیل ا

۱۰ الکلام - مولنا شلی نعانی ۲- اسرار شریعیت مبلد سوم - مولای مخد فضل خاب دی کی تفصیلی مجٹ کے لئے لا خطر ہو ہ-کتاب دین و دانشس - سولوی محود علی سرہ النبی عبد سوم - مولننا سیر سلیان ندوی ولائل وشوا مركى موكثرت بحكه ابحار كي كنيابش إتى بي تهيس ريتى -

میرت کامقام ہے کہ مقرضین کورسول اللہ صلعم کی کی اور مدنی زندگی میں کوئی ربط منہیں نظر آلا وروه يه اعتراض كرت بي كر مينه مي آكران كى ز مذكى مي كو ئى تغير رونا بوكياتها كے كاكام اوس بنیا د کا حکم رکمتا تفاجس پر مدنی زندگی کی عارت تعمیر کی گئی تھی سب سے پہلے اس اِت کی صرورت تعی کرایک ایسی توم کوچوضلالت و گرا ہی سے عیق ترین عار میں گری مونی موجع راستے پر لگا دیاجات اس میں دینی احساس بداکیا جائے اسے مجما یا جائے کوا کے اس سے بالاستی بھی ہے جس کے سائے اسے جواب و نیا بڑے گا جب پیفتیت ایک گروہ کے ذہن تین موکئی توانہیں زندگی كے مختلف تعبول سے متعلق تمام مسائل كى تعليم دى كئى اوريہ تبا يا كياكه الن أن كو دنيا بيركس طح بسركرنا ماسية - اگردسون الله صرف عقائد وعباد ات كي تعليم دية يراكفا كرت اور بني نوع زن ك كيك كمل لأمحمل أتيار فرمات تواس كأتبجه ويي موتا جعيباتيت كابوا تعاربياست و معاشرت کو دین علیدہ کرنے کے معنی یہ بی کہ زندگی کے اس شعبیں افیان کوشتر بے مار كى مع جوار و يا عاب اوراس كے جذابات و مواطعت كى بدايت كے لئے كوئى تقمع زروشن كيائ اس كالازمي متيعيه بيه موكا كدمعا ملات اوريايمي تعلقات بي النبان أتهاني خود عرصي اورب رمي سے کام نے گا اور صورت مالات و ویدا ہو گی جوآ ج کل ہورب میں ہے عیسانیت کی علیم تو يري كداكركو في تهيس ايك طانحيه مارك توه وسرك كيك يي اين رضاربيش كردو ادراكر کوئی تہاری جا در عین سے تو تم اے ایا کر آھی اٹا رکر دید ولیکن آئ میں ای اوم کا مرزس كياب - إنكل اس كے خلاف - اگرا بكاخى ايك گززين يرم تاب توو ، أس وتت ك تا نيهيں موتیں جنیک ایک میل زمین عال نے کرلیں ۔ نے کیول ؟ اس لئے کہ اسکے نزویک وین کو میاست ا معاشرت سے کو فی تعلق ہی بنیں ہے۔ یخصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ اس نے اسینے ابتدائی دور مین ایک ایسی جاعت تیا رکروی جوانے تام معالات کوخوا، و ه سیاسی مول یا معاشی ایسی تی دین کی روشنی میں و بھیتی تھی اورس کے ایمی تعلقات میں ساوات وا خوت کا ایب خوشار کے جلک

ساجراتیک صنعات آیا کی زیب وزینت بو اسلام بی و و ین ہے جی بی زندگی کے بربیاب سعلی برایات موجو و بین اور کوئی ایک گوشنہیں ہو جا اریک رکی ہو ۔ کا م آئے ۔ صالات کچہ بھی ہوں ۔ احل کتنا ہی بدل کی مرد شواری میں توا ہ اس کی نوعیت بحر بھی ہو ۔ کا م آئے ۔ صالات بچہ بھی ہوں ۔ احل کتنا ہی بدل مائے رہیں انہان کے پاس ایسے اصل الاصول ہوجو د ہوں جن ست بید ہا یا ست معلوم کرئے میں کوئی رفت یہ ہو اسلام اس صر و ۔ ت کو پر راکر آنا ہے اور مرح آتم بوراکر آنا ہے ۔ وہ آئی ت و را ہ بتادیا سے جس برمی کرانسان منزل مقصو و کس برآسانی بہنچ کیا ہے ۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ہوجو و آنا م بیلو وں برح اور کا ل تو یہ ہے کہ ہوجو و آنا میں موجود د نہیں کرآ ۔ سر مگرانسان کومنا سب آزادی بیلو وں برح اور کا اس ان کومنا سب آزادی عطاکر آ ہے اور اسے اور اس ان تیا رو تیا ہے کہ خصوص صالات اور واقعات کی منا سبت سے ذو غ بیل تغیر کی توکوئی وین اجازت سے ہی نہیں سکتا ۔

ان سطورت الافطه سوا كي صرتك واضع بوگيا بوگاكه اسلام مين آنمي معنوت موجد ديم مبنى الن سطورت الافطه سوا كي د ندگي كي تعليمات عين نمثنات تحليق انسانت كي د ندگي كي تعليمات عين نمثنات تحليق انسانت كي موانق مي موانق مي المرافيات الرمب كي آنه متنفيل يرمني مي -

تیسرااہم اعراض ہے کہ رسول النوسعم اورکفا رکداور یہ وکے ورمیان جو گئیں ہوئیں ن کی قد مدواری رسول برب اور ہشتہ بیٹ میں تا می انہاں کی طرف سے جوئی ۔ اسی سلطے میں یہ از مہی ہے کہ معمن ہوویوں کو رسول النوسعم نے تفیہ طور برب کرا ویا ۔ ان اعتراضات مرحقیت کا فراسا شائبہ ہی نہیں رمندرج ویل سطور کے مطالعہ ہے یہ بات اچھی طرح واضح موجائے گی کہ نران نے صرف وفاعی جباک کی اجا زت وی ہے اور یہ بھی کدرسول الندسلم کو مجورًا انبی نفاظت رائیا آئے ایک ایک ایک ایک سمیار الله آئے ا

سیت جهادی سی سلان کو خبگ کرنی اجازت دی کی اس قدر دا صنح محکوشک ادر شب کی این مین رستی در شب کی این مین رستی د-

أَفِنُ لِلْأَدِينَ مِنْ اللَّهُ كُنَّ بِالْمُهُ فُلِلِيُّو: وَإِنَّ اللهُ كَلُّ الْهِينِ اجازت ويجاتى بع صحيح ساحيَّك كَرَّ اس العَ كَرْبِي

اللمكياكيا بوادر منيك التواجى مردكرف يرقا ورث صرف تنكي يركم ما ما يروروكا رالله الي كوول ے ای تا بیا ہے اور اگرا لٹر عبل لوگوں کو دوسہ ۔۔۔ لوگوں کے وربعہ سے ندر دکتا توصوعے ممرعا معا والا ادرمسجدین میں کر ت سے اللہ کا دکر مر آ ہے مسار بولی ويمين ادرالله صروران لوگول كى مددكرسے كا جواس كى دد كري - بيك الندق ي ادر غالب ي-

تصرم لقد يره إلذب اخرجامن ديارهم بغيرحت الدان يقولوا مهناا لله ولوكا د فع الله الناس بعصم بعس لهدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الدهس پنصریان الله لُقوی عَمْ يَزِ

مورة الحج ( ۲ م ) آيت - بموا سم

ان آیات کے بڑے کے بدر کیا بیصاف نہیں موج آکرسلان کوجنگ کی اجازت محض اس وجہ دى كئى تھى كەن رطح طرح سے تعلى لم ڈھاسے كئے تھے ، احق انہيں گھروں سے كال وياگيا تعااور اسیرستزادیکدان سے حباک می کیاتی تمی اوراگراس کی اجا زت نامتی توانشرک ام بیوا و نیا سیمت ماتے - بہاتک توا برزت مبلک کی وجرتبائی گئی تھی اب اسکا مقصد الاخطه مو:-

وقاتلوهم حقة لا تكون فتنة ويكون الدين اوران علاديما تك كم نتنه باتى نرب اوردين من سه مان انتهوا نكا علوا ن الاعطالطلين السُرك سن موجات وواكر وه رك ما يُس توريا وقي ا فلا لول كے سواكسى رينيں موكلى -

البعث ره و ۱۸۹ تیت ۱۸۹

اس سے ایک طرف ویرصان موگیا کو خبگ کامقصدیہ بی که فتند و وربو بائے اور دین میں سواللہ کے خیاں کے دوسرے کا خوت یا ڈر یا تی نررہے اور دوسری طرف بریعی واضح موکیا کوف اوکرنے والے اگر بازا ما میں تو پیرفیک خود بخر دخم موجاتی ہے اور سلانوں کو ارائی ماری رکھنے کا کوئی عن میں رتبا ـ يىمى ملاخط بوككن لوكون سي دنگ كى اجا زت بره-

وقتلوایی سبیل اسه المذین مقاتلونکود کا ادراندکی راه می ان توگوس سبگ کروج تم ونبگ تعند دان الله لا يجللعتدين كرت س اور زيادتي يكروبيك الله زياوتي كريال ٧- ١٨٩ ١٠ إلى على المال المالية المالي

یر ب بی کوئی شبر باتی رہجا آ ہے که صرف و فاعی شبک کی اجازت وی گئی ہے اور د فاع سے سرمو ۵ وز کرنے کو منع کیا گیا ہو۔ قرآن میں اس تم کی متعد د آیات ہیں جن میں اسی خیال کی محرارے ادر عي الني دان كرد ياكياب كردين ك معلي من ناتو خود سلانول كوجر واكراه سه كام النيا جاسة ورنهجیرواکراه برواشت کرا عاب وبنگ کی اجازت انتهانی مجبوری کی حالت میں وی گئی ہے ب ونیاسے اللہ کے نام لیوا وُں سے سفنے کا خوف مور حبب خددے دین کی تبلین میں مل طرح کی ر کا و نیں ڈالی جاتی موں تو خدا کے رسول کے سائے بجراس کے کیا جار ہ ہوکہ کم مہت یا ندہ کر کھڑا رجائے اور را وی سے تام رکا و لول کو دورکرنگی کومشش کرے ان آگراس معصد کے ہل ہوجانیکے بعد محض معدول افتدار ا جلب منعنت کی فاطرد سول لوگوں سے جنگ کرے توالیت و ومور والزام موسكة بح ينكن كون كهدسكتاسي كررسول المنصليم في الياكيا - إكوفى اسسة اكار ا سكتاب كدرسول الدصلعمف بالكل آخرى تدميركي صورت مين متهما را عما يا . مح مين ان ير اور يُج متبعين ركي كيا تكيفول كي بيار فه كرائ كي كونسالي ظلم إتى رنكباح وين حق ك ان الول يرنه و ما يگيا -اسي رسب نهي كيا كيا بكه حبب ب خان اسلان انياكم با رحيور كريروسي يُ جلب تو و إلى بهي انهين جين سے نه بيٹھنے دياگيا ، مريف كرب و جوار ميں رابرا نير حفوت ہوئے سطے ہوتے رہے اور ساتھ می ساتھ ایک بڑے سطے کی تیا ری تھی جاری ہی ۔ حواشی میں سیں کے ساحد کھا یا گیا ہے کہ نبگ بدرکے کیا ہمسیاب تھی اور پیکیا ہے نبیا والزام ہے کہ رس مرسلعما دراني عاسمى فاخطركو لوشفى عرض سے بحلے تھے بيس كا اقاعد وجنگ كالمسلم سروع ا ان - پر منگ احداد دینگ احزاب کهاں مونی تھی ۔ کیا اسیں بھی رسول نے سی میش قد می کی ٹی کیا بار بار قرنش کمداور اشکے صفائے اپنی بوری طاقت کے ساتھ مدینہ رحلہ منہ کیا اور کیا م اوں کوصفی سے مانے کے لئے کوئی وقیقہ انہوں نے اٹھار کھا ۔ اگر خداکی مددسلانوں ك شال مال نه بوتى قداكا نام دنياس خارج موكيا بوتا اورالله كانام ليواكو فى ياتى نه رستا و شرایس مرواتع کے حضن میں یہ بھی اچھی طرح نا بت کر دیا گیا ہوکہ رسول اللّٰہ کی کوئی جنگ رحات

عام الما توان كى عمرين الباب سے متباوز موقكي تقيس دوسرى طرف صنرت مائتر كا م عقد کے وقت اتنی کم بھی کہ ایک عرصے تک وہ رسول المتصلیم کی خدمت میں ماسسر وكيس أكرسول المسلعم وأننى نفساتى عنسب سائر موت توان كوجوان اورسين نا تو نیں عقد کے لئے زل مکتی تعیں جوب میں اس وقت کونسی عورت اس شرف سے ن رکرسکتی تھی۔ نیکن انہوں نے اس کے نلاف ہم واورسن مور توں سے شادی کی ۔ س کے بعد اگر ہم ان تعلقات پر نگاہ کریں جرسول الشمسلم کے ازواج کے ساتھ تھے : وسلم اور زیاده ما ف بوجا تا ہے۔ یہ ایک علی بوئی حقیقت و کرنفس رست انان ازادی فکرا درازادی علی کھومٹھا ہے اور عور توں کی خواستا ت کا یا ندہوما آ ہے ده جو تعیر مکم دیتی ہیں اس کی تعمیل اسسے اپنی نظری کمز وری کی نبایرلاز می طور پر کرنی ٹرتی إر برخلاف سے رسول الله صلعم كي تخصيت كا اثران كى ازواج يرسبت زياده النظرة أب ان خاتونوں كوجن ميں سے اكثر أز ونعم كى خاگر تعيس آب في ساوه در به لذت زندگی کامادی نبایا ورجب نهیں سے بعض نے زیادہ آرام سے زندگی بسر كرنكي خواش كى توآپ نے ان سے عنت بہيندا رى كا اظہاركيا - كيا و انسان مي جو ين عذبات نفساني سي خلوب بوكبي السيسا كرسكما ي-

پیرسوال بیدا مونا کو رسول النه صلعمن این تعدا دیس عقد کیوں کے۔ یہ اِت زہن ہیں رکھنی جا ہونا کو رسول النه صلعم اور دواج عام طور پر رائج تھا اور اے اس کی میں میں میں میں میں تعدا کے تعدا کر اس کی میں ہوں کی استرین طقیم اور معنا بدا کر لے کا بہترین طقیم کی تعدا کہ دومرس فا بدان میں شا دی کیا ہے۔ بعجن او قات اگر شمی ہوہ کی کفالت منظور ہوتی تھی تواس سے عقد کر لیتے تھے۔ رسول النه صلعم نے جوعقد کے ان میں ہی مائے بیش نظر تھے اور آپ کی اکثر از دان الی فاتو نیس تھیں جو اپنے سابق شومروں کے انتقال کے بعد کفالت کی میتی تو اور ان کی دلج کی کی بہترین صورت بھی کی کہ انتقال کے بعد کفالت کی متی تھیں اور ان کی دلج کی کی بہترین صورت بھی تھی کہ

رسول انده ملی الله علیه و مسلم انهیں خود اپنے عقد میں کے لیں مجمی تعلوب قبلے کا دربر میند کرنے کے لئے بھی دسول اللہ نے اس قبلے میں عقد کیا ہے ۔ بنیا نبچہ م المومنین جویر بیسے اسی صلحت سے عقد کیا تھا ا دراس کا تیجہ ہواکہ ان کا م خا ندان آزاد ہوگیا اسی ملی غور کرنے سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ نے بعث سے بعد جینے کا ح کے ان میں کوئی نہ کوئی جست ماعی صلحت صرور تھی ا در ان کا محرک مرگز کوئی ا دیے جذبہ نہیں موسکتا ۔

ا برا برام كه جب تحديد تعدا د كاحكم الرل موا تورسول التصليم است تتني محیول تعیرسے اس میں بمی سبے نیما رمصالح ہیں اور مرگزیر نہیں کہا حاسکتا کا رسول انڈے اسینے انقدارے یا جائز قائدہ اٹھایا اس لئے کراگرا کی طریف آیا کے لئے یہ زمصت تحی کہ چارے زا مدبیبوں کوعلمخدہ نہ کریں تو دوسسری طرف بیسخت تبدیمی کہ آ ہے کسی می<del>ت</del> میں اس کے بعد کوئی و وسرای کا ح بھی شہیں کر سکتے سمے ۔ مام مسل توں کو تو یہ اجا رت تی كراكرها ركى تعدا دسي كى بواوروه ها بي توشرائطكى يا ندى كساته استعدا دكويدا كريسكةً من الكين رسول التُرصلعم كسي حالت مين بعي كو تي عقد نه كريسكة تصحيخوا ه تعدا ديني کتنی ی کمی نه و اتع به و حد مدیققد کی اجازت حتم موجانے کی تو یہ و جمعلوم موتی ہے کہ جن مفائح کی بایدا ب مقدکرتے تھے و وا بملل موسیکے تھے بینی اسلامی حیاعت ک نمیا و خدا کے نصن وکرم سے بہت شکم موگئی تھی ا ورمقیا مرت کے ذریعے سے کسی نے تبلیلے کو انیا حلیف با ابر کی صنر ورت ندر ہی تھی اسی سے پرتیجہ بھی محلما ہے کہ باتی ازواج كوعلى ونكرن مير هي كوني اعظيم صلحت موسى ادراس مين واتي عذب کو بالک دخل سنیں ہے۔ اس موقع پریہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ اسی زمانیں يرحكم ازل مواتفاكه رسول المدعلعم كى وفاتك بعدا زواح مطبرات سيكوئى الوفى عفد نهیں کرسے کی تھا اور انہیں ا فہات المؤسین کا درمبر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہیں تنہ ۔

ی جار بڑے اس مقدے میں معام طور پرسی و رسول الد صلیم بردارد کرستے ہیں اور انہی سے اس مقدے میں مختصر طور پرسیٹ کی گئے ہے ۔ اراق انفیس کو م بنیں لیا گیا ہے اس سلے کہ مقد ہے از حداد یال ہوجانے کا خطرہ تھا ۔ ہر مجنٹ میں رسولی مسائل کی طرف اٹ رہ کرنے پراکتفا کی گئی ہے ۔ مقدمہ نگار کو اپنی فامیوں کا کہ منام ہو اور یہ فامیوں کا کہ منام ہو اور یہ فامیوں کا کہ منام ہوں گئے ۔ اہل منام ہوں کے ۔ اہل نظرے امید ہے کہ وہ ان سے ہر گر جشم لوشی نہریں گے بکہ ان کو ظاہر کر دیں گے اس سلے کہ اس طرح قارئین می غلط نہیوں سے محفوظ رہیں گئے اور خود مولف کو مجی ابنی خلطیوں کا منام مرجا ہے گئے ۔ سے محفوظ رہیں گئے اور خود مولف کو مجی ابنی خلطیوں کا منام مرجا ہے گئے ۔ سے محفوظ رہیں گئے اور خود مولف کو مجی ابنی خلطیوں کا منام مرجا ہے گئے ۔ سے متنام کی سب سے بڑی خدمت ہی ۔

یہاں پر میں اپنے کرم است و مولنا او عبداللہ محدین و مف الدوتی کا مشکر یا ۔
کے مغیر نہیں ، مکتا اس سے کہ مجھے جو کچہ تھوڑا ساعلم عوبی اوپ اور اسلامیات کا عال مواہب وہ البیس کے فیص سے فیص سے فیص سے اور یہ الیف بھی اگر وہ پوری مدو ترکزت تو کہ اسک کے ساتھ ساتھ میں اسپنے تما م ان بزرگوں اور و کوستوں کا نگر المری کے ساتھ ساتھ میں اسپنے تما م ان بزرگوں اور و کوستوں کا نگر المری میں مبار موں جنہوں سے مو وقت وقت اپنی ہوا یتوں اور مثور و ل سے مجم مرز از فر مایا۔

تعب عبدا ...م

عامعهمیت اسلامید. و ملی ۲۴ رابریل <del>۱۹۲۹</del>ء رائترمرسا رسكك

ر انه مرسا ربک ایک سال سے اوپر سوسے آیا دنیاسے اُنڈ گیا۔ ہندوستان میں اس ۔ اُج کون واقعت ہے ؟ کوئی سیں - فیکن بسکے جمینی کے غنائی شعرار کا بادشاہ تھا اور بمی سے نقا دان بخن میں سے اکٹر شتھان گیارے کوشوکت کلام اور پھگائے من کی بن پر ي ي بترجيت ميلكن وه زاد الماسع كا اور مرور اسع كا جبكه ووق و غالب كي طرح إن ا کے مراثب مبی اپنی میمع رہشنی میں نیایاں مونگے ۔ اس میں شبہ منس کر گیا آر گے خینی م بیں جرسن شاعرہے اور گوئے کا دارٹ اگر کوئی قراریا سکتا ہے تو وہ گیآ ر کے ہے۔ ا بدیسی موا میں کہ گزشت سال گیا آگے کو جرمنی کے بسترین شاع کی میٹیت سے ایک کثیر رقم كُوكى - يَك كاكلام قومى طرزا واست الك اور بالاترب - إس كى ايك وجريرب كريك رب کا بہلا شاعرہے میں نے تصوّف کے راز کوسمجھا ہے اور اس طرح پر نسیں کہ اِس پر فارسی ام در برمشرتی شاعری کا اثر موامو! زانهٔ متوسط کی شاعری میں جو کوسششیں اکتر نصرانی المرائے تعوف کے میدان میں کی میں اُن کا اِس پرکو ٹی صریحی اثر پڑا ہو۔ او نیت کے ك رينون برسبنكرانسان كى روح ابنى نوتكستى وخود فراموشى سيراكنده ويراثيان مايى ا امدید قرار موکر رف کے قلم و زبان سے اشکار مونی ہے ۔ اور سی راز ہے ترک کی الى شاعرى مى محاميا بى كا ان نا ن غلامات تقليدى كو ئى يوسى چيز كى ماصل ننيس كرسكة امی صدی کی سلسل کوسششوں کے یا وجود سندوستان کی کسی زبان نے ایک ناول بھی

Rainer Maria Rilke

Stefan George

السابيدانيس كياحس يركوني سخن سنج فوكرسكتاء وجراس كي يه بيدكه ناول نوسي مندوسان مے اوبیات سے ارتفاکا منو را تفاضانیں اور انگریز نا ول نوسیوں کے خیرا ہنگ تنبع سے ایک السي دوفعلى جيزيدا موئى سے حس كونة نا ول كريكتے ميں نه فسانه اور ندهيں كى ان دونو حيفيتو ا سے جداگا نہ طور پر معی میں الاتو می معیا رنظرے کو تی وقعت بوسکتی ہے معض ارتقائے فطاق سے جو شے دستیاب موتی ہے وہ ایک واقعی فلیقی قدر وقعیت رکھتی ہے۔ 'کو کے ا ویوان مفری سے جوائس نے فارسی ووا وین کے تنبع میں نظم کیا ہے بہت کچہ شرت مامل کی کے علوم اُس کو اوبی تجرب کی حیثیت سے ایک ولیسی چیز ان لیں لیکن نہ تواس میں تعدی وما تفاکے تغر ل کا بتہ ہے نہ اُن کے تصوف کی شان اور ان کی عاشنی کلام سے اِس کو كوفى واسطم - إنت اكثر سندوسان كے حذب فروس طبائع كوست بها ما ہے اور اس مين ك نہیں کہ ائنے کے بیال ہم کومنرتی تغزل کی سبت کچہ حبلک نظرا تی ہے سکین اس نیا پر کہ انسان اس طرزنغزل كامقا بله فارسى تغزل سے كئے بغير شيس رئتا إكنے كا كلام اس شخص کی نظروں میں بہت کم جیا ہی و فارسی تغزل کی نیرنگیوں سے آسٹنا ہے۔ برخلاف ایکے دیکے کی شاعری اور شعریت کو قارسی ایرات سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا طرزا وا فارسی اوراردر ك شعراست ابس قدر حداگا نه ہے كه موازنه كا اصلا خيال نسيں گزر تا يىكىن إوجود طرزا داميں انتهائی اختلات کے ہم رککے کے بیال تمیر کا درد بائٹیگے " تو دروکا تصوف انیس کے نومے کی شان تو غالب کا علوخیال و اورجال یک شیرنیکی زبان کا تعلق بے مافظ شیرازی کے سوا اس كاكوئى سم يتبنيس - اس كا ايك ايك نفظ سرختير نبات بي سكن اس كے لعظول ميں

West-Ostlicher

Diwan

Heine

ے بنہ فردی سے بری مراد Sentemental ہے۔

ات كى يى ارزانى نميى - إس كا علوخيال إس ك الفاظ كى تيرىنى كوب وقارمون نبي ، ١١ راس كوارزاني أحمانيات معفوظ ركمتاس و افسوس يده كداس ككام كا مِه ١ مووين أسى قدر نامكن بها حس قدر حا فظ ياسقدى كا ترجمه جرمن يا الكريزي بين -ان میں حتی الامکان اس کے کلام کی کیا تعوالی سی جعلک دکھانے کی خاطر اس کی وا ن نفول کا ترجہ کرنے کی جرات کرا مون کوشش میری یہ رہی ہے کہ اس کے الفاظ ا کرکھیں ترجیمکن نہ ہو تونیسی لیکن اس کے خیال اور طرزا داکی ترجانی ہر جائے اور ن كى تظم كى نوعيت يس حتى الوسع فرق نرة في باسط - أميد ب كدنا ظريف يرتر مبدكا الراكران كروب توميري ناواري محبيل يناع كے كام كى بتى برممول ناكريں ـ ان ترجموں کومیش کرنے سے جنیز رکھے کے متعلق خیدایسی باتیں مبلا دینا صروری مجملا و العن سے کلام کو یوری طرح سمجھے اوراس سے سطف اندوز موسفے میں آسا فی مور آلکے بالإرب كے دورجديد كاشاع ب اورنيجر سي كے خلاف جرد مل اواخر أنيسوي صرى بری سے وہاں کے فنون تعلیفیں اکسٹرسنرم کی تحریب کی صورت میں طہور پذیر ہواسکا ن برنهایت درجه افرمواسه الکویم اس کومخصوص طور براکبیشنی شاع نین کیسکتے وہ واری ے اور قطرے قطرے میں انسان کی روح کامثلاثی ہے اور خودانسان کی روح کا الماريمينيه سلجيم وسي حلول اورصاف الفاظمين منين كرما ملكه اكترابني كج مج زباني سے وہ و المال كرا يا بها الله على الله الله وحريح من مكن نيس و تلك روح النان كے رنگ و المران بي نقاب سين كرك كوستن كر المد عام فهم الفاظ مي أيب بات ے کتے کھرساجا آہے اور دماغ بلااراوہ حیاں اس کولے جاتا ہے وہاں جا اسلیکن

Naturalism

Expressionism

حسن محلام کوکسیں اِ تبہ سے منیں ویّا۔ اکٹرنظموں میں دہ ایک تِجن*س مامیں کی ایک وقت فا*ص رو موری ہوری و ماغی کیفیت کا فاکر کھینجا ہے جواس طور پر ہرگر مکن نہیں محد شاعرانس مے حسنہ با مرکزی اورخیالات ارا دی کونظم کروے رکیہ تووہ جان بوجد کرکتاب اور کید بے خبری کے عالم بي اور ووران كيف مي جواكة متعلق وغير تعلق اصاسات وأبيلا فأفي وماغ مي كرب میں من کو می قلبند کردیا ہے ۔اس کے کام کی پنشیاتی ہید گیا الهی اس امرا با میں کہ وہ غالب کی طرح مقبول عام موسے سے قاصر ہے ، ور رہ کیا گوجہاں کے زبان کا تعلق ہے رکھے کا کلام نمایت سادہ اور سل ہے - ایک مات اور قابل غور ہے کہ رکھے کی شاعری نهایت درجه انفرا دی ہے ۔ اس کا "ترانه گدا" ہر گداگر کی فریا دسنیں بلکه اسکے "گدا" بر فوداس كاسرا با نظرا آسے يعني اگر آسكے خودمحتاج موكر دردرسك لگنا تواس كے احسا سات إ موتے جواس نے اس تر نے میں نظم کئے ہیں - اسی طرح اس کی " فراو ، مرنا اُمید کی فراد ، مرنا اُمید کی فراد نسب کے خیموں میں فراد دنسیں للکہ خود اُس کی نا اُمیدی کی فراد رسے اور یرکنا مبالغد نمو گاکداس سے خیموں میں اس کے تا لا بول میں اس کے برندوں ہیں اس کے بردہ اے ساز میں اس کے مسیح میں' اِس کی ام المسے میں' اس کے ہر سر ذرہ اور سرمر آفاب میں ہم اس کی روح متم

کس قدر انوکھی معلوم ہوگی نیخصیت منہ وشان کے رہنے والوں کوج سالماسال سے وردس ورتمد اسے فی معلوم ہوگی نیخصیت منہ وشان کے اور بے شار شاع وں کی فطرت برست مہتبوں ورد سے دو میار رسنے ہیں اور اُن کے اتباع ہیں کوشاں ہیں ۔

بڑی چیز تعا آگئے۔ افسوس وٹیاسے عبل دیا گوا ہی اُس کے مرائے ون نہ سنے، یورپ کے باشندوں کے لئے بچاس برس کی عمرکیا ہوتی ہے ؟ کچر مبی نہیں۔ فدامنفرت کرے

#### تعاند كعدا

وازست در قارست بعزا -صدائیس دینا -آ نرهی مین با فی مین ملحلاتی وصوب مین -اکبار کی تعک کرئیس میشه عانا -کسکاکوسف مین محمی جمعت بر -ابنا داستالان است داشت واشد بدر کم لینا اور ملانا -بنا داستالان است داشت واشد بدر کم لینا اور ملانا -

اور کیم -مجلونو داینی آواز ایک فیرکی سی آوازلگتی ہے -میرممبکو شیں سعلوم ہو تاکہ یاالٹی یہ کو ن علق بیاط بیا ٹوکر حلّا آ ہے ۔ ایس یاکوئی اور -

ع معد المسلام معد المرسك معن المعن المسلام المرب المعرى صدا يا السائيس كى مدا ميس في سيس الله المر المي كا وجر المعرى صدا المرسك المسلك المرسك المرس

ا فود از سوس به مع در طیره دنسویرون کی کتب، دن نفون کونتر شنظوم در معموصهم عدی و می کفیم از معموصهم عدی و می ا

نیم مبلانا موں توایک ذواسی چزکے لئے ۔ لیکن شاعر ۔ ایک مبلوءُ عالم خیال کی خاطر ۔ اور ایم خرکار ۔ ہیں اینا جرہ اپنی دو نو آنکھوں سے معانب لینا ہوں

میں اپنا جبرہ اپنی دو نوا کھوں سے دمانپ لینا ہوں۔ اورائیے سرکا سارا بوجہ دو نوں إنقوں برشیک ویتا ہوں جس میں اُسکی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے آرام کی۔ باں!

> یر شمبیں راہ گزرنے والے ۔ کرمجد آفت نفیب کے سرکو ۔ نکیہ تک نصیب نہ تھا ۔

> > فستسريا و

کسی مرجز دور ادر بے بددی ہے۔
اور دت کی گزری موئی سی ۔۔ اور کا انتصار ہے ۔
مراریا سال موسف جہا ہے ۔۔
شاید اس کت میں میں اور کا انتحال سے گزری ۔۔
جوابعی اوم رسے گزری ۔۔
کسی سے کسی سے کان میں ورکو کی یات کی سنت ہی ہے ۔۔
کسی سے کسی سے کان میں ورکو کی یات کی سنت ہی ہے ۔۔

س ایک گھڑی شن شن بی ..... ایک گھڑی شن شن بی ..... ایک گھڑی ہے .... ایک گھڑی ہے .... ایک گھڑی ہے ۔ ... ایک تاب ا ای توج الله ایک اندر سے کھئے کہ دل کے اندر سے کھئے کہ دل کے اندر سے کھئے کہ یہ ایک جاآیا ہے ۔ انداز کی جا گھا ہے ۔ انداز کی جا ہے کہ سیدے کرتا ۔ ای جا ہتا ہے کہ سیدے کرتا ۔

> ا وں ہیں سے ایک ارباب کہ مجے معلوم ہے ان میں سے اکون ایکہ و تنہا ا درآ ننا ہے حیات ہے ا ایک شہرنور کی طرح ماعوں کی منزل برآ مانوں میں دوشن ہے۔

ال کا تعربے ۵ کمبی او تعیقت بمنظر نظراً لباس مجازی کہ ہزارہ سجدی ترف رہ ہری مری جبین نیازہیں بیاں ہم ایک آشکے سجود کی جبین سجدہ نو کوشو ق شہو دمیں مثبلا پاتے ہیں۔ رکھے کی مانظم میں حب کا ترجے نے صریحا فون کر دیا ہے ہم کو ایک مغربی شاعر جسے معشوق از لی کی بے نیاز بہائے بچا کا واغ نہیں انشار است سے لاجارہ تلاش حق میں آلام نعنی سے مورد ایسے مادی احول سے پراگندہ و برت ن موکر انتمائی اضطراب اور اضطرار کے سالہ یک بیک سوق ہودسے مغلوب نظرا گاہے۔
"جی چاہتا ہے کہ سیدے کرتا"
اب قدا جانے اس بردہ زنگار کے پیچے و نہیں، کے سوا اگر کوئی ہے تواس کو ان دو نو چیزوں ہیں سے کون سی زیادہ عباتی ہے ، جبین سجدہ خو یا جبین سجدہ جو۔

**— 3**; E

# شخصیت اور تاریخ

پروفیر فریر فریر مائیکے آج کل جومنی میں ارتخ اور فلسفا سیات کے سب سے بڑستہ اہر مجمع ماتے ہیں ۔ یہ مضون اُن کے ایک مشہور نطبے سے ان خود سے حب کا محد مجب سا مہالی اللہ دارہ تعلیات داکسن انے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا ۔ اصل میں یہ خطبہ بروفعیر الم کمنٹے نے مرکزی اوارہ تعلیات بھن کے ایک علیے میں وہا تھا ۔ اسس کے بعد یہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا ۔

اصل سلوم برہم خور کرنا جائے ہیں یہ ہے کہ تا ریخ شخصیت کی شکیل میں کیا اہمیت رکھتی ہے ؟ اس سوال کا جواب دینے کے بعد آسانی سے معلوم ہوجائے گا کہ تاریخ کی تعلیم رہنے گے اصول اور طریقہ براس سجٹ کا کیا اثر بڑتا ہے ۔

سب سے بہلے ہیں اب ول میں سوجا جائے کہ ہم فرنیخسیت کیا چزہے اور اس کا مقصد

الم اللہ علی اب کے اللہ کا قول اب کک ہارے کا نوں ہیں گو بخ رہ ہے کہ شخصیت ہم ابنائے

میں کے سے فدا کی سب سے بڑی نعمت ہے اورجب ہم مکروہ ت زندگی سے پر مینان موجاتے

ہیں تو یہ الفاظ مز دہ جانفر ا نبکر چکے سے ہا رے دل میں اُ ترجاتے ہیں۔ مگر یہ مزوہ ایک طرح کا

مطالبہ بعی ہے۔ یہ ہم سے اس کا طالب ہے کہ إسرت بننے اٹرات ہارے عذابت اور مهاری و توت علی پر پڑتے ہوں اُن سب کے نمنے میں ہم اپنی اندرونی سپرت کو استوار رکھیں المور هامی اور داخلی زندگی کے درمیان ایک حدقائم رکھیں صلی حفاظت کرنا ہاراحق اور مہار، فرض ہے ، اس حد بندی سے یہ مراونسیں کہ واغلی زندگی کسی اسنی کٹرسیس مقید کردیائے ملکہ یہ نمناہے کہ خارجی دنیا ہے اس کے تعلقات منا بھط اور اموں کے استحت رکھے جامیں۔ اس حریم باطن میں آنے بانے کی را میں موں سکین وہ برونی : ندگی کے شورو شرسے محفوظ الیسی عبگر مرد حباب سم دلحمبی سے اسینے نفس کا مشاہرہ کرسکیں ، اپنی تو توں کومجتے کرسکیں اور ان سے فارچی زندگی میں کا م سے سکیں مفقریہ کہ یہ بجائے خود ایک حیوتی سی دنیا مولیکن پڑی ونیاست والبستہ موا اینا الگ اور مخصوص رنگ رکھتی ہولیکن اس کی ترکیب استیں و شکی کی عام قوتوں سے سم ئی ہو! سب سے آزاد سی سمواورکل کی یا شدیمی - علاوہ اِن باتوں کے بیان سب حقیقی اور زنرہ کیفیات برماوی ہوجن کے وجود ہیں علیاتی تنفید سے كمى طرح كاشبد نه بيدا موسكے ـ يه چزكيا ب ؟ ايك نفس جے ابنے آب براعما د مو ـ يمني جاگتی کرامت سہیں میدار فیاص سے سطائی ہے ۔ دوسری کرامت بیہے کہ ہم اس نفس خام شخصیت کی تعمیر کریں اور یوں اپنی ذات کو فطرت محسٰ کی سطے سے ایند کریں لیکن اس کر<sup>ات</sup> کے سے خود ماری سی کی صرورت سے - جب انسان کواس وہری کرامت کا ستور موتاب جب اس کی سجد میں اتا ہے کہ واقعی شخصیت زمین والوں کے سے سب سے بڑی سوا دت سے - فطرت نے زندگی کی اور شنی صورتیں بیدا کی میں اُن سب کو ایک معینه سلساله نشو وز إ مندكره باسب مرص ون انسان كے الله اكس في ير امكان ركھاہے كداس زنجركو وصيل مروسے او وانی آزاوی کی ایک نئی دنیا تعمیر کرے اور اس دنیا میں آزادی کا سب ہے برتر تمره بینی ایک مخصوص اور ناقابل تقلید سیرت ماصل کرے گراس طرح که تجروعی زندگی منسط الله كارابط وشف نه يائ - النان مدتو بالكل تنائى مين وس روسك الدر نه اب آب کو این احول میں محوکر کے ۔ اگراف ن عیقی مسرت ماس کرنا ہاہت و اس پر ان زم ہد انفوا دی اور ابنی محموعی تد نی زندگی کا با نبدرہ اور احباعی با بندی میں ابنی شخعی افزادی اور ابنی مخصوص سیرت کو محفوظ رکھے ۔ بہی شخصیت اور عالم خارجی کا تعلق ہر مغول اور قابل زندگی سیاسی اور ساجی وستورکی نبیا و ہے ، بہی فردا ورجاعت نفس اور بر ہ ان کا باہمی تعامل اور اُن کی با بھی شکس تارینی زندگی کا اب تباب ہے ۔

ين دونوب سائل ببيجن برمهي غور كرناهه ، اكيرتويه كشفيت كى الهيت عالم الديخ ے من کیا ہے اور دوسرے یہ کہ عالم "ارسخ کا اٹر شخصیت کی شکیس بر کیا بڑ آ ہے ۔ بہلی ہی نظر ب ، اِت معلوم موما تی ہے کہ اب کے دومرے سکے کے مقاب میں بیلے مسلے بر زیادہ النوت سعه ۱ ور زیا وه ولیسب طریقے بر محبث کی گئی ست - کیا اس سنے یہ عام مو ابت که سیامسلله ودسرے سے ریا دہ اہم ہے ؟ کیااس میں براعتراف بنہاں ہے کہ کل تعدر وقعیت کا حامل فرد ہے ؟ كيا ہما رااصل كام يہے كہم عالم تاريخ كا اس نظرے مطالعة كريس كه اس ميں اشخاص ل مروجد کو کہاں کے دغل ہے ؟ اِس میں کوئی شبینیں کہ انسیویں صدی کے لوگوں، مِن جِهَا رَبِي روح سرايت كُرِي تقى اودابس وركى ماريخى أندكى كے موضوع كو جو وسعت ماصل ا بن دونوں سے یہ نابت بر ماہے کہ بیلے مسلے کو ترجیح دی جاتی می مین لیند فلسفہ کی فیکسی ابتداسے انتها کے تفصیت ہی مدنظر رسی ادر کانٹ اور فیسے کی تعالیت میں ادر کی اخلاقی آزادی کے مسئلہ برزیا وہ زور دیا گیا سکن سکی کی تصانیف میں محبوعی تاریخی اً كو جوا فرادكو جارونا جارات و صارے ميں سامے جاتى ہے زياد و الميت ماسل موتى · إب مديده علم تاريخ كى بنيا دير عى اورهمبوركو زيا ده إيمبيت حاصل سو كى تواجمًا عيت اور . إن من الزمرنو فباك حير المكى - اجماعيت اس كى فين نبوشت اور ني علم اجماعيات الج بنیاداس برتعی که جاعت فردے کہیں زیادہ اہم سے عاریخی انفرادیت اوراس کی مؤید الماند تحریک سے بجائے مارهانہ طرز عل کے مدانعت اختیاری اوراسی کے ساتدا ماندای

سے پر کشش کی کہ اجماعیت بیندوں کے اصواوں میں جمعقول یائمیں موں اُن کی سجا نُی کا اعترات کرے ۔ اِس طرح تاریخ براجما عیت جھاگئی اور چو نکه مجموعی تا ریخی زندگی کے اش ت نے فرد کو ہرطرف سے دبالیا اِس کے برسوال است استدمرو برا اگیا کہ عالم ایریخ كافروكي أزاو اد مخصوص سيرت كي ترمبت مي كيا خشاا و رمقصد سهد اس كا اندليشه تما کہ فرد کی ہمیت بالکل ندرہے گی اور وہ بھائے ایک متعقل مقصد ہونے کے مجبوعی زندگی کا یک ذرابیہ بن کے رہ جائے گا ۔ اِس طرح شخفیت اور عالم ایج بیج تعلقات بید الموسے اُن برسی ہم نظر والیں کے ، بسرصال یقینی ہے کہ یہ دونوں موال بعنی تاریخ کے الدانشخصيت كى المهيت اور تخصيت ك ليع تاريخ كى المهيت كياب، اكيب وومرك سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ایب سوال کا جواب ہوگا اُس کا اثر دوسرے سوال کے جواب بریسی بڑے گا۔ جو لوگ تاریخ میں شخصیت کی اسمیت پر زور دیتے تھے وہ زیادہ تر اسوجه سے ایسا کرتے تھے کہ انہیں تاریخی زندگی کا بہت گرا ا ترخود اپنی وات پرمسوس موتا تعارانهين اس مسلم سيعملي اوراخلاقي دلميين كانطار كرتے موسئ تنرم اتى اتنى اسك اشوں نے اسے بالکل نظری رنگ دے دیا۔ اب ہادا یہ کام ہے کہ اس سوال کواس کی صلی صورت میں مبین کریں اوریہ و کھائیں کراجاعیت اور انفرا دیت سے ہا رے موضوع بحث کے دے کیا نما کج اخذ موسکتے ہیں۔

اجماعیت کی انتها کی شکل اسل میں فرد کو تفض مختلف اجماعی قو توں کا جو ان کا ہمجمتی ہے۔ اس کے خیال میں جاعتوں کے عظیم انشان ستقل نظام ، اُن کے رسوم اور اُن کے خیالات فردیر ماوی ہوئے میں جو فطری طور پر قدامت بیندا ورسست ہوتا ہے اور جے فطرت نے گلوں میں رہنے والے جا نوروں کی سی طبیعت عطاکی ہے۔ اس لئے ترقی موتے میر اشناص کی برولت نئیں ہوتی ملکہ ما لات زندگی کے بدل جانے سے خود مخود موتی ہوتی ہے۔ افراد جو نظام ہرتجد مید کے بانی موتے میں اصل میں محض عام مالات اور

رجانات کے سفر تو بی اس لئے عالم تاریخ جو قدیم آئین و دستور اور زندگی کی قو تو س باما مل ہے، علی حیثیت سے بیٹیک افراد پر سبت بڑا افر ڈ ال ہے بیکر اُس بر بالکل جبا با کا بیٹ انسین اس کا موقع نہیں دیا کہ ان کی مخصوص سیٹرین نشو و ف باسکیں ۔ جو چر بیا ہم آثاہ اور بداگا نہ شخصیت معلوم سوتی ہے دہ اصل ہیں باحول کے افرات سے تعمیر باتی ہے اور اس کی تعمیر میں مبنا سالہ لگناہے سب کا سب فارجی دئیا ہے حاصل موتا ہے ۔ یہ بی ہے کہ ہر فرد کے بیاں اس مسالہ کی ترتیب مخصوص اور اتو کھی ہوتی ہوتی ہے لیکن محض اس حد کا میٹر سے فور کی بیاں اس مسالہ کی ترتیب مخصوص اور اتو کھی ہوتی ہے لیکن محض اس حد کا میٹر ساکھ و کا نظری مطابع میں مراجے دگوں کا بی نیانقٹ رفظر آتا ہے ۔ اسی طرح عالم اور ایخ کا نظری مطابعہ بیتی ذائد ماضی کی قیش اور منامہ ہ احتماعیت نابت کر دیتا ہے ۔ اسی معمولی آب و گس سے بنا ہے اور اس نے عاوت کی گو دیں بر ویسنس اسی سعولی آب و گس سے بنا ہے اور اس نے عاوت کی گو دیں بر ویسنس الی ہے ۔

"اشراك

محسى گزشته اشاعت میں ہمنے انتزاک ادراسکی ممتلف قسموں کی تعربین کی تھی بیکن ٹا طرین کویا و موگا کہ یہ تعربینیں صرف اشتراک کے معاشی متعاصد کوہن صوصًا اطاک کے مستملہ كيبين نظر ركه كركى كئى تعيس - اوريه اس سائے كه قياس ورائے كى بے ترتيبوں ميں كھ ترتبيب بيدا كى جاسك - در فا برب كه اسيخ وسيع معنون سي اشتراك محض تفام إملاك كى ى مخسوس كل سے عبارت نہيں . يرتوحيات اجماعي كے سب شعبوں اورتمام ادارو پرماوئ مونا جا بتاہے ۔ یہ ایک نبیادی اصول سے سب برجاعت کی زندگی کی ساری عارت کھڑی کرنی ہے ایک زہنیت جوند سب واطلاق معیشت وآئین افون و صنعت ، غرض مدفی زندگی کے برگوت میں ملوه گری کے سے متاب ہے۔ جاعتی زندگِی برنظر ڈ النے توجاعت بندی کی مختلف محکمیں نظر ہ ٹینگی کہیں اسکی بنیا و معاہرہ پر موگی ، کہیں باہمی سرروی پر ، کہیں روایات پر کہیں قانون پر ، کہیں آزادی برکسی جرری الکین ان متلف شکول کی تریس مهنی تین امولوں میں سے کسی ایک پاکٹی کی کار فرا نئی دکھلائی دیگی سیعنی ماقت ، محبت ، عقل ۔۔ جب جاعتی زندگی میں انسان کے فطری رحجانات اور قدرتی محرکات کو اینا اٹریپر اکرنے کا موقع موتا ب اورصات اجماعي مي مدارج ومراتب كي تقتيم افراد يا كرومون كي هماني يا ذمني یاروحانی مبندی وسیم کی بنا برموتی ہے توائس وولت طاقت کا اصول کا رفر اموتا ہو۔ يرطاقت جامع حباتي مو، مام عقلي وذمني رميكي لائلي أس كي ببنيس، إ مبس كي بُرَعی اس کی سبنی اید دونوں اصول طاقت کی شکلیں ہیں۔ اِس اصول کے اسخت

معان الماري والبدى كالترقيب طاقت كي تسم كى بناير موتى بدر

الکن جب نظری وقدرتی ما قنول یاصلاعیوں کوس انی کلیں ، نشار کرنے سے ملاحلات اورجاعت کی ماقت کی جائے ملاحلات اورجاعت کی شیرات م سندی افرادے بالا تراصولوں کے ماقت کی جائے آوائس وقت جاعت ندی کو حقلی اصول کا یا نبد کسیں گے ۔ اس بی یہ نہ بڑگا کہ جس کے باس طاقت ہے وہ کم وربر مادی مرجائے ، یا س کے باس دولت سے وظلس کے باس طاقت ہے وہ کم وربر مادی مرجائے ، یا س کے باس دولت سے وظلس برا میں کے باس علم ہے ، وہ جائل پر تفوق حاصل کرے ، مبدشلا اس قدرتی نسرت برا میں کے باس عرابر مونی جاہئے مراتب سے قطع نظریہ اصول بنایا جائے کہ دولت سب کے باس برابر مونی جاہئے ، توانا اور ناقوان کا فرق مٹانا جاہئے وغیرہ وغیرہ فراس وقت حیا ہ احتمامی مقررہ اندولوں کے تحت میں ہماتی ہے اور اس برعقل کی کارفرائی موتی ہے ۔ در اس برعقل کی کارفرائی موتی ہے ۔

بران او کی دو از وائی الی دوست دوست کو در نم ان میں طاقت کا تفوق موہا ہے نہ اصولوں کی فرا نروائی الیہ دوست دوست کو در نم درگردن ا جد هر جا ہما ہے بعالیہ و مقل بیاں لا جارہ و تی ہے اورطاقت ہے لیں وقل اوراس کے نورساختہ العمول میاں وقر ہے معنی بن جاتے ہیں ایوان کو ان کا توان کے انکے اورعالم اسمی العمول میاں وقر ہے معنی بن جاتے ہیں ایوان توان کے انکے اورعالم اسمی سلمین مر عرب و بات ہیں ایاں توان کا اصول میا دی محبت موتان کے سامین میں بات ہے۔ اورسب خابدا ہے منترک فائق کی وحدت کے برقوسے ہزاد تا لب لیکن یک جان موجات میں اس جاعتی موج دو نظام مراب و داری کی مخافت میں بیدا مواسے و نظام سراب واری میں عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جاعت بندی میں بیدا مواسے و نظام سراب واری میں عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جاعت بندی میں جہاس میں ذیا وہ تر تو و ہی طاقت کا اصول ہے کہ دی موس کی لائنیوں اصول کارفر المیں اوس کی دولت اس کی مینیں ۔ ہی وہ اصول ہے حبم وا ورائی حج حبر مزا دروں کے جم وا ورائی

روسیں!) ویدیتاہے - اورووبت داقہ ارکے سامنے اسی کی وجہ افلاق و فرہب افعان و عدل کے تمام اصول اندی جائے میں میکن ہر خید کہ زیا وہ اثر اس نظام میں ما قت کے فطری اصول ہی کا ہے تاہم یہ نئیں کہ دوسرے اصول بالکل کا رفرانہ ہوں اسرایہ ای نے ایپ نئی کا رفرانہ ہوں اسرایہ اور وہ نے ایپ نفام کا ایک گوشہ کو تمام راسول عقلی کے زیر فراان میں کردیا ہے ۔ اور وہ کا روباری زندگی کا گوشہ ہے ۔ سرایہ دار اینا تسلط میں قائم کرنا جا ہتا ہے ؛ غیر عقلی ارزود ولا کا ایک کا روباری نزدگی کے معاشی زندگی کے کا ترک رسی ہو اسے لیکن سنا فع کے اصول سے سرموانخ اف نئیں کرسک ۔ معاشی زندگی کے اس شعبہ میں میں کما تہ اس کی گئاب مقدس ہے ۔ بیجر زندگی کے بعض جصے سر آیہ داری اس خدس سے اسی اس کم فاتم میں صحب کے نظام میں محب کے اصول کے سائے میں وقف میں مثلاً فائدا نی زندگی سے اسی اس کے مقاتم کے نظام میں محب کے اصول کو فارج نئیں کیا گیا ہے ۔ یا قومی خبگوں کے وقت اب میں اس کے مفاتم دکھانئی دیتے ہیں ۔

سرای داری کے بیادی اصوبوں ادر محرکات کی اس بوقلمونی کے مقابلہ میں فتراک صرف، یک اصوبوں ادر محرکات کی اس بوقلمونی کے مقابلہ میں فتراک صرف، یک اصول کی ملومت جا مہا ہے۔ عقل کی ! سرایہ داری نے کاروباری زندگی کے حب گوشہ میں عقل کو فرائر وا بنایا تھا اشتراک اس برقانع نہیں ادر وہ زندگی کے سب شعبوں کو اس سے سبردکر تا جا مہا ہے ۔ طاقت واقتدار کے اصول کو حرام جا نا سے اور محبت کے وعاوی کو حرف غلط سمجھتا ہے ۔ اسکی صداہے عقل احقل اعقل اعقل ا

یراعوب اعلیٰ جس کے مطابق معاشرتی زندگی کو ترتیب دیا میا تاہیے متعلف لوگ جدا مراطریق بر بھالے اور بائے میں ۔ کسی کے سے اِن کا مخرج وحی و تر ای کا مرحتی مرتا کا کوئی فلسفہ سے یہ اصول تکا تما ہے اکوئی تجربہ سے ۔ چا بخیا ان اختلافات کی وجہ سے استراک بھی ایک تسم کا نہیں ہے ملکہ اِس کی متعددا قسام ذمنی اور علی و نیا کے سامنے میں مرجودہ زما نہ میں حرفی مہان موجودہ زما نہ میں حرفی مہان موجودہ زما نہ میں حرفی مہان موجودہ فرد نا نہ میں حرفی مہان مرحقی میں ۔ لیکن موجودہ زما نہ میں حرفی مہان مرحقی میں ۔ لیکن موجودہ زما نہ میں حرفی مہان مرحقی میں ۔ لیکن موجودہ زما نہ میں حرفی مہان مرحقی میں ۔ لیکن موجودہ زما نہ میں حرفی میں جانسراک سے خروع بایا ہے دہ وہ استراک

ہے میں کی تعلیم مرون شکل میں مارکس اور اس کے دوست انگیس نے ونیا کے ساسنے
مین کی - زمانۂ طال میں سرایہ داری کے خلاف جرد دعل موبا اور سر ملک میں مزو درول
اود ما ووروں کی جرتو کیس اٹھیں اُس کی وسنی ترجانی اِس جریما نتر الک نے کی ۔ اور
جو نریر توکیس خود سوج دہ نظام جاعت کی بنیا دی خامیوں کے باعث ناگر رہتیں اِسلے
مزیر توکیس خود سرے نظام ہاکھل نیس لیٹ سرگھے ۔ ان دو سرے نظاموں کو
میمنا ایس وقت محض تاریخی یا علی ولیسی کی جزرہے ۔ لیکن داختراک جدید، کا فیم کو
موج دہ ونیا کے اسم ترین سئد کو سمجنے کی کے حروری ہے ۔ ہم اس سلسانی مضامین میں
موج دہ ونیا کے اسم ترین سئد کو سمجنے کی کو سنسٹ کریں گئے۔

می جزر کوسی کے کہ ختف صورتیں ہوسکی ہیں۔ ہوب راس کے معنی و مفہوم کو ذہائین ارنے کی کوسٹنس کرسکتے میں اور متعلقات و زوائد کی الحبنوں ہیں سے اس کے بنیا دی صووں کو کالکراس کی اصلی غرض و نابیت کو اپنے سامنے لاسکتے ہیں۔ یا یہ موسکتا ہے ۔ آب اُس کے منبع و محزج کو معلوم کریں اور اُس کے عالم وجود میں آنے کے اسباب و مبلل کو و کیکراس کی ہیں ہی ہی ہی اور اس کی ہیئیت کو سیمنے کی کوسٹنس کریں۔ یا ایک صورت سیمنے کی یہ بھی ہی دائیں جزرے معنی اور اس کے اسباب کو جا نکرآب اسے لعبن مقررہ معیا دول پر برکھیں۔ گانی تنقیدی طور براس سیمنے کی کوسٹنس کریں۔

امن ضمون میں ہم انتزاک کو اس کی امل کے اعتبار سے سمجنے کی کوششن کریگئے۔
ہم اس جگہ اس اول کا محتصر ساؤ کر ناظرین کے سامنے بیش کرتے ہیں جس بس انتزاک
کے مسلک نے جتم بایا ۔ اس کے بعد ان تفسیوں کا حال بیان کریں سکے جنی کا وشوں
مے اس ذمیتی ہو دے کی آبیاری کی لودان را مج الوقت تصورات و خیالات کا حنبوں

فراس کی نشود نمایں حصد لیا - أوراس طرح نرسب أستراک کی موجددہ فت کل میں مونما ہونے کے اسباب تین مصول میں مونما ہونے کے اسباب تین مصول میں ہارے سامنے آجائیں سے یعنی جاعتی حالات اور کی ذستی کیفیات -

### مجمأعتى حالأت

انتراک بدید کاسک سفری تاریخ کے اُس جدگی بیدا وارہ جبکہ قردن وسطیٰ کے قائم کردہ تمام باعتی بندس کٹ رہے تنے ، تمام دہ جاعتی آدا کون میر فرد بناہ لیتا تفائن مورہ ہے گئے ، تمدنی زندگی کے سیار بدل رہے تنے ، امیان جار تقا، علم آد با قا استرونوں کی جگہ آزا دیوں ادر لیٹین کی جگہ شک کو مل رہی تھی لیکر اس عام انتشار اور بندکشائی کے عہد میں فاص طور پرستائے جسے سیم لی جا میانہ وہ زانہ ہے جب سلک اشتراکیت کے بہج یو رہ کی ذہنی زمین میں ہو۔ سکتے رجن کی آبیاری شاہت کا وش کے ساتھ دفتے صول ہے نشارا کی ہوئی ہوئے ہوئے۔ سک کی بینی مارکس اور انگلس سے سے سیم کے کہ بیج کیونسط منی فیٹوشائے موہ کشائے میں نہیں لگا ۔ صرف بین میری کے سلسلہ میں جبہ کانٹ جبانٹ موتی رہی اس سے میں نہیں لگا ۔ صرف بین میری بین اس سے میں نہیں لگا ۔ صرف بین میری کے سلسلہ میں کہہ کانٹ جبانٹ موتی رہی اس سے میں نہیں لگا ۔ صرف بین میری نہیں اس کے درمیا ن کے زمانہ کے طالات پر نظر ڈالنی جا ہے۔

## معاشي حالات

اس نا ذکی معاشی حالت میں سب سے اہم بات تو یہ تمی کر سر مایہ داری کا نظام کیہ عرصہ سے اسپنے معارج عودج پر بہوی کا تعا- اس کی اجبا کیاں اور ٹرائیاں سب

ادر المراک کی نظر برای کی نظر برای تھی ۔ اس کی دیل سے برکہ و مربی ان تھا باکت نیز کو ل بر برایک کی نظر برای تھی ۔ اس کی دیل بیل سے برکہ و مربی ان تھا ب یہ نہ تھاکہ معاشی ادر جاعتی سائل برصرف او ان حکومت میں بہت باضعتا ہم سر داہ بہت اس نئی مصیبت کا احساس رکمت تھا اور اس کا صل سوجتا تھا ۔ اس زا نہ کی نشانیف کی فرست اسٹاکر دکھیو مغربی یورب کے مرفک میں بے شا در کاری تحقیقاتوں فر بر بیلی میں مزووروں کی عالت بر بحث ہے ، مرفک میں اسی موضوع و ربو بیلی میں اسی موضوع برامی بیلی گئی ۔ انگلستان میں وسائل جمیل کارلائل سے اپنی برامی برامی ہو ہوں کی ۔ انگلستان میں وسائل جمیل کارلائل سے اپنی برامی برامی ہو میں موسوط میں موسوط کی ۔ موسوط ہے موسوط ۔ موسوط ۔ موسوط کی است برامی کی انگلستان میں وسرائیلی سے میں کارلائل سے اپنی کی برامی کی برامی کی برامی کی برامی کورٹ سے تھا نیف کلیں ۔ اِس کلم در موسول کی برامی میں میں میں موسول کی برامی کی میں میں میں کرت سے تھا نیف کلیں ۔ اِس کلم در میں میں میں میں کرت سے تھا نیف کلیں ۔ اِس کلم در میں میں میں میں میں میں میں میں میں کرت سے تھا نیف کلیں ۔ اِس کلم یو میں ۔ فرائس اور جرمنی میں میں کرت سے تھا نیف کلیں ۔ اِس کلم یو میں ۔ اِس کلم یو میں ۔

ویلے والے ویکے تھے اور لکھے تے کہ نکی سندن نے خصوصاً دیل اور تا ر سالا مارے جاعتی نظام کی شکل ہی بدل وی ۔ لوگ سمجھ آئے کر سرا یہ وار کے دجود اور اس کی ترقی کے لئے بیم ورز منبر مو روز منبرل ۔ لوگوں سنے پیدالیش دورت کے ولیوں کی شن نئی تبدیلیوں کو محسوس کیا ، ہروقت و درجہ کے عدم میقن و گرام ہے سے برلیتان سوئے ، آدمی آدمی کے درمیان تام قدیم رشتوں کے کھٹواور مرف خودخونی کے رشتہ کے باقی رہ جانے برمزید خوانی کی ، فود ولیوں کی برتمیزی برجہا آسے یک اس منظ سے برجہا آسے یک سرا توں دولت و مرف الحالی کے دوش بدوش الم کی طرح کھوں کے کھوں کے کھول می برجہا یاجا رہا تنا - اگر دریا توں میں زراعتی مزد وروں کی مصیبت تھی ، توضعتی کا کر بوالوں برجہا یاجا رہا تنا اورج لا ہمی ۔ کا نوں کے علاقوں میں صنعت کو فرد غ

منالیکن بے گھر بے درمز دوروں کی فوج میں الشانوں کے غول کے غول واحل مرت جاتے ہے ، شہوں میں سرنفلک عارتیں بن رہی تعیں الیکن جن کے خون کولیدنہ رہے سے یاسب کجبہ مکن مواتھا ان کی عبانی وروحانی حالت ناگفتہ بیمتی سفتی سے کام بینے مى شرناك سن شرمناك صورتى موج وتقيل - لوك يدسب كجبه و عجيمة تتى اوريه مي كفونكاكي نوعیت بدل گئی ، بیلے کام سرمزد در کی شفیت سے ایک گراتعلق رکھا تھا ، ابشیو س کی ایجا و اور تقسیم عل کے اصول نے اسے ایک غیرد لعبیب اور بے روح مشغلہ بنا دیا تھا۔ ایک طرف دولت بوه رسی تمی دومری طرف افلاس ، ایک طرف مرفه الحالی کی مکومت هی د درسری حانب فلاکت دا د با رکی صنعت نژقی کررسی نتی لیکن لوگ وربعی غریب سوتے جاتے تھے امشینیں اتنا مال بنادسی تھیں کہ خرمد نے والے مالے نے۔ كارلاكل نے مكھائے: " تہا رے مين موئے موسے تميس كام سے ؟ أ در دوكا نول ميں وتكيبو لاكعول كى تعدادىس ركھے ميں اور إدہرلا كھو ل منت كنن برسنه تن ان كے اشفار میں ہیں لیکن یہ انہیں نہیں ملتیں " صرورت سے زیا دہ اشیار سے بیدا سونے سے مبلا طد کاروباری دنیای بجرانی کیفیت بیدا موجاتی متی دوبائی مون کی طرح بیمسبت نهایت باندی سے کھ کھیدسال بعدرونماموئی تعی - جانج مطاعات میں م کی بھرسا اندین لاستاء میں ظاہر سوئی میر مشائد میں ۔ ال بہت و خرید نے والے ندارو کا رفانے بند کے جانے تعے مزوج کے لئے مزور تھی معنت نوکے لئے محنت کا وروازہ بند اور فاقه اورموت کی را دکملی موثی ۔

## سياسي طالات

سیاسی مالات میں سب سے اہم چنر میر تمی کنیولیا فی خگوں کے بعد سے لوگ امن میں المبرکر رہے متے ۔ احداس کی زندگی لے امن لیسندی کا خدب می بیدا کر دیا تھا ۔ توموں

مدر ریاستوں کی نظرامینے رعب واب انتوات و مبک آنانی کی طرف سے مبٹی موتی تھی کیا اس مح مر ریاسیں اینے اینے اغراص کی مکرمی بڑی موں اور اپنی سی غرعن کوفلندسیاسی كاصول اعلى قرارديتي مول اب اغراض ملكي دسياسي سے بالا تراصولوں كى حايت شرد ع سوبگری تھی مشلاً آزا د تجارت کا اصول ۔ غرض اس عہد کی ضوصیت یہ تنی کہ ملکی ا درخارمی سیات المعنى احساس مبت كم موكيا تقا اوراس عبدكو اغرسياسي عهد كركيك بن ميا فرور سوكم وميت محاصول براس زمائيس فاصدزور دياكيالكين يسبنيه الكول مح واملى اورا تدروني مسئله كى چنیت ے ادرانقلابی خالات کے ساتہ سائتہ ۔ امول تومیت ادرانقلاب کا تعلق یونان وليند الجيم كے سا لوں من نظرا آ ہے - أو سر فطستان ميں جارتشت مخركي مرارانقلابي مر کے متمی ۔ فرانس ایں مبی ونیا ہم سے خارج البلد انقابی اور خود فرانس سے اشتراکی اور كيونت انهاليند الفلابي تخريب كوزنده ركهن ك ليكاني سق والطلى مين اسى القلاب مجسمه میزینی متا جرمنی میر می انقاد بی بارتی موج دهی ادر اگرج مبت قوی نه سهی لیکن بروشیا کی احمق حکومت ایس سے اِس درجہ فا کف متی کہ اوگ یہ سمجنے سنے کہ سس دومارسی سمین میں کمیونٹ مکومت قاہم موبائے گی۔

سراید داری نظام سے بے اطمینانی و بزاری اکرسیاسی کے انحطاط اور انقلاب و تغیری خوامش کی فضائی اشتراک کے سلک نے نشو و نما بائی ۔ ذبنی اعتبار سے مختلف تعیری خوامش کی فضائیں اشتراک کے سلک نے نشو و نما بائی ۔ ذبنی اعتبار سے مختلف تصورات دارج کا اس براٹر بڑا ۔ لیکن اس کا سیحے تعین کہ کن خیا لات اورکس فلسفہ لئے اس بروسب سے ذیا وہ افر ڈالا فلا برہے کہ بہت شکل کا م ہے ۔ کسی نے اسے بروسٹنٹ وسنیت کا نتیجہ قرار دیا ہے کسی نے کہ بہت شکل کا م ہے ۔ کسی نے اسے بروسٹنٹ فرنسی کمتیو لک ندمین کا کرمونین خوابی کا نتیجہ قرار دیا ہے ایک کی تعود کے خصوصاً فرانسی کمتیو لک ندمین کا اکرمونین

Felia - Cathrein - Masaryk & Doslozwski &

نے فلطی سے اسے برمن کل کی فلسفہ سے مشتق گردانا ہے اور ارکس واٹھٹس کی تعلیات اور اسٹ افتیات اور اسٹ افتیات اور اسٹ افتیان کا منٹ افتیان کی اسٹ اسٹ افتیان کی اسٹ اسٹ افتیان کی اسٹ اسٹ اسٹ اور اسٹ اور اسٹ کی اسٹ اسٹ کا منٹ اسٹ کا منٹ کی سام سے اور دامنے طور بر بہلا دیا ہے کہ اشتراک جدید اکو جرمن کلاسٹی فلسفہ سے دور کا تعلق میں انستراک جدید کا ذمنی شجر کا نسب یہ ہے:۔

افتراک جدید ما لبته انگریزی اور فرانسیسی انتراکی به سوی سس در انتراکی به سوی سیمیل داشته و غیره نوری به دو معالی وغیره باده به به دو میان و غیره اشاروی صدی فرانسی فاسفه عادی اور ۱۰ وی صدی انگریزی فلسفه ما بونیت بیسویط در بین بابس، لاک ، شیفیش بری ، مینده و ل کی تعلیات

بودی دسنیت بودی دسنیت بونان کے دور انحطا وکا فلسفہ ممنے سطور والا میں ان عام جاعتی حالات کا ایک فاکہ مبنی کردیا ہے جن میں اشتراک کی تدوین مونی اور ان دمنی مخر کیوں اور تعلیموں کا ذکر جن سے میشتق ہے۔ لیکن اشتراک

کے امیمی فع کے لئے احول اوی و و منی کا یہ بیان کا فی نہیں۔ خیالات و مذائب بینک ا ب ماحول سے بہت منا فرمو تے میں لیکن با وج واس تمام تافر کے وہ معبر میں ابنے با نیول کی نعنی کینت اور انکی ذبنیت سے بہت گراتعلق رکھتے میں ۔ خیا ہوں سے بڑا آ دمی ابنے خیا لات میں با حول سے غیر منا تر نہ رہنا موسکین یہ ہی صحیح ہے کہ کسی بڑے آ دمی کی تعلیم نحض محول کے افرات کا مکا نیکی نیجہ نہیں قرار دی جا سکتی۔ اس سے اِن حالات گرود بیش کے ملاوہ میں انتراک جدید کی اصل کو شخصے کے لئے واس کے با نیمس کی کیفیات نعنسی بر معی نظر و الدی جا میں انتراک جدید کی اصل کو شخصے کے لئے واس کے با نیمس کی کیفیات نعنسی بر معی نظر و الدی جا میں انتراک جدید کی اسٹ را النہ کسی آئیدہ معنون میں انجام دینے کی کوششن کر نیگے۔

\_\_\_\_\_

مر ملي

ر بیتے رہتے حیدر آبا د اب ہار! وطن نہیں تو مسافر کا گھر ضرور ہوگیاہے - میم می کھی نكمى كسى فرورت سے دلمى جانا موى جانا ہے - ابھى متو الے دن موسے ابرالى میں کچہ ونوں کے لئے دلی گیا تھا۔ گرمی کا بورا زورتو دیتا الل مزا آنے سا تھا۔ لاٹ صاحب کے کچید وفر شملہ جا تھے گئے۔ بکہہ جا رہے نمے ۔ نئی دہلی جو بت تھی ۔ مگر املی وتی میں وہی جبل میں من وس دن میرا - عزیروں سے مل اوستول سے اللہ بنوارى لال كاسكان وكيما - نانك جندكي كوتفي وتحيى - لالدسرى رام كاعال ويحف واحدى صاحب كے إل وعوت كمائى - فراجسن نظامى صاحب نے دالى كے الب تلم سے ملاقات کرائی - مرجز دیکھتا اور خوش موتا - مترحض سے مثا اور بطف انتظالا -ول باغ باغ تعاکد دلی میرنئے سرے سے ولی سورسی متی - گریطینے ست ایک ون ملے مرزا قردسے جو باتیں ما مع مسجد کی سیڑھیوں برموئیں اُس سے ساراج ش ٹلنڈا موگیا ول مبير كيا ا دراس وقت مجمير الاكد دلى كياتمي ادركيا موكني -مرزا تمرو کو مرزا قمر وکهول تو ولی والا تو کوئی نه سمجے ۔ اِس مرزا میمکرا اکهول توسب سميه ماليس - إن كو بعي براني دلي كاليك كهندار محبو يخيدروزكي مواكما رسيم بي وزانه كاليك أده تيميرًا برا اوران كا فائتها يديل احيم كمات ين وكون من تق-ساشہ ستر ہزاد کی جا ترا د تو دوسرار کے ترک میں برا برسوگئ - کچہ بچی کھی رہ گئی ہے وہ والمصر المول المال ما ندا دے سرچیز کی قمیت بڑھا دی۔ بتیم یہ مواکراس ماندا دکو بھی گروی ڈالنا بڑا۔ نائش موئی ہے ۔ کوئی دن میں وہ معی جاتی ہے ۔ اس سے پہلے ہی یہ مرجائیں تو

جما سبته .

ام توان کا مرزا قرالدین ہے گران کی وضع قطع ان کے بعاری برم حبم اور ان کی تعک جال کی وجہ سے ساری ولی ان کو مرزا حیکر اکستی ہے ۔ بڑھے سکمے فاک نهیں - بیرسی اینے کوشاء سمجھتے ہیں اور ایک حیوار دو دو تخلص خیآل اور دِل رکھ سے ہیں ۔ ان دونوں میں سے کوئی استعال میں توہ یا منیں ۔ إل يونهی شوق میں يك ام كے تين ام كرك مي ويريه جفت باجي ام ركديس ولى واسے توان كومرزا جبکرہ اسمیتے ہیں اور یہ بی کسیں سے۔ تمام دلی کی وضع بدل گئی اور مذہر لی تو ان کی اور بسلة كيول ملى ولى كر جوهيكراب يبله سف وه اب ملى من رنى برابر فرق نيس موا جب وه نه برك تو يكول بدك سك براني وضع برجان دية مي انني ونتع بر سنت بیعیج میں ساج کل کی کسی بات کی تعربیت سنی اور پیمیے بڑ گئے ۔ وگوں کو مذاق به الله الله الله ماحب كى كوشى كى تعريب كالله النوس نے ندمت تروع لی - اہمی یہ بات ختم نہ موئی تنی کہ دوسرے نے الرکسی اور چیز کی تعرب کردی ۔ یہ بالسلسلة حبور ومرس كے سجيے برائے ، وگ بيا سے كوست متاسى كى بس ئيس نے وس برس سیلے ہی ان کو دنمی مقا اس وقت یہ مالت ندمتی ۔ اب کچہ با ولے سے موسکتے ہیں - استی برس کی عرب اخرداغ کماں تک کام دے - یہ دوسروں پر أربيت وراغ ان سے بكر بمينا بهد - معصمعلوم نه تعاكد ننى و بلى كے يه ايسے وغمن میں واگرمعلوم موا تو بیجا سے کو ناحق کیوں برنیان کرتا - جلنے سے ایک ون بیلے شام الوكوني سارا مصے باليج بيم كھرے شكنے تكلا - جامع مسجد قريب ہي ہے خود بخرو باؤں إدم أسف كل وكيمنا مول كم ترب واسك كى ووكان ك قريب روال بجيائ واسع مسجدكى سِ صیوں برمرزا صاحب بیٹے میں میں نے جاکرسلام کیا اسلے تو آنکھوں کوجند میا کردرا سنست نگائی ۔حب یوں کام نے چلا تو آنکھوں کے ساسنے اِ تدکا چھی باکر غورسے

وكيما اورايك دندهي مكبراكر كمراب موسك " "ومد إ ميان فرحت مي كهوميناتم يها ن اکماں ۔ ہم تو سجھ سے کہ تم حیدرآ با وہی کے موسلے۔ آخرآے گرسی بہت و نورسی آئے ؟ میں نے کہا " مرزاصاحب کیوں نہ آ د تی کمیں ہم سے جوٹ سکتی ہے یا کینے ع ولى - بيا! ولى توبيت دن موے جنت كوسدهارى -اب يه دتى متور تى ب يه تو لا موركى امال ہے - جاؤجا كدا دنيج كركسيں اورجا بسو - اب يه متماري دلى شي رہي یہ دوسروں کی ولی موگئی یہ مجھے کیامعلوم تھا کہ نئی دہلی کی تعربیت سن کر اِن کے آگ لگ جاتی ہے -میرے مندسے نکل گیا مواہ مرزاصاحب واہ - دلی تواب واس بن مگئے ہے اور ابعی کیا۔ تقوالے و تو س میں دیکینا کیا سے کیا موجاتی ہے کمی اے سینا معی سی می می ایوننی مارس مسجد کی سیرهیوں بر بیٹے بیٹے نئی دہلی کوملواتیں ساتے موا میرا اتناکت تعاکه بمیر گئے ، باتنه کره کر مطبی دیا یک دو مبط میں تجمع تیری و بی کی تعربین سنا وُں - تنجعے معلوم بھی ہے کہ دِ تی کا د ل کیا تقای میں نے کہا رہ جاندنی جوک ا كنے لگے اور ست ترے جو سے كى - شرا اكيوں ہے - جا وارى كيوں ندي كتا -كنيں بڑی مبکہ نوکر موگی ہے جو جا ور کی کو حیوار جا ندنی جوک کی تعربیت پر اُ تراکیا ہے ۔ بہیت ولی کا دل جا وُڑی ہے۔ اب تو جا کرجا وُڑی کو دیکھ کیا ریگ ہے ۔ جب دل سی گرد گیا توشهر کیار یا - اب ما مع مسجدت لگاکر اجمیری دردازه یک میلا ما - وه و تشکلیس نظر مرسی گی که خدا کی بناه - نه وه الله دی غازی ایا د والی رمی انه نور حبال اند وه حشت ہے ان وہ میر مشوالی زمین - زمین تو تھے یاد موگی -اب اُس کے قاضی وصل والے كوشے كو حاكرد مكيم ايك سلوان بيٹے ہيں التوبرا سامنہ الي كےسے ويدے ايا واقى ناك وهميلا ومعالالبنبوزون كاسالباس ومذك سائن بجلى كالب ركماس ويبخ يد بن بى صاحبه اوركس عكر آكر بيشى بن كدبى زين مان كى ملك - اوير مائي تو نرسلام نمزاح برسی - نابان ہے نامجالیہ - ماتے معدب کی ائیں شردع موماتی میں اور

ا شارا لند تنتکوالیی سنسنه زبان میں کی که منست ببول جران کے لیے اگا لی بغیر تو بات ہی ند موتی معلاون کے اس إن كهان ميذيان كھائيس نه يان بنانا جائيس مكسى نے ہے جیا بنکریان مانکا تو دو بھیے اکال ہیںنکدے ۔ نیجے بنوری کے اس سے یا ن أعلي وقد مبت بتي مي حقد إلى تووه آيا كد كنوار معي الكومند لكات ذرا مجبرانين خدامجوت نه بوائے توسارے کا سارا مل کرکونی دس سیرکا موگا - نیجہ پر بان لیٹاموا-تن الني مولى جيسي سكني علم اللي كدسوا إلى مباكواك مين حقد ما صرب وحقد كا ياني ميكا علاارا ہے۔ یہ سمی کوئی نیس د کمیت کہ جا ندنی بررکما گیا تو دسبہ رط جائے گا۔ اب ہے ہ تی تمبت والا حواس حقہ کا ایک وم ہمی نگانے ۔ کما نستے کھا شنے دم نہ کل جائے تو ميرا ذمه - اب فرادي من يين ييخ بيخ - امرسركا تباكوب -كلى ي سردارما حب ف لاكرديا ہے، عبلاكس كى شامت ئى ہے جواس حقد كا دم نظاكر مفت سى الينى جان كو معیبت میں ڈانے اور خو د بی مان نے جو دم نگایا تو حقد مبئ میخ اُسٹا ۔ منداو بر کرکے جو وموال حبور اتومعلوم مواكر قطب كى لارك كرويس اكر كحرى موكئى - يدس ف اس رنڈی کا ذکر کیا ہے جو اس وقت جاؤر ہی کی نکر کسی جاتی ہے۔ دوسرد س کی کجمہ نہ پرچو۔ ان کے بار تو در وا زہ ہی بڑکٹ بٹا ہے ، پیلے زانہ کی جاؤٹری تو تھے یا دموگی گرمی کاموم ہے۔ اِدہرشام مولی اُدہرسبکرے روشن موسکئے۔ بیال کا ا مور اے و السكانا مور اب اشومين بيطس رسے ميں - شريف لوگ سفيد براق كيرات یہنے ، موتیا کے گوے مگلے میں ڈانے ، مولسری کی لڑیاں با تقوں میں کیلیے مٹرک پر شہل رہے میں احیل قدمی مجی مجربی ہے ، گانے کا تطف میں آرہا ہے - بارہ ایک بے کا میں معما معمی رہی ۔ اس کے بعدسب اینے این گھروں کو جا آرام سے سورے۔ اب ما وطی میں رات کوجائے تو دو سراسی زنگ نظراتا ہے ۔ برآ مدول میں کمبول سے ملی رنڈیا ب مبتی میں ۔ ابھی اندرگئیں ابھی یام ائیں ایم گئیں ایم گئیں ایک

آوہ کوسٹے پر رُول رُوں رُول رُول ہوں موری ہے۔ مگرگا فاکیا ہے۔ بس یرمعلوم مونا ہی کہ کوئی بی جان اپنی امال کو یا د کرکے روری ہیں۔ سنتاموں ابسب کی سب جا ورسی سے تکانی جائے والی میں ۔ ایجھا موگانس کم حبال یاک یا

كير سف كما " مرزا صاحب العلا رندالوست اورد لى كم البع برسه موسف ست كيا واسطه و كيف لك " واه - بيا - واه - نوب مجه را در ننع بن ما و - يا رعزير انهي ست تو دتی دتی تعی نهیں تو دتی میں رکھا ہی کیا تھا۔ ذراحکیموں کے مطب میں جاکرد کیمیتے تومعلوم موتاكم دلى كى زبان كاسبسعاسك والاكون ہے كہي كويتے برگئے ہوتے توكمكتا كة والمعجلس كس كو كينة من - وراإن كے بنيخ سنور سے كو د كيمينة تو بيتہ عباما كه لهاس مس كوكتے ہيں - زراان كے كمروں كو د مكيما موتا توسمجتے كرسليقه كس كے بيں بياں. رناليان دني کې تهذيب کامنونه تعيي - لاکه عورتون مين سيے الگ کا ل او س که په د تي کی رنٹری ہے ۔ اب سبی روح ہے ویسے فرشتے ہیں ۔ نیرتم بڑے متفی پر ہنرگارسی۔ مناليون كومعيور و . . . شهروالون كولو . معنت سے ان كي سكل ير - يه ولى و الے بي - خدا كے كئے سے كسنا - كيا ان كوكوئى دِلى والاكميكا - إلى وتكيفو توجها مع معتكار ، منه و کمیو توریح بروں کا سا ۔ لباس و کمیمو توسجان اللہ ۔ نیعے قسیس ہے اور کرشا وں میسامیونا کوٹ ، مانگوں میں دو تھیلے چ<sup>و</sup> مائے گٹ بیٹ گیٹ بیٹ کرتے چلے آہے رہیں کے لیجئے یہ ہیں آب کے دلی دائے ۔ یہ تو یہ مبنت عورتوں نے بھی کیدا بنی عمیب وضع بنالی ہے۔ انگیا اکرتی اور ڈھیلے بچاہے تو غدرکے ساتند سے ۔ حووی وارنگ بیجائ اورکرتے ور بارکے ساتہ رخصت موئے - اب لباس کیاہے میں سمجہہ لوکہ كسيس كى النيط اوركسيس كارورا بعال متى الني كنبه جورا السليقة كاله طال سے كر بجون كى الكساما الما ورجى فانه كى الك ماما ، يست يروسي مدور درزى ورزى نيس اسر شار اب ان كوهم واليال كون شكي كا - شام مو في اور تكم صاحبه موانوري كو تكيس

ماحب آیک طرف سیم ما حب دوسری طرف کشی داب ندان کو ان کی فر اور نہان کوائن کی - یعیدی آب کی دلی کی حیا د نزم رہ گئی ہے - کجد بچے کھیے گھرانے اپنی يرنى مال برمل رست مي سكن كب ك - خربوزه كود مكيكر خربوزه ريك بدلتا ب- ده بھی یا اسی بھیریا جا ل کو انعتیا رکزیں سے یا تکوین جا کینگے یا میں نے کہا معمرزا صاحب یرنو نه که دیروه تواب می دلی میں خاصه ہے و کینے مگے " اوسو \_ تو ما شارات آھے سال کچہ اس سے بھی زیا وہ تیزرنگ ہے۔ بندہ خدا۔ یہ کوئی بردہ میں بروہ ہے بیلے ا مربیرسط و الیال بعی تکلتی تعین تو ا ورشع بینے . برقع ۱، ژمتی تعین تواس طرح که من ایک ایک با کھ باہر دہیں انداس طرح جیسے اب بیرتی ہیں۔ برقع نواب بھی اِن کے سريرب سكين بلومي كم موامي إدهر أدبر الدب مي فردي كري عدف ودو ندم استع مردمیدان بنی علی ارسی می - آب برقع کو برقع سجمه کر مقور نی اور ها عا تا ہے - صرف یہ بتا نا موتانے کہ ہم مسلمان ہیں - رسم علی آتی ہے اس کو بور اکر رہے میں ۔جب اپنے می بڑے مو گئے تو دوسری قوم والوں کو میں کیا کھوں ۔ سس یہ سجه ہوکہ سیلے جن کی کانتھی سہیں دکھائی دیتی تھی اب اُن کی بنیڑلیاں دکھائی دیتی میں ۔ ارے مبئی یہ توج کجبہ مقاسو تھا۔اب دل مبی توصاف نہیں رہے ہیں۔ اُکِ دومرے کو کھائے جاتے ہیں - مندوسلمانوں ہے بیزار اسلمان سندوؤں سے بیزار - بات بات برکی مرتے میں - فررا کلونے ماد کر کا کی دی یا موٹ کلو کو مارا تو مجهد لو که قیامت الحکی کوئی بینتی بوجیتا کدمیاں معاملہ کیا ہے ۔ آخر اردے کا سبب كها تقا مسلمانول سے يوجهو تو كہتے ميں ہم كميد نئيں جانبے مسلمان كومند ونے كيوں مارآ منددوس سے بو میو تواوہ کہتے ہیں سال پرے مٹو سم کواس سے غرض نہیں کہ ا کیاموا - مندوکومسلمان نے کیول گالی دی -جے ایے سے با برموا ما اے - میں کو د کمیو معوصے فیرکی طرح بینیررا ہے ہے اس کا سر میوٹا کل اُس کا خاتمہ مؤا اسپتال

بمرے کے جارہے ہیں ولایت سے دواؤں پر دوائیں ملی آرہی ہیں۔ ڈواکٹروں کی میں بعرث بعرت ویوالهٔ نکل جلاحاتاہے۔ اور ہے کیا کہ کلوسے لوکو مار ا ۔ گوروں ست بمری مورثین اد برسے او بروں بوں کرتی جلی جاری ہیں - توبیں کوا کھڑ کرتی اوم سے ا و بردوز ری بی موائی جازچلول کی طرح سرون پر مندل رست بی - وجی ترا باند سے بیان کوری میں وال کوری میں اللفیاں موری میں واک براے " جا رہے ہیں مبل فاسے بعرد ہے ہیں۔ مقدمہ بازی مورسی ہے یکسی کوجنم قید ہوتی سے کوئی میانسی پرٹسکایا جا اے اور پرسب کس لئے کہ طوسے کلوکو گالی وی تھی۔ · یعیے یہ آپ کی ولی ہے اور یہ آپ کے ولی واقع میں ۔ کل بی کا قصہ ہے ئیں بڑاواں کے کردہ سے قاصلی کے حوش آرہا تھا ۔ کیا دیمیتا موں کہ نیوات کے کوجہ کے قریب و فربجاً را رہے میں سب راستے میں کہ شدمیں۔ موٹریں اگا ڈیاں ، تا بگے ، ٹرام ببدل غرض سارا راستہ کا راستہ رکا کھٹرا ہے اورکسی کی ہمت نہیں موتی کہ ہے گئے بڑ سکر اور دو تعظم المرا كوعليحده كرك ألا خرجيب لرطت لرطت خورتي تفك سكيم أس وقت ايك ﴿ مِما كا - دومر ا اس كے بيمج بما كا - دومين آدمي جيبيت ميں استنے عجب كہيں ماكر واسته كمتلا " كي سي كما الم مرزاصا حب اخراركر الماكا دين مي كيا مرج تعا " كين کے درمیاں۔ امبی تمنے ولی و کمی کیا ہے۔ سانے میں ہرج - ارسے بھا کی ون خرا بموات وه كيا لغظ ب تعادم - بال تعادم موجاً ا - بين الا قوامى تصادم موجاتا يسميل ك كها " بين ... بين الاقوامي تصادم - يريمي آب ك خوب كمي ا كي كي الى ميال . تم يوسع مكم مو- مارى زبان مي مين من خاسة مو- بم تو

له دلی میں اُن بلوں کو بجار کتے میں جوکسی دیو تاکے نام پر حبر او دے جاتے ہیں - اُن کوسانڈ بعی کتے میں اُن بیار کتے میں جوکسی دیو تاکے نام پر حبر اور کا دیا تا دوستی ہے ۔

ب بی منت میں کر جب دو تومیں اواتی ہیں تواخبار والے اِس کو مین الاقوامی تصادم کنت میں - اب جانے بہاری بلا - ووضح کتے ہیں یا غلط - انسی سے جاکر بو مسو کر اس کے کیا عنى بين - بارسے زماني من توبرشے برشے واقعات موجاتے تھے توبین الاقوامی تصاوم نہیں و تا تعا ، کوئی مجیس تیس برس کی بات ہے کہ ہم معبول دانوں کی بیرکو جا رہے ہے تمکو و والله كا سيدهي سرك قطب كوجاتي تقي - اب الهي كمي إدسركم مو خدانه يبائ - قطب الشكل موكيا ہے - جاروں طرف سركيں ہي سركيں ہي - بے نكھا برط معا آدمي صبح ويد توكسي شام كوجا كرقطب ينتي واب إدمرطي واب إدمرمط وواب ادمر كمومو ب ادہرماؤ ۔ سرمور بر تفتی لکی موئی ہے ۔ براسطے والے بڑھ لیتے مول مے اہمارے تو الک مجمد میں نسیں آیا ۔ حبال دمکیوشختی بر ہاتیہ بناہے ۔ ایک انتکی آگے کو نکلی ہے لیعنی وبرجاؤ المخراد مرجا أو توكمال جاؤل يوتم عي جائت مي كروم مي مرك به كسي مانی سی ہو گی سیکن جاتی کہاں ہے یہ کیو کر معلوم ہو - اگر او تھ کی میکہ قطب کی لاٹر نبا فیتے اسب مجد مات کہ یہ سرک قطب جاتی ہے ۔ مقبرہ بنادیتے تو مان ماتے کہ پیٹرک ر سنا کو ما تی ہے۔ سٹرکیس کیا ہی خاصی مبول عبلیا س مو گئی ہیں۔ سٹرک بر سیا ہ ، اں جال و مکیفو سیا ہی کھڑے تھرک رہے ہیں کمبی یہ بابتد او نیا کرتے ہیں کمبی وہ۔ ای ادم بیرمات میں کمبی اومر غرض کیا کموں دلی کی سر کس بنی تما شه موگئی مین ال آدميں يد كه دم تماكه ايك وفعد م قطب طارب تعامفورك مقره كے باس جينے اکیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کا ڈی جلی جربی ہے ۔ اندربیدوں آدمی تعنیا عشی م ب من عبت پر بوریال لدی ہیں -ان کے رہیج میں ہی اینج حبہ گنوار دیکے دیجا بیٹے میں - میاں میواتی اونٹ کی نحیل تقامے سامنے کے تھنے پربیٹے اونگہ رہی میں

ع ا يون اور مصور كے مقرول كو مرسم معى كيتے مي ـ

خدا کی قدرت د کھیو دوسری طرف سے ایک یکہ آرہا تھا یکہ میں تین سیلانی ایک جے میں وو إومر أوسر ايك إلى من مع مترى ك ونتك يكوك ووسرا إلى الوي سنعاك ك سے سربر د حرب صاف متھرے کیا ہے جات جا سرب ہیں۔ کم والے نے ہری محماس جیتری کے اندر باندہ رکھی تقی کہ قطب میں کام آئے گی۔ یکہ جواوٹرٹ کا ڈی کے پاس سے گرز اقومیاں اونٹ کی نظر گھاس پر بڑی ۔ اننوں نے برطے اطمینا ن سے اپنی گردن بڑھا جبتری میں وانمل کردی سیلانیوں نے شت ہشت كى - اونت فے جو كھبراكر كرون سيرهي كي تو يكه كرون ميں تلك كيا - بعبي مزه اكيا. ا ونٹ کے گلے میں بنی توسنی تھی یہ اونٹ کے گلے میں یکداہی ون دیجھا۔ نیرا دِمر اللواني نے إلله يا وُل مارے ادمر مكر والے نے عل ميايا كم را كميروں ك گرا بڑکی ۔ اونٹ سے جو گرون کو حیث کا دیا تو یکہ اٹنو اسلانی سب وہ جا کر الرسے جِ ٹیں سی اکیں اکبرے میں خاک میں ہے، نقصان میں موا اگر نہ کی معبر طواموا نہ طمظ على والے نے كير كرم مرام أوع كى تقى اس كولوكوں نے واسف وياكم مل ب يهوا مي هي نجيري مي گهاس بانده كرلاتا انداون گردن و النا انديد تاشد مِومًا ويَجِيُّ معامله رفع وفع موكيا و ندا تخواسته الرَّا عبل يه واقعه مين المجامَّا تو بات ومسيل كى كسيس بختى ، خوب كم كم موتى ، فكر ي ملتى ، نانشا نانسى موتى اوركيون بنوتى ممی ملان کے اونٹ کاکسی مندو کے شوکو زخمی کرنا کوئی معمولی بات ہے ویس کے مما او تومرزاما حب أب دلى كى عورتول سے تو خفاقے بى امردول سے بى ساف سنیں یا کینے سکے معروعورت کیا ئیں تو دتی کی بریات سے خفا موں اب اس گھٹی ی کود کیت او اب یہ گروی معور کی ری ہے قاصہ بڑان مو گیاہے جا لمل شہر میں ناملے بیال سے لو ۔سودسے دامے میں وہ نکی نکی اُوازیں کا لئے میں - اب جيرتى - اي - تى - إى كارد الب - وات موكيانيج راب - ميال كميزيج را

ہے۔ میں اس آواز برکوئی کیا آئے گا و نہی سب کو بھے ہو گئے۔ یاکسی زمانیس گرمی ا المام ہے تو اوازیں ارمی میں کا سے اووسہ ملکاوٹ میں شرب کو اسانو سالونے الله وسن الرب كو عاد اسب تو آوازي آرى مي مكولك والى ف تورك اي ب الدو بارى ك توسع بى سرا اب كاچى تودلى ت نابىد موكك وال فتحيورى ئے نیجے کی میوہ واسے معظے ہیں ۔ وہ نظیرے کا بلی ۔ اُدو بعی کجہ او سی سی جا نتی میں۔ اوا دس کیا اگائیسے اور سکائیں میں تو نوگ ڈرکر ساگ جائیں۔ پہلے جاندنی پکسیں بیاں سے وہاں مکسمیوہ والوں کی دوکانیں میں سنیجے ہزا اور دخو ں كاسايم اجابي فالودے والول كى دوكانيں - دوكانوں كے سامنے كسير بنج بيے مِن كُون موندس برسيمي - لوك أئ مي الرحم أومركي باللي كين المين مي وو ب كا ترب بها التے اللے اللے اللہ اللہ اللہ علام سے مدورخت و فتح بورى سے نگا قلعہ کک صفاحِت میدان ہے گری میں میاں سے وہاں ما و تو فتار موجائے إده أنانه تفاكه دوبه كومبي اس سرك يرمهاد رستي نقي، گرمي وه؟ رام نه ملتا نقاج ا بال المنا عما - اوراس ما تدنی ج ک کی سرک تو دیکیو اکیا کا لی سبت مونی سے ایک بَرِنْكَاكر مِا وُنو بِمعلوم مركد البي كوشك ويج كرا رست مواحد رَّرم اليي كد مور مبي كيا موكا -٠ و پېرلو روتيال بکالو - کيتے ہيں سب سته زيا دوقميتی سراک سيي مو تي سهنے - إل بعائي مو کی ، و لا ت کا مال لگاہے، قمیتی کیوں زمو گی - ایک ون رام نبیا دیکھنے نظا تھا رات ك باده بيج ك تويه سؤك تفندى موئى ناشى - اور بال ميال فرحت اليمى تم را للا کے زباز میں بعی وئی آئے مو او کی سفے کہا مرحی نہیں و کینے سکے" ادے ن کیاکوں - اس سید کے ٹوٹے کا جنا ریج کیا جائے کم ہے سیلے جو سواری تكلتی تهی تویه معلوم حوتا تها كه كسی برسه بادشاه كاملوس مبار باسه و مسلمان ، اميرا غريب اشريف ارديل سب كے سب كانا وانا كما اسفيدكيراكين ما والى

میں شام ہی سے نکل استے ۔ کوسٹے میں کہ روشنی سے برائے مگل مگلگ کر رہے ہے رنا یاں میں کہ نی سنوری گا و تکیوں سے لگی برآمدوں میں میٹی میں سنچے سے کہہ بار موتی ہے او پرسے جواب ملاہے ۔ اومرسے یان ارہے ہیں اومرسے رویئے ال میں - بمیر کا یہ عالم سے کہ کھوے سے کھواحیلتا ہے اوشنی کا یہ عالم ہے جسے دن ناا مورسواری اس شان سے ہتی کہ کیا کہوں بینبی خرشی جاریا بیج تھنے گزار کھروں ہر ما پڑے - ادراب کی سواری دیکیموتو واہ - واہ آگے توپ ہے 'ہیمے توب ہے۔ سامنے فوج ہے ' ہمجھے فوج ہے ۔ ساسی میں کہ و ندا ہے بجارہے میں .ایک عل مج را سے کہ بڑھے ملو بڑھے ملو ۔ کوسٹے بندمی اوران کا بندموناسی ایس مبلاآ یکل کی کوسٹے والبول سے میلے کی کیا شان بڑ اسکتی ہے۔ کو شو س کی مبرر بربولسس والع جراسع موے میں -جان جارا ومی جمع موسے اورسیاس فے انا كه آسك برامو - درا بحرمحركي توكرا تعالم من ليك يعبلاس معيبت مي كون برا، بعلے اوموں سے تو مانا نبی حمور ویا - اب ایک ندسی رسم سے او و بوری مو مانی ہے۔ اس میں میں کمیں کمیں ارکٹائی کی توبت اوا تی ہے اور سے بوحیو تونہ اب وه رام لیا اسے اور ندرام لیلا کا مرا ۔ اس سے بدترمال میول والوں کی سرکا جو اس یں وویلے دتی کے ایسے تھے کرسارے جان میں لاجواب تھے۔ اب نرام سیلا وه رام ليلاب اور نه عيول والول كى سيروه معول والول كى سيرس سيلي ميا دول ایا اسیرکی تا ریخ مقرر موئی انفیری بچ کئی امهر ولی ابا دمونی شروع موگئی کیاد میں سفیدی موری ہے ، کرے سیائے جا رہے ہیں ۔ کرایہ کا یہ حال ہے کہ بیلے ج كره دوروسيئ مهينه كوسلے وه سوروسيئ روزير لمنامشكل سے - رنديا بال ريموں ير معی جارسی میں ایرفٹنی اوائے ملے ماتے میں عزیب غربا شکے سروں بر اوندھائے ، لنگوٹ کے رچنیں اور اتے ، گاتے ، بجاتے جلے مارہے ہی قطب

الله بك أدى بي أدى موا تفا - براس لوك توايين كرو سرجا النا وهو كرهم . معل ائے ، غربوں نے حجرنے بر جا دو ہین غوطے ایسے اسٹکے میں سے تحفہ تمفہ بی رسین ایست نکلے جیسے ماندگس ستا علتا ہے - میلاد کمد کرکوئی کہ تو دسے کہ یہ بان قا درسقه میں اور یہ نتھو کماد- مرولی میں اس مرسے سے اُس مرسے کا داکانیں ریں اوگ بیٹے ہیں کھا دہے ہیں اتیں مور ہی ہیں اوسرگانا مور اے اوسرو ن ، ا ہے ۔ یا ریک باریک معیوار بڑرسی سے کدایک وقعدسی نفیری کی آواد آ گئ ع وك ما ياحى كانبكما آكيا اسب كسباس مي جائزيك موك اعبدالواب ا ، مارا ہے انفیری کے کمال وکھارا ہے ابیلیں مل رہی ہیں اکوئی روپیہ دیتا ے کوئی دوشالہ - رات کے ایک دو بھ اکس سی صبل میل رہی - دوسرے ون ور گاہ نریت میں بیکما جرمسا و بال اس سے زیادہ دھوم دھام رہی۔ میاریا نیج روز مجمله بدارتے گزرگئے منہی توشی گرائے اتحطب کے براستے لائے ایا ندی کے جملے ا للے اب گھر گھر میرا شے اور چیلے بٹ رہے میں ۔ اور اب کی میول والوں کی میر ما نہ دکھائے۔ تشریف لوگ تو وہاں کیوں مانے لگے ۔ جاتے ڈرتے ہیں کہ کہیں : ب الاقوامي تعادم خرم مائے " ئيں نے كها "مرزاصا حب بين الاقوامي تعادم نهيں-ا فرقد وارى خبك يو كليف ملك الميل من - جوبين الاقواى تصادم دسى فرقه وارى جنگ راس کے کمیمعنی اندائس کے کچیمعنی ۔خواہ مخواہ اخبار والوں سے نئے نئے کھنے كم والعصمي اور توسع سال كى زان مبىسنى سمان الله كيازان سے اوراسى یرم سے جاتے ہیں کہ اردو ہاری زبان ہے - مکسو کا حال توسی معلوم نہیں ا الى كى زبان تواب كيه نئى زبان موگئى ہے، وہ وہ تفظ سننے ميں آتے ہيں كه كسيا وال واوران برسع لکھ لوگوں سے تو زبان کو اور سمی غارت کردیا ہے۔ ایک

تعمل ارد دکا ہو مینگے تو دو مفظ المریزی کے معبی معبے توسیاں کی : بان سے بھی نفرت ہو گی سے -برسوں بی جمعہ کو جاسے مسجد میں ایک مولوی صاحب وعظیمیان کر سے تقے اشارات کیوں ندم مولوی تھے جانٹ جانٹ کروہ وہ مغط مات سے تناہے ہی کسجان ال مرى تو خاك بهر سيس ايا كاخريد كدكيا رسيم سيرية تورسي سلمان -اب منبدووُل کی گفتگوسنو تو وواس سے بی نے وہ عجیب ہے ۔ کیتے میں کہم سندی بوستے میں ، ج وہ بوستے میں اگراسی کا نام مندی سے تومیاں ہم تو سرتے جائیں کے یہ زبان نہ آمُگی ایجیا میریم علی بوسی اتم سندی بولو گراسطرت کے جو مغفہ عاری تہاری اُرد دیس نہیں ہے ائس کے سے مولوی صاحب موبی کا بغظ استعال کریں اور جی سنسکرت کا بفظ واس یہ کیا ہے کہ ارووس لفظ موجود ہے اوراس کی جگہ، یک صاحب سنسکرت کا یہ موطا لفظ لائمیں اوردوسرے صاحب عربی کا یہ بڑا مفظ قاموس میں سے کالکراستوں ل کرس ایسے تعبی سنتا موں متهارے ہاں ہی تو اگر دو کا کوئی برا مدرسہ گھلاہے۔ سب علم آروو ہی میں بر سایا جا کا ہے " کیں نے کہا مرجی ہاں ۔ کلیہ جامعہ عثمانیہ " مرزاصا حب بڑے ترورست قدقد ماركركت لك مواوموا يام اور أرود كامرسه معلوم موتاب وإلى بني مولوبول كازورك - خيرمامعه تويه طبيع مامع مجد، عنانيه تهارس إدشاه كانام موا ا درمیاں یہ کلمیا کیا بلاموئی ، میں سے کہ اسپ اس بحث کو تھوڑے - دلی کی کید آور سنائیے۔جب دیی کی م چیزے آپ کو نغرت ہے توگز۔ تی کیے موگی"۔ کیف کی آب سبت موكمي تعورى ربى ب صبح بي أسمامون مازير كبي مهنديون سي ميلا جاتا موں کمیں کلو کے کمیہ ، برانی وتی وائے وال ارام کررہ ہیں انکی قبرو ل برجا بھٹا مول ان کوا وران کی ولی کو یا د کرکے ووا سنو سالیا موں جی ملا سوجا آہے ست

که مندیان اور کلو کا کمیه و آی کے ووٹرے قرستان ہیں۔

بسجد کی سیر صیوں برآ بیٹیا موں اور ضواکی قدرت کا تماشہ دکھیا موں کہ بیلے دتی کیا اسی وہ اب کیا موال جیا ہوا الرکڑے اسے میں مغرب کی ذات موئی برزاصا حب رومال جیا ہوا ہر کرئے سرے اور کیے سکے اور کھنے کے موسل میا اس فرحت ؛ بیا س سب ایس سائے آگا موں اگر دلی میں کمیہ معت روگیا ہے ۔ یہ میں نہ موتا تو معنی دمی مغرب اور عشا دکی نما زمیں رہ گیا ہے ۔ یہ میں نہ موتا تو بہہ کھا کرسور مہا ۔ ا

دور دن میں صدر آباد طلا یا - سارے راستے مرزاصا صب کی باتوں کاخیال ، با جو خوشی و تی جاکرمو ئی تقی وہ مرزاصا سب کی باتوں نے خاک میں طادی ۔ یہ تو کس میں کمو نگاکہ دلی مجھ کو بھی جُبہ نگ نگ معلوم ہو نے لگی ہے اور شاید امی وجہ سے اس کا ، می د جی دلی ہا رے زمانہ میں تقی دہ تواب سنیں رہی - اب جا ہے دلی واسے اس کو مانیں یا نہانیں ۔

#### ولاري

محووه لوندى جبن سے اس گرمي رسي اور يلي مگرسولدسته و برس كي عرب بعاگ محنی -اس کی ال کایته مذعها اس کی ساری دنیا سی گرتما ادراس گروالے - سفیح المم على صاحب خوشمال أومى تق الفان مي كئي بين اوربيتيال تنهي - بركم صاحب مجي زنده نتیں اور زیارہ میں ان کا بورا راج تھا۔ دلاری فاص ان کی بونڈی تنی ۔ گرمی اور نوكرانيال المائيسة أيس المهينة و ومهينة اسال دوسال كام كريس اس ك بعد حيو الركر ملی جا تیں اس کی وجسمینہ یا سندں ہوتی تھی کہ اِن کے سائندسلوک بڑا موتا یا دوری مَلَّه انهیں تنوامی احیمی لمتیں الله عالباً یہ وجعتی کہ وہ ایک عُلِه رہتے رہتے گعبرا ماتیں اور آخر کا رکسی معمولی سی بات بر حملاً کرنوکری حبوا دستیس - گرداد ی کے سے سمیشدایک ی شکانا نعا۔ اِس سے گھروا ہے کا فی میر ہانی ہے بیش آتے۔ اسے کھانے اور کیڑے کی محموئی شکایت نہ تقی ' دوسری نوکرانیوں کے مقابلہ میں اس کی عالت اچھی تھی گمر با وجود اس کے کمبی کمبی جب کسی ما ماسے اوراس سے حبار اموتا تو وہ یہ طنز ہمینے سنتی ' کیس تیری طرح کوئی لونڈی مقورٹی موں " اس کا ولاری کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کا بھین ہے مکری میں گزرا - اس کامر تب گھر کی بیبوں سے بہت تھا۔ وہ بریدائی اس درصیس موئی تقی فدا سے عابتا ہے عزت دیتاہ ، جے عابتاہے ولىل كرتاب، اس كاروناكيا! ولارى كوابنى ليتى كى كوئى شكايت نه متى مكرجب أسكى عركا وہ زمانہ ایاجب لوكين خم اورجوانی كى الد موتى ہے ، دل كى گرى اورانرسيدى بے چنیاں زندگی کو کمبی ملح اور کمبی میٹی باتی میں او وہ اکثر مغموم سی رہنے لگی لیکن اکی اندر و نی کیفیت ہمی حس کی اسے نہ تو دج معلوم تھی نہ دوا۔ حیوٹی معاجزادی سینہ سیگم

اورد قاری دونوں قریب توریب ہمس تعیں ادرسانہ کھیلتیں - گرجی جی ان کاس بڑھتا تعاتوں قول دونوں کے درمیان فاصلہ ڈیا دوجو تاجا تا - صاجزادی کا وقت میں پرونے ایک بڑھنے لکھنے ہیں سرف مونے لگا - دلاری کم دل کی فاک صاف کرتی ، گھر دل میں بانی بعراضی می گرفام طورسے بعرتی ، حیوسٹے برتن دھوتی - دونو میرورت تی لیے لیے باتہ بیر ، عبراضی می گرفام طورسے اس کے برت سے بوز تی - تیویار کے دنوں البتہ وہ اس کے برت سے بوز تی - تیویار کے دنوں البتہ وہ اس کے برت سے باز تی - تیویار کے دنوں البتہ وہ اس کے برت سے باز کی میں شاذ و نا در الت بیکم صاحب یا صاحب اور اللہ کہ سے ان کی میں جانا ہوتا تی بھی است مان کیڑے سینتا ہوئے ۔

سفبرات تعی اولاری گریا بی تنی از ناسے کے معن میں اتنی بازی عبوط اربی تعی اولی عبوط اربی تعی اولی عبوط اربی تعی اولی اولی اولی اولی المرائی ال

بگیم ما حب نے مبت بعرے لہمیں جواب دیا" بیٹا شرب ہیو، میں بنواتی موں" اور یہ کمکر دلاری کو بکارکر کہا کہ تمریب تیار کرے ۔

 میک - دلاری سے مطاکر بوجیا ''آب کے سے کونسا شربت نیا رکروں یا گراسے کوئی چاب نہ طا ۔ کاظم سے آک اس کو ایک نظر دکیکر گردن جبالی ۔ دلاری کا ساراحیم تقر تقر اسے لگا اور دروازہ کی طرف بھی اس کی آگھوں میں آنسو بھرآئے ۔ اِس سے آیک بوئل مظالی اور دروازہ کی طرف بھی کاظم سے نگا لیا۔

کاظم سے بڑ ممکر ہوتل اس کے اِنتہ سے سیکوانگ رکھدی اور اسے گلے سے نگا لیا۔

رفعی نے میکھوں بندکرلیں اور آ بینے تن من کو اس کی گود میں دیدیا ۔ اُنٹری ہوئی اُنٹری آخر برس بڑیں ۔ دوہ تبول نے جن کی ڈینی طالت میں فرمین واسان کافر ق معان کافر ق معان کافر ق معان کار بی معالی کے میموس کیا کہ وہ آرزو اُن کے سامل برآگئیں ۔ دراصل وہ نکو ال کی طرب معانی کار کے سامل برآگئیں ۔ دراصل وہ نکو ال کی طرب ماریک طافق کی سے سمندر میں بھی جارتی تقیں ۔ اکٹر برم کا بھا گیت دیکی اگری میں گیا جاتہ دیکی اگری الیا جاتہ ۔

ایک سال کر رکیا کاظم کی شادی ٹلیگی ۔ شادی کے دن آگئے ۔ جار ایک فیل کی ۔ شادی کے دن آگئے ۔ جار ایک فیل کی کو من میں گھرمیں دلسن آ جائیگی ۔ گھرمیں ممانول کا بچم ہے ۔ ایک جنن ہے ۔ کام کی کمخت ہے ۔ دلاری ایک دن رات کو فائب ہوگئی است جان بین موئی اپولیس کو کہ اس کی اختر سے اور کا کہ اس کی مدوسے دلاری مجائی اور دی اسے جیبائے ہوئے ہے ۔ وہ نوکر کال دیا گیا ۔ کی مدوسے دلاری اس کی گراس نے والیس جانے سے صاف آگاد کر وحقیقت دلاری اس کے باس کی گراس نے والیس جانے سے صاف آگاد کر ور تقیقت دلاری اس کے باس کی گراس نے والیس جانے سے صاف آگاد کر ور تا تھا۔ دہ آپس کی غریب رند ایول کے محلہ میں دکھوں ۔ بیٹر معا جیا راجیس سے دلاری کو جانت تھا۔ دہ ایک غریب رند ایول کے محلہ میں دکھوں آپ بیٹر معا جیا راجیس سے دوہ راضی موگئی ۔ ایک میں موگئی ۔ ایک میں میں کی والیس کے باس گیا اور یہ رام کی سے بست سے بھی ۔ وہ راضی موگئی ۔ دی مولئی کو دائیس کی والیس کے دائیس کے والیس کی دائیس کے دائیس کے ایک دائیس کے باس کی دائیس کے دائیس کے دائیس کی دائیس کی دائیس کی دائیس کی دائیس کے باس کی دائیس کی

بك مغيد ما درسرست پر مك اورسع بريشان صورت اندروافل موكى اورسائبان كے کونے میں رمین آباکر میٹ گئی ۔ پہلے تو فوکرانیاں آئیں ا وہ معدسے کھری موکر اس ستين اورافسوس كريك على مائيس - التي مين ناظم على مناحب زناريس تشريف لائے اسس حبب معلوم مواک ولاری والس آگئی سے تووہ باب تکلے حیا ال ولاری الى متى ، دوكام كا جى آدمى سقى الكرك معاطات مين سبت كم عصر لين سق النسي ان بانوں کی فرصت ہی نہیں تقی - دلاری کو دورسے یکا رکر کی سب وثوف! اب ن مرکت نه کونا " اور یه کسکراین کام بر ملے سکتے راس کے بعد عبوتی صاحرادی، ب قدم الندرسے برا مدمولی اور دلاری کے پاس سوخیس اگر سب فریانیں ں وقت وال اور کوئی نہ تھا۔ وہ ولاری کے ساتند کی تھیلی موئی تقیں۔ ولاری ، بعا سي كا النبي بهت افسوس تعا مشريف الإكبار العصمت صيرته بيم كواس وب بیجاری برست ترس ارما مقا مگران کی سمجدس داتا مقا که کونی اولی کیسے ، گرکاسها را حبور کر حیال اس کی ساری زندگی بسرمونی مو با برقدم یک رکدسکتی .. اور بیز میجه کیا موا ؟ عصمت فروشی اغرب، ذلت . یه نیج ب که وه لوند ی کر جا محفے سے اس کی مانت بہتر کیسے موئی ۔ ولاری گرون حبالے بہٹی تقی الله بمي كن خيال كياكه وه اين كئ يرئبوان ب- اس مرس عباكنا جس مي وه ن احسان فراموشی متی ۔ گُلر اسے اس کی کا فی مزا مل گئی ۔ غدا سمی گنه کا روں کی . نبول کرنتیاہے ۔ گوکہ اس کی آبروخاک میں مل گئی مگرا کی نونڈی کے سلنے میر نی ایم چز منیں حتنی ایک ترامی نادی کے لئے ۔ کسی نوکرسے اس کی مثاری ادى جائے كى - سب بيرے مليك موجائے كا - ابنوں نے آست سے نرم سبج بن کها مدولاری به توسط کیا کیا ؟" دلاری نے گردن اُ شائی ، فریط اِنی آ بمحول الب لمحد کے لئے اپنی بہن کی مجولی کو و کھا اور بھراسی طرح سے سرحبا لیا

میندیگی والیں جائی رہی تعیں کہ خود بگیم ما حب آگئیں۔ اس کے چیرہ بر فاتحانہ سکتہ بط مغی اوہ او کا ری کے بالکل اِس آکر کھڑی موگئیں۔ دلاری اسی طرح چیب اسکر ون جھا کے میٹی دہی سبگیم صاحب لے استے ڈانٹٹا ٹٹر دع کیا۔

سبے حیا 'آخر جال سے گئی تھی وہیں والیس آئی نے۔ گرمنہ کالاکرے - سار ا زمانہ تجمہ برتمطری تعرفی کرتا ہے ، برے فعل کا بھی انجام ہے ۔ ..... وگر یا وجود ان سب باتوں کے بیگم صاحب اس کے لوٹ آنے سے خوسن تعیں ، جب ولا ری سبائی بھی گھرکا کام انہی اصبی طرح سیں موتا تھا ۔

اس من معن کا تماشہ دیکھنے سب گھرواسے بیگم صاحب اور دااری کے جا رواں کا تماشہ دیکھنے سب گھرواسے بیگم صاحب اور دااری کے جا رواں طرح ولیل دیکیکرسب جا رواں طرح ولیل دیکیکرسب کے سب اپنی بڑائی اور بہتری محدوس کر رہے سنتے۔

یکایک ایک بنبل کے کمرے سے کاظم اپنی خونصورت دلمن کے ساتمہ کے اور اپنی مال کی طرف بڑھے ان کے جہرے اپنی مال کی طرف بڑھے انہوں نے دلاری پر نظر شیں ڈالی ۔ ان کے جہرے سے حفسہ نمایا ل بقا۔ انہوں لئے اپنی والدہ سے درشت لیجے میں کہا: " اے مذاکے لئے ایس بدنصیب کو اکبلی حیوہ دیجے ۔ دو کا نی مزایا علی ہے ہیں د کمیتی شدل کے لئے ایس بدنصیب کو اکبلی حیوہ دیجے ۔ دو کا نی مزایا علی ہے ہیں در کمیتی شیس اس کی عالت کیا موری ہے " یہ کہ کر وہ فوراً والیس علے گئے ۔

لولی اس آداز کوسنگر الله کھڑی موئی - اس نے سارے گروہ برایک الیی نظرڈ الی کدایک ایک کرکے سب نے مٹنا سٹر وع کیا - مگریہ ایک مجروح ، برسشکستہ چڑیا کی برداز کی آخری کوسٹش تھی ۔ اس دن رات کو وہ بیمرنا سب موگئی ۔

## غسنرل

(مولاً أَ أَ أَ وسبحاني صاحب )

ب دازننگ بوشده قرانی می سبحانی اگرتم جاست موزندگی دو زندگی اینی

# لواسئ محوى

-داز حضرت محوی صدیقی مکھنوی)

أج وسنوارم صبح شب هجرال موا ائس کی تقدیر میں تقافاک بیا ہاں مونا میرے دل سے نہ مدا ای عموا ال سونا السئ أس شوخ كا أممنت بدندان مونا . وریهٔ مشکل شیس مشکل مری آسال مونا م منین جائے شرمت دی دران مونا درنه اس خون کے اسورتما طو فال موا مِنْفُتُ بِرِيَامُ مَهُ تُوا يُ شُبِ بِهِرِالٌ مُوا ضمع كا يردا فا توس مين عريا ل موا وكميه وكوسشة وامن كالكستا ل موا دِ ل کی تقدیر میں تھا کشتہ مہا ں مو ول کے ہروا غ کااک شمع فروزاں مو، بیکسی! تونه مرے بعد مراساً ل مونا غیرمکن ہے مرا کست و حرا ل موا ا شک خونیس کا نمایا ب میرمزگال مو: عشق كا فاك بسر أ جاك كربيا ل موا اب كي عامة منت كن رصوا عوا

ات مرے یا رہ کر وں کا یہ ہراساں مونا **قبین کا جوین جنوں مغت میں برنام موا** جمہ ہے رنگین ہے افسانہ حسرت میرا ہے بیٹیان اصل ' روح پر میٹاں میری غيرت دل كونتس منت تحنجر منطور نگم دوست کا ہریہ ہے ہیا ناسور حبکر حرکے وامن یر ترے بن گیا افسا نہ شوق جب ہے بیار اسحر دور استحفیٰ ار م داس ول کے اک جذبہ بنہاں کا مرقع سمھوا ديكيه لوگريئه خوندي الحمي يحن آرا بي جان ہے کری غم دوست صبور ا ا خر اینی تعدیر سے ورنہ کو ئی دشوار نہ تھا یں نہیں تو مری تربت ہے ٹھکا نا تیرا ول میں روسن ہے جونوی مری شمع اُمیدا مونهموا فون تناكابست دياب و مکید کردسن کی آنکھول میں بھرائے آنسو ويرؤشوق ب ادر جلوا فردوس جال

 غزل

دمولانا صفى كنسوى مدطاله معالى)

محمد نه تما اور موغط کے سلسلهٔ دراز میں رنسراب موجزن اجنت فاتا ساز میں

یارب اثر تما کون سا ۲۰ مگر گدا ز میں کوند رہی ہیں بجلیاں ۲۰ کیس حریم نا ز میں

سنگ در مبیب کے مذب کی ، کوئی مدنہیں مبہرند اسلام علام سور کو نیاز میں

ہجروطن ہے اک عذاب کیوں نہ ٹرکھ جان ج حید حقیقت آسٹنا ، دا مگر مجب از میں

> میل ہے فترائے علم عقل ہے اِسکی معترف عید زولیل اِ شک نہ کر ، قدرت کارساز میں

عردوروزه کاٹ دی انتیب میں اُٹھتے بیٹے زمن ہیں دوہی کمنیں اوقت سحر نماز ہیں

ں بیا آبِ زندگی آب نے کیوں خباب خضرا بدحیات الجدگئی اسسلسلۂ ور از میں

ایسے محل پر دوستو؛ رخه گری ہے ، خودکنی ہم بھی اُسی جازیں ، تم بھی اُسی جازیں مستِ صبوئ الست تھے جوشنی ، بہک گئے مین شراب دیکھکر ، نزگسِ نیمنٹ زیس

### إقتباسات

ردس کی طبی ترقی ا جنگ عظیم کے بعد دوس کی سیاسی اور معاشی نظام میں جو انقلار مواج اورج بخربات مورہ جی اس کے متعلق کوئی دائے ابھی آسا فی کے ساتنہ منیں قائم کی جاسکتی ۔ البتہ و ہال کی تعلیمی حالت میں جو عظیم انشان ترقی موری ہے وا منرور قابل کی تعلیمی حالت میں جو عظیم انشان ترقی موری ہے وا منرور قابل کی خصوصًا مندوستان کیلئے منظم انگر کی مردم شادی کے مطابق اس کا میں بڑھے مکھے مرد اور عور تول کی تعداد کا اوسط نی مزار ہو ہو ہم تھا الیکن اشترا کی عمود بیت کے قیام کے بعد سے جو اصلاح وہاں کے تعلام تعلیم میں کی گئی ہے اس کا مجبوریت کے قیام کے بعد سے جو اصلاح وہاں کے تعلام تعلیم میں کی گئی ہے اس کا مجبوریت اس کا میں اتنی ترقی یقیناً جرت اگیز اور تابل دادہے ۔

ه ۱ داره 긎 جو اکیڈمی اور تحقیقی کام کریے والی جاعتوں کی بگرانی کرتاہے۔ ہی شعبہ ، ربیت کے اندر بمام آتا رقد بمیر فنون تطیفہ کے عجائب خانوں اموسیقی کی درسکا موں . سركارى تقييرون كى جمراتى معى كراب ساتويس شعبه كمتعلق اشاعت علوم الام ہے جانے ووکنب کے ذریعہ سے مو یا رسائل کے ذریعہ یاسیناسے دریعہ یا امتدائی تعلیم کی مرت جا رسال رکھی گئی ہے بور ٹاتوی کی یا بخ سال، رس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے - جولوگ عرکی زیادنی کی وجہ سے پاکار و المكى كىشفولىن كى وبرسد ، يا غرب كى دبسه مارس مي إقا عدة تعليم نبي ماس كركي أن كے معارس شبينہ اصنعتى مدارس المدرس بالغين قائم كے گئ یں ۔ روس میں سیسے زیادہ قابل تعربیت ان کے وہ کمنب ہی جاں سابرس سے س لک کی عمر کے بچوں کی تعلیم در بہت انظر کارش کا اصول پر کھاتی ہے عکوت - غریب الا وارث اورتیم بجول کے لئے مگر مگر وارالا قامہ قائم کئے ہیں ، اور رہ رکی طرف سے اِن کی تعلیم اور تربیت کا معقول انتظام کیا جاتا ہے۔ طلبا رکے ا ت كى گرانى كے كئے انسكر مغرر من جو با زاروں ميں الديوے مثليشن براور ويكر هات برنوج انول کی دیکیه معال کرتے میں محتاف میں ابتدائی مدارس کی تعدا و ن ۵ سما التي اور طلبا رکي تعدا د ۱۱۰۰۰۰۰ تقي ـ

مدارس بالغین تمین قسم کے میں اون کے مدرسے امدارس حرفہ الدسیاسی الدسے - دن کے مدرسے یا توسعتی موت میں یا ذراعتی مبین حروت مقامی حالات کے فاط سے موا مدت تعلیم ماسال عام طور پر او تی ہے لکین اگر کسی خاص فن کے کسی فاس شعبہ میں مہارت تا مدبید اکر ناموتو ایک سال تعلیمی مدت میں اور بڑھجاتا ہو ۔ اس شعبہ میں مہارت تا مدبید اکر ناموتو ایک سال تعلیم عبی رکھی گئی ہے - بے بڑھ مے مکموں مدارس قائم کئے گئے میں میکن بان مدارس کی تعداد اب روز بروز کم اس کے خاص مدارس قائم کئے گئے میں میکن بان مدارس کی تعداد اب روز بروز کم

سوتی جاتی ہے اس سے کہ لوگ بڑ عنا لکسنا سکھتے جاتے ہیں۔ سات تعلیم کے لئے مارس روس کے تعلیمی نظام کی ایک ضوصیت ہیں اوران مارس کا مقصدا لیے اشخاص بیدا کرناہے ج بالنویک اصول کی تبلیغ و اشاعت کا کام کریں یہ ۱۳۱ ہم میں اس قیم کے بیائی مارس کی تعداد ۲۰۱۲ تھی جن میں ۱۹۰۰ طالبعلم سفق ان کے علاوہ کمیونسٹ جاعت مارس کی تعداد ۲۰۱۲ تھی جن میں کل بندرہ تھی اورطا لب علموں کی تعداد جمہر برارے زائد تھی ۔ ملک کی عام تدنی و معاشرتی اصلاح اور باشندوں میں شہرمت کا احساس اورعام بیداری بیدا کرنے کے لئے انجمنیں قائم کی کئی ہیں جن کی تعداد رسمان اورعام بیداری بیدا کرنے کے لئے انجمنیں قائم کیکئی ہیں جن کی تعداد رسمان اورعام بیداری بیدا کرنے کے لئے انجمنیں قائم کیکئی ہیں جن کی تعداد رسمان اورعام بیداری بیدا کرنے کے لئے انجمنیں قائم کیکئی ہیں جن کی تعداد رسمان اور مام بیرارے سے زیادہ تھی ۔

معس میں یونیورسٹیال و وتم کی ہیں ایک کا مقصد صدیدار کی طریقہ برکانوا اور مزووروں کی تعامیہ اس سے ٹریڈ یونہیں ابنی امدنی کا و موال حصران یونیورٹیول کی امدا دمیں صرف کرتی ہے ۔ ان یونیورٹیوں کی طرف سے شام کے وقت مختلف علی اور فنی مضامین بر قابل اسا تذہ تقریر کے ذریعہ درس دیتے ہیں اس طریقہ سے صرف ماسکومیں اس وقت تقریباً وس ہزار طلبا ۱۹ مختلف مضامین کے درس میں شرکیہ موتے ہیں ۔ دوسری قسم کی یونیورسٹیاں جباقا عدہ مختلف علوم و فنون کی اور مشرقی زبانوں کی تعلیم و بی ان کی تعدا داس وقت سواسو کے قریب کی اور مشرقی زبانوں کی تعلیم و بی تا ترجہ ۔ ان یونیورسٹیوں کے علادہ سائین کی تعدا دو ٹریٹرہ لاکھ سے ذا ترجہ ۔ ان یونیورسٹیوں کے علادہ سائین کی تعدا دو میں ہی اور طلبا دکی تعدا دو ٹریٹرہ لاکھ سے نا ترجہ ۔ ان یونیورسٹیوں کے علادہ سائین کی تعلیم اور تحقیقی کام کے لئے معلیم کام بی قائم کی گئی ہیں جن کی تعدا دہ میں جن سے ملک کی صنعت میں خوفت اور تی تی ترق کی دا میں تکلیں۔

یونیورسٹی مرسہ اور معل کا موں اور انجبنوں کے ذریعہ ج تعلیم موتی ہے اس کے علاوہ کتب خانہ اسنا اعجائب خانہ معی تعلیم کے لئے مبت مفید ذرایعہ نا بت عبی جانجہ اس وقت مبوریت روس میں ، وہرار متفل کتب فانے ہیں اور ، ھہزار میری کنب فانے ہور وس میں ، وہرار میری کنب فانے جو روس سے سائے سے پائخ لاکمہ دیا توں ہیں و قا فوقت دورہ رتے رہے ہیں ' بعر لا سوہر اول امرار سفری سفا بی تعلیم کام کے لئے اسعال کئے جائے ہیں ۔ وہمنا کے مصحہ کا کے دریعہ سے بھی تعلیم دینے کا مام اب مکومت سے سر وع کیا ہے۔

معور بالاست اندازہ کیا جاسکت ہے کہ گزشتہ دس سال کے اندر روسی
نبوریت سے ابنی توم کی تعلیم میں کس قدر مرکزی سے کام کیا اورکسی چرت الگزارتی
ماں کی ہے ۔ اس دس سال کی مدت میں منبدوستان سے جرترتی کی ہے اُس کا
نبوت بھی منقریب بارڈ گ کیسٹی کی ربورٹ شائع موجائے کے بعد ملجائے گا۔

## تنفت وتبصره

كمثب

أركبنت - مخزن مجات ممات الصرف النو مبادى نباما-

آرنسٹ ارمسنفه آسکر واکلی مترجمه مولوی سید کلین کاظمی صاحب ومولوی عبدالمنعم صاحب ومولوی عبدالمنعم صاحبی می اسفی تقطیع می استون علی می استون می کاغذا جوا و تیمت می سلند کا بیته کمشیهٔ ابراه بهی استون می استون رود حیدر او او دکن ا

اسکرداللڑکا یہ ڈرا اکس کی تعانیف میں مونوی نوبیوں کے لحاظ ہے سب ملکا گراسلوب بیان کی نوفی اوزطرافت کے جیمارے کے اعتبار سے سب بر بعاری ہے ۔ اس کا زجر اُسی صورت میں جائز تھا کہ جو دلیسی اُصل میں ہے دہی ترجے میں بیدا کردی جائے ۔ افسوس ہے کہ ترجمہ کرنے والوں کو اس میں کامیا بی نمیں ہوئی ۔ ترجمہ مصح ہے گریہ کا فی نمیں ۔

کتاب میں بیلے ایک "تفدیم" ہے ایم مصنف کی اور دو نول مترحموں کی تصویر ب بر سلطان حیدرصاحب جو سن کا "بیش نفظ" بیر شیرص صاحب جو سن کا تا تر ، بجب مسود صن ساحب تو سن کا " اعلام " بیر کلین کا کی مسود صن ساحب کی " تعارف " ایم است کے افرین صاحب کی " تقریب " ۔ ان چیزوں سے علادہ صنف کی صورت اور بیرت کے نافل بن صاحب کی "تقریب " ۔ ان چیزوں سے علادہ صنف کی صورت اور بیرت کے نافل بن منرحموں کی شکل ہے ان کے بیاس ہے ان کی زندگی کے مالات سے اور کن ب کی طباعت کی مختصر دودا دسے بھی وا تعن موجا کی گل اور جو باتیں دریا فت کرنا موں وہ غایق خطو کتا بت سے معلوم موسکتی ہیں ۔ برجہ میں بھی ذکر نہیں مثلاً صفحہ ہم ، سطرا اور ۱۱ اور ۱۱ میں شکر کی جگر "شکریہ" ۔ جند فیرانوس انگریزی انف ظ بجنسہ رکھدئے گئے میں اور ان کے معنی حاشیہ میں ہیں نہیں مثلاً صفحہ استحالاً کا مفن " و بعض انگریزی انفاظ ایسے میں جغرانوس ونئیں مثلاً "کرمیٹ " مفن" ۔ بعض انگریزی انفاظ ایسے میں جغرانوس ونئیں گران کا ترجمہ اُردومیں موسکتا تعاشلاً "مُیڈم" " کمینی " مجنی صحبت ۔ فیریہ بھی سی گر فعن اور کا ترجمہ اُردومیں موسکتا تعاشلاً "مُیڈم" " و معدا و ما مسلا کا " انظ بیاگ" اور فعدا میں موسکتا کو انظل " انظ بیاگ اور میں موسکتا کو انظل سے کا اور میں موسکتا کو انظل کے دوم "کیوں موگیا۔ اور حدوران یا توں کے کتاب بڑھے کے تابل ہے ۔

مغزن نجات دبیلاحقیه) در معیوعه معارف بریس اعظم گذه جم ۱۱ صفح یقطیع ۱۲ مربع در معانی مجرم ۱۱ صفح یقطیع ۱۳ مربع م مکمانی میمیانی کاند خوشنا قیرت به

عرب کے معجز بیان کی جائیس مدینیں مولانا جاتمی کی متخب کی موئی اور اس کے منظوم ترجے کے ساتھ ۔ الیا دینی برک اور الی والت مرسلمان اور برانا کن ادب سکے سئے زروج امر سے زیادہ میتی ہے۔ شرف الدین احد خاں صاحب نے اروو میں بہت عمدہ ترجمہ کرکے اس کے فیعن کے وائرے کو اور وسیع کر ویا ہے۔

المنابع النون والني ادمؤلفه مكيم شيخ عبدالوجد صاحب ندوى شائع كردة شبلي بك وي الكفنور المكفنور المنابع والنون المعلق المنابع المعلق المعلق المنابع المعلق المعلق المنابع المعلق المنابع المعلق المنابع المعلق المنابع المعلق المنابع ا

معدد الامود، المعدد ال

كتاب كانام ميادى علم نباتات يا مبادى نباتيات موتا تواجها تها-

#### · شدّرات

افسوس ہے کہ رسالہ کو وقت برلاسے میں اتنی طبدی نمیں موسکتی مبنی ہم جا ہے ہیں ا بھرسی اسدے کہ اکست سے مرسینہ کا رسالہ اسی سینہ میں شائع مونے لگے گا۔ انتاراللہ

امیرا مان اللہ فال کا افغانستان کے تخت سے دست بردارموکر یورب چلاجانا نصف نصلیانوں کے لئے بلکہ تمام ایشیا دانوں کے لئے صدے اور عرب کا باعث ہے۔
امیرصاحب کی سنبت برسمتی سے پھیلے دنوں یہ فیال قائم ہوگیا ہے اور قائم کرایا گیا ہے کہ اُن کی زندگی کے سارے کا رااے مغربی تمذیب کی اوجی تقلید کسمی و دہیں اور اب کینے دائے ہیں کہ افغان توم نے دینی جوش اور تومی فیرت سے کام لے کر اب کینے دائے ہیں کہ افغان توم نے دینی جوش اور تومی فیرت سے کام لے کر مستون کوجائن کے دین کوشیف اور آئی کے شعار تومی کو مساور کی اسلامی زندگی سرکریگی ۔
مردیا ہے اور اب وہ امیر بیب الند کے ذیر مکومت سیبی اسلامی زندگی سرکریگی ۔
جو توگ یہ فیان ت رکھتے ہیں اور دوسروں ہیں بھیلا تے میں اُن کی متعلق قسیس جو توگ یہ فیان ہوجہ کرا ہے ذاتی فائی یا مالی مصالح کی فاطر سیائی کا خون کرتے ہیں ہیں بیمن جان ہی حوائی کا خون کرتے ہیں ہیں بیمن جان ہوجہ کرا ہے ذاتی فائی ہے یا ملکی مصالح کی فاطر سیائی کا خون کرتے ہیں ہیں بیمن جان ہوجہ کرا ہے ذاتی فائی ہے یا ملکی مصالح کی فاطر سیائی کا خون کرتے ہیں ہیں بیمن جان ہوت کرنے کی خون کرتے ہیں ہیں بیمن جان ہوت کرنا کے خون کرتے ہیں ہوت کرنا کون کرتے ہیں ہیں بیمن جان ہوت کرنا کہ خون کرتے ہیں جس یسین جان ہوجہ کرا ہے ذاتی فائی ہے یا ملکی مصالح کی فاطر سیائی کا خون کرتے ہیں ہوت کرنا کی سے ہیں ہونے کرنا کی خون کرتے ہیں ہوت کی خون کرتے ہیں ہوت کرنا کون کرتے ہیں ہوتھ کی خوالوں کرنا ہوت کرنا کے دون کرتے ہیں ہوت کو کون کرن کرتے ہیں ہوت کی خون کرتے ہیں کرنا ہوت کی خوالے کی خوالے کو خوالے کرنا ہوت کی خوالے کی خوالے کرنا ہوت کی کو خوالے کی خوالے کرنا ہوت کی خوالے کرنا ہوت کی خوالے کی خوالے کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کی خوالے کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کی خوالے کی خوالے کی خوالے کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کی خوالے کی خوالے کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کی خوالے کی خوالے کرنا ہوت کی خوالے کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کرنا ہوت کی کرنا ہوت کی خوالے کرنا ہوت کرنا

مبعن بک بیتی اور سادہ لوحی سے سنی سنائی باتوں بربے سمجھے بوجھے ایمان لے کئے میں اور معن سے اور کا رکب خیالی میں اور معن سے باوجود اپنی تنگ نظری اور کا رکب خیالی میں اختیج اُلئے نکالئے میں۔

یورب کی تقلید کامئل مبت طویل محبت کامختاج ہے۔ اس وقت مہاس سے مطع نظر کرتے ہیں۔ مہیں اس وقت وو با توں کی طرف توجہ دلا ناہے ۔ ایک تو یہ کہ یورب کے لباس وغیرہ کا دائج کرنا امیرا بان اللہ غاں کے کام کا صرف ایک سلوب صب سے ان کی محبوعی فدمات برحکم نمیں لگا یا جا سکنا۔ و دسرے یہ کہ جو قویس آئی مخالف مخالف ہیں انہیں دینی جوش یا تومی فیرت سے کوئی تعلق نمیں ملکہ ان کی مخالف کی وجوہ یا مکل دوسری ہیں۔

امرامان الله فال نے جو مفیداصلا مات اپنے ملک میں کیں انکی مخصر فہرست مسب ذیل سے :در اصفعت وحرفت کو فروغ وینا یہ

دو) او کا در در کیوں کی تعلیم ترقی میں انتائی کوسٹسٹ کرنا اور طلبہ کو و نطیعے بر خربی حالک اور شرکی ہیجیا ۔

دس، بامنابطه اورمنظم فوج تیا رکزنا ـ

وم ، امراکی قوت کو کم کرکے باد سنا ہ کی مرکزی عکومت کو مضبوط کرنا اوراب مرح انفالوں کو متحلف جرگوں کے محبوعے کی جلّہ الیب قوم بنانے کی کوسنسٹن کرنا۔ وہ، اصلاح معاشرت فعموضًا عور توں کی اصلاح و نرقی کی تدا بیران خیار کرنا۔

ان میں سے نمبر مکو ابدانٹرائ سمجگر صعور دیا جائے تب بھی الیسی چیزیں باتی ہی جی ہے۔ ہی اسی جیزی باتی ہی جی جی م ہی جی جی جن کی نبا پر تا ریخ ا ان اللہ خال کا شمار انفانستان سے سیج فا دموں اور سنوں اور دنیا کے تا بل ترین حکم انوں میں کر بھی ۔

اینیائی فرکب موتے میں وہ یہ ہے کہ اخلاف مالات برخور کئے بغیر وہ یورب والول کی طرح فعنول خرچی برکر با ندہ لیتے ہیں ۔ وہ سجتے ہیں کہ تعلیم کی ترتی کے لئے شا ندار مدر ہے کو وک روشن خیا لی کیے بجلی کی دوشتی و نوبتی ترقی کے لئے قمینی سا ذوسا با ن خروری ہے گیونکہ یورب ہیں یہ چیزیں موج و میں ۔ وہ اس برخور نئیں کرتے کہ یورب نئے یہ فرفدا لمٹ لی دو سری قوموں کو لوٹ کر اور فلام بن کر مامل کی ہے ۔ اس لئے ہم لوگ ہی معاملہ میں اسکی میں نہیں کرستے ۔ وہ بعول جا تے میں کہ اوی فلاح کا موج وہ معیا رومنی ترقی کا اسکی میں نہیں ہے جس کا تبوت یہ ج کہ یورب میں ہی ج قومیں وہ نی دولت سے اللہ اللہ میں انسیں وولت ونیا میں و ورسوں سے کہ جو رہ سے کہ حصد لا ہے۔

یی فلطی امیرا ان اللہ فال سے بھی سر ڈوموئی - اسوں سے اپنے اورائی توم کے معیارز ندگی کو بڑھانے کی کوشش میں معاری صول لگائے اوراُن کے وصول کو لمیں سختی کی ۔ اس سے ملک میں ایک عام بے مینی بدیا موئی حسب امرا اور ملاؤل نے قائم ہ اُشایا اور چو نکدامیر صاحب سے یورہ والیسی کے بعداصلاح معاشرت میں بہت شدت مرم کردی تھی اس سے ان لوگوں نے عامی دین بن کر حبلا کے قدامت برت نہ جند بات کو مجار الاسلام عامی دین بن کر حبلا کے قدامت برت نہ جند بات کو مجار الاسلام عامی دین بن کر حبلا کے قدامت برت نہ جند بات کو مجار الاسلام عالی ۔

ان سبباتوں کے ملی ایسی ایسی گلگ کی جے امیرا مان اللہ فال نہ بھوا سکے اور آخر انسی ایسی گلگ گئی جے امیرا مان اللہ فال نہ بھوا سکے اور آخر انسیں این ملک کو طوا اُمن الملوکی کی حالت میں جھوڑ کر ہجرت کر نابڑی ۔ کوئی نسیس کہ سکتا کہ انسیں بیران فا نشان کے بخواہ سوا ہے اس کے کیا کرسکتے ہیں کہ خوا و ندتھا کی سے امیر صاحب کی وائیسی ان کی اصلاح باور انکی کامیابی کی وعا کریں ۔

سيرة توى مسترومفيد كاس علامتها مرحوم كى تنبر أه آفاق ادر مقت درتصنيف :-حصيدا ول للعدّر سیرة نوی ریولنا سیرسلیان ندوی کے گرانقدر، بعبیرت افروز ا در رکیف آنفش مفید و مو ترلیکی بر قبیت میم قاضى محدسليان صاحب منصوريورى كؤمشهورا ومقسك ول ترين كام حمة المعالمين حصدول ي حصدوم للعمر سيرة محسرالع شر- ازمولنامحد على اميرشريعيت احديدلا بور ـ تيمت مح سر علامه ابن قيم شاكرد رشيدا مام ابن يميية كى منهوركماب زا والمعا وك اختصا كتاب مدى الرسول كااردوتر مبداز مولئنا جيدا لرزاق ميح آباوي - عر تذكرة المصطفل - ازرونيسريدنواب لي صاحب ينس جو الله وكالج قيمت عمر نشر كطبيب - از مولناً شاه محداشر ن على صاحب تما أوى . تيت عبر لڑے ، لڑکیوں ،عور توں اور عام مطالعہ کے لئے! · · بمارے تی مارے رسول ازير ونسيرسيدنوا بعلى صاحب الم لي قيمت مم ا زمولنا خواجه عبدالحی اشا و باسعه لمبرتین جر مترکارکا درکا سيرة الرسول انا حدالیا بن جاسب مبیی قیت عرب از مولنامحدالم جیراجبوری اتنا ذجاسه بجر مکتبه جامعه مسیت، د ملی

#### سلسلة سيركصنجا مرجند متنا وعلى بالرقابي فلفائے راشدین - از مولوی ماجی معین الدین صاحب ندوی - تیت ہے مها جرين - رصدول اسو وصحاب الله الله عنائد، عبا دامت، انعلاق ومعاشرت كي صبح تصور، قرول اسو وصحابي انتظامي التنظامي التن كا زا مول كي تفصيل ازمولنا عيدالسلام ندوي . تيمت حصه اول ودوم ركامل ، معمر انصارکرام رخ کی متندسوانح عمریان اوراً نیخ اخلاق اور نزمیسی مارکام رخ کی متندسوانح عمریان اوراً نیخ اخلاق اور نزمیسی صاحب الضارى قيت طلدا دل و دوم سنم ازواج مطرات، نبات طیبات اورعام صحابیات کی سونجم ایل میرالصحابیات کی سونجم ایل میرالصحابیات کی سونجم ایل می از مولوی سعیدانصاری میاب فتیت ایک روییه الفات د میری صمابیات کے نہیں، اخلاتی اور علمی کا رہا سوں کا مرقع۔ از مولنا عبدالسلام ندوی - تیت عهر مرط أ في مضرت عمر بن عبد العزير خليفها موى كروانج

میره مرفی میدا می امادونین حضرت عائشه صدیقیرش کے سوائی حیات ، مناقب وفضال میرون ما تف وفضال امادون ما تف اوراجتهادات ، وصنف ازک برآن کے اوراجتهادات ، اوراضل آن ملی کار نامے اوراجتهادات ، اوراضل آن ملی کار نامے اوراجتهادات ، اوراضل آن کی کته شجیال دغیرہ وغیرہ ازمولنا سیسلیمان ندوی قیمت کی احسان ت ، اسلام کے تعلق کا بیشر کی کتب می معملیت و ملی

#### Cultural Side of Islam

Madras Lectures on Island

(1540 B)

Muhammad Marmaduke Pickthall

Delivered at Madras in January 1927.

#### CONTENTS:

- 1. First Lecture-Islamic Culture.
- 2. Second Lecture-Causes of Decline.
- 3 Third Lecture—Brotherhood:
- 4. Fourth Lecture-Science, Art and Letters.
- 5. Fifth Lecture-Tolerince.
- 6. Sixth Lecture-The Charge of Fatalism.
- 7. Seventh Lecture-The Relation of the Sexes.
- 8. Eighth Lecture—The City of/Islam.

Price 1/8/-

Bound 2/-

To be had of:-

National Muslim University Book Depot,

KAROL BAGH,

DELHI

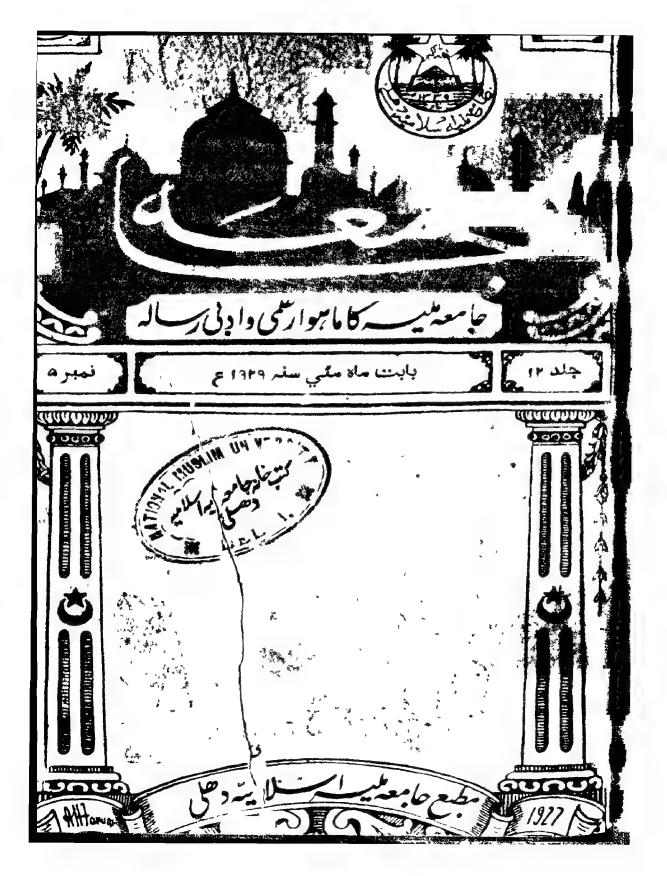

# بران مرادارت زرادارت

### 

|      | فهرست مغيابين                                              |                            |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| mrr. | فہرست مضامین<br>برٹرینڈرسل مترحہ ما رعلیخا نصا ہی ہے رجامی | - زردى كى رائي- ٢          |
| 441  | سیدندیرنیازی صاحب بی کے دم معدم                            | ۱- عربول کا تدن            |
| 701  | واكثر سيده برسين صاحب                                      | ۵۔مجذوب کی بڑ              |
| 404  | شفیق الرطن صاحب قدوا ئی بی اے رغیمی                        | ا مادوده جومريم ده مكيوسكة |
| 444  | حفترت دردکاکوروی                                           | ٥- سيرقاسم آذر باتيجاني    |
| 744  | صغرتِ اثررد د اوی                                          | استزل ا                    |
| 444  | تشرعبه مولوی محد سین صاحب محوثی                            | ۰۰ ممت کی جیت دافیان       |
| ۲۸4  | حضرت شاپور کرمانی                                          | ٠ - نمسه رغزل تميمسناتي    |
| r^^  | حضرت در د کاکور دی                                         | ا<br>الله عزل              |
| 40   | ۱۱- سشذرات                                                 | ۳۸۹ شارت ۱۳۸۹              |

# آرادی کی رایس دار

تبابی اورب رحمی کے جس انتشار میں نوع انسانی سے اب کس دن گزارسے میں منل میں جاعت انسانی کے اس سے بترنظام کے تصور کی کوشش کچھنٹی چیزئیں ہے۔ یہ کہسے کم اتنی مى تديم ب جنا فلاطون من كى" رياست"سك بعدي آسك داسك فلسفيول مى خيالى والحيا کے لیے منونر کا کام دیا - بیخفس مبی دنیا کو ایک نصب المین کی رفینی میں و کمیتا ہے ۔ نوا و ا مصحب چیز کی تلاسن ہے وہ زہنیت مو یا فن المبت او یا سید می سادی خوشی ومسرت یا الن سب كامجوعه سه أس بلي ول كوان بُرائيول سے ضرور و كھ بنينا جا سي جنسين انسا لا الما صرورت جاری رہنے ویا ہے اور اگر سے زوروار آدی ہے اور قوت حیات این انور رکھا ہے تو مروداس میں بیٹ دید ارز وبیدام کی کہ وہ ا نسانوں کواس جرکی تھیل کی طرف سے مائے جاس كے ملبقى تصورس سارى ہے - يى آرزو وہ الى توت ہے جس سے اشتراك اور نراج كے مراووں کو تخریک دی ہے، جیسے کہ اس سے قبل اسی سے گزشتہ خیالی نظامها سے ریاست کے مغرصین کے لیے موک کاکام دیا تھا۔ اس میں کوئی بات نٹی نئیں ۔ افتراک اور نماج میں ج بات نئى ہے د ونصب العین كا وہ قري تعلق ہے موج دومعائب انسانى سے مسلے تنهافلنيو کی اُمید دن سے طافتورساسی مخرکو س کی بیدائش مکن کردی - بید سب جوانسزاک اور نماج کو آ<sup>س</sup> تدراہم بنایا ہے ادری ات ہے وانس ان وگوں کے لئے خطرناک بناتی ہے جو مان کما بے جائے موج دہ نظام جاعت کی بُرائیوں پریل رہے ہیں -

معولاً مرعورتوں کی بردی اکثریت زندگی سے خودا پنے مالات یا اور ساری دنیا کی مالت معالیت کی فور ائنتید کئے بغرگزر جاتی ہے۔ ہم دیمتی کی اور جاعت یکی فاص مگر پر ا بدامو مے میں اور سرنیا ون اپنے ساتہ جرکیہ ماتا ہے اسے تبول کر لیتے میں بلانس کے کرمن وفی صرورت سے آئے اسے خیال کو ذرابی کام میں لائیں . کم دبین کمیت کے موبینیوں کی رع جلى طور يريد نس آنى حروريات كي سكين جا جته بي البايش بني اور بلااس بات بردها ے موئے کہ کا فی کوشش سے ال کی زندگی کے سادے مالات بدل علتے ہیں - إن يس سے فی صدی جند ذاتی حوصلہ کے اتر سے خیال اور ارا دو کی وہ سمی گوار اکرنے ہیں جو انہیں جات ا ك زياده نوش نعيب اراكين مي شامل موسف كے لئے ضرورى ہے - سكن ان ميس وبدت ى كم كواس سے سردكار موتا ہے كہ جوفا كرے يہ خود اسے ك دومروں ك كالديمى مياكري - كسس ويدى كماب اور غير معولى أدى اليد موت بي بيس ادى دع انسانی سے دومجت موتی ہے جو انہیں برائی اور فلاکت کے مجبوعہ کو صبرے برداشت الركرنے ديتى بالحالم اس كے كه اس كوخود ان كى زندگى سے كياتعلق ہے - يہ خدلوگ مددوا مز و کھے اٹرسے پہلے اپنے نیال میں اور بیم اس رائی کی کوئی راہ ڈھونڈ تے ہیں، جاعت کاکوئی ایس نظام صب سے زندگی زیادہ مالا مال انوسٹیوں سے زیادہ پُرا اور برمت ابلہ سال فابل اصلاح بُرائبون سے كم ملوم و مكن ذائه كرنشنديس يصات و دان لوكون بي اپنے بادت سے دلمبی شیس بیدا کراسکے جوان اانصافیوں کا شکا رتعے جنی اصلاح کی انہیں تواہن

آبادی کے زیادہ برنعیب صفے جائی ہے، مشقت اور کان کی زبادتی سے بے می،
باب تو ت کے باتھوں فوری سزالیکے فررسے بزدل اور دیو، اور اپنی تذبیل کے باعث
ساس ففس محمو کر اعلاقا نا قابل اعتاد - ان طبقوں میں عام بہودی کے لئے کسی جانی بوجی،
ماردہ کوسٹسٹ کا بہدا کرنا ایک نامکن کام معلوم موتا موگا اور وا تعافی کھیے زمانہ میں جمونا ایسا ہی

نابت می موا یکن تعلیم کی فراوانی اور مردوروں میں معیار ارام کے بلند موجا سے سے موجورو ونيايس ايسے نے مالات بيدامو كئے ہيں جو إلكل بنيادى تعمير وكے مطالبہ كے سے پہلے سے بت زیاده موافق می سب سے زیادہ تو استراکی اور ان سے کم درجہ بر نراجی رخعوماً وہ لگ جرمیشدواراند بنیائت بدی کے مامی میں اس مطالبہ کے مامل بن گئے میں ۔ ۱ اختراک اور مزاج دونوں کے متعلق سب سے زیا دہ قابل خوربات شاہر یہ سے کہ ایک مبرد نیا کے نصب العین کے ساتھ وسی عام تحرکیس نسوب ہیں - یانصب العین اوّل اوّل كمّا وكم وتشيش مسنفول نع ترتيب وسئة اورتائم مزدورطبقه كے طافتور حصول لنے ونيا كے علی معاملات میں اضیں اینا رامنمات ایم کیا - انتراک کے بارہ میں تو بیصورت بانکل طاہرہ البت نراج كاجران كمتعلق ہے يہ ات مرف كيد تبديل كے بعد معيم كى جاسكتى ہے ـ نراج بوائ خود کمین زاده میبلامواندسب سنی را مرف بخائت بندی کی تبدیل شده شکل می است ہرد معزمزی مامل موئی ہے۔ برخلاف استراک اور شراج سے بنجائٹ بندی ملاکسی نصب امین كأشيبنيس بكدايك، نفام كا - الى حرفه كى جاعت بندى كانظام سيك فائم موا ا در بنجانت بندى ك خیالات در امل وہ خیا لات ہی ج زیا دہ ترقی یا فتہ فرانسی حاصوں کے نز دیک اس نظام کے کئے سناسب تھے۔لیکن زیا دہ تر یہ خیالات نراج سے لئے گئے ہیں ، دہ لوگ خنبوں سے اِن نیالات کے سائے قبولیت ماصل کی زیادہ تر زاجی منے جنائیہ سم نیائین می کو بازاری زاج خیال كرسكتيمي جوان منلف تنها افرادك نراج سے الك سے جس سے مجيلے زاندس برى فيرتيني اوردانوا و دل زندگی گزاری ملی - اس خیال کی روسے ہم نواجی بنی میں میں بھی نصب العین ا ورسفیم کا ولیدا ہی مجبوعہ یاتے ہیں جیسا کہ اشتراکی سیاسی جاعتوں میں۔ جنا نجیہ ہم اسی نقط انظر سے ان تحريكون كامطالعه كريك به

اینی موج د و می استراک اور نراج دومجدود ک شیر خروع موتے میں مینی اکس اور با آخیان جو ساری عمر بائم بر سربیکا ررہے اور س کا انجام بالآخریسلی مین الملی کا نفرنس محامات موا

میری ذاتی رائے سے افہار مبترہے کہ میں سٹروع میں میں کروول سے یہ ہے کہ اگر میہ فانعس نراج سارا آخری نصب الدین مونا جائے جس سے قریب ترموسے کی کوسٹسٹ جاعت انسانی كود، يي طور برماري ركمني جي سبئة المم يدفى الحال المكن سب اور الراست اختيار كيا كيا توزياد فست رور وایک بادوسال سے زیادہ تا می تاہیں روسکتا - برخلات اس کے میرے نزدیک باوجود بہت ے نقائس کے انتراک اور خایت سے ایک ایسی دنیا کے بیدا موسف کی تو تع کی جاسکتی ہی واس دنیاسے بیٹرا درنونسر مو گی جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں ۔ لیکن میں ان میں سے كى كولىي بىترىن قابل على نفام نىس مانتا - ماركسى اشتراك سے مجھے الله سے كديد رياست كومبت ا إده توت ويديجًا اوريني بن يجر إست كومطانا عامتي سن يد مي مجت امون كه متلف بينه وار ئر وموں کی رقابت کو ختم کرنے کے لئے ایک مرکزی توت ( اِ اختیار) کی از سرنو ترتیب برمحب بود مولی میترین قابل عل طریقد میرسد سز دیکیت واراندانشراک کابی جوریاست والد اشترا کبول کے مطالبات دبنجائت بندى كرماميون كرخوف ياست دونون كى مقول بت كويوت سليم كرتا ہے كه خملف حرفوں میں ایک نظام اتحادی اختیار کرتاہے محرفوں کے ابین استظام اتحادی کی موافقت مِں دہی وجوہ میں جو قوموں کے امین اِس محمر یک کومبٹی میں کررے میں - ان

بنتائج کے وجوہ جوں جس ہم آگر جنگے واضح موتے جائیں گے۔

نمیا دی تعمیر و کی جدید تخرکوں کی ، ریخ شردع کرنے سے پہلے منا سب معلوم مواہے کہ بسن ان فصوصیات سیرت برنظره الی جائے جاکٹرسیا ہی گئی وں کومتاز کرتی ہیں اور حین سے متعلق علاوہ تعصب کے اواض دیگر وجود سے بھی بڑی غلط قہمی موتی ہے۔ ہیں ان وجوہ کے سابھ انعما فیکنا عام شامون ما كديون اور معي مُوتُرطور بربتاسكون كه انهين كيون اس معامله مين وخل نه مونا جاسعه . زیا دہ ترقی یافتہ تحرکوں کے بیٹیوا اکٹرنہایت غیرممولی ہے نعشی کے نوگ موتے ہیں جیسا كم أن ك طلات زندگى ير نفر والف عدماف فل مرمو اسد -اگر حيف مرسدك ان مي اتني سي والميت موتى سيمنني كه اكتران نوگوں ميں جو بڑے افتدار كي تلبيس ماسل كر ليتے ميں تاہم يه نودوانعا تعصرك مكم نسي بنت ، نه دولت ماصل كرت مي اورنه است انبوه معاصدين كي هدح سرائی - یونوکسنیس ان انعابات کے ماسل کرنے کی صلاحیت ہے اور جو کم از کم اتنا ہی كام كرتے س مبناكدان انعاموں كے حاصل كرنے والے ليكن پيريمي مان بومجكراليي راہ اختيار كريت بس سے ان كا حصول المكن موجائ ان كم متعلق صروري مبنا ما جي كديد اين نندگی کے لئے ذاتی تر قی کے علاوہ کوئی اورمقصدر کھتے ہیں۔ مکن بوکد انگی زندگی کی جزویات مین نس بری کابی کمیمیل مو گراس زندگی موک ملی بقیناً ان کے نفس سے با سرکوئی چنرہے۔ اشتراک، سراج اور خیائت شدی کے سرا ولوں سے قیدا ملاطنی اورا فلاس کی کلیفیں سی میں اور عان بوجه كركيونك بيابني مليغ سے بازشين آنا عائيے تھے ، اينے اس رويد سے اسوں نے الب کردیا کہ جوامیدانسیں سہارا دیمی تھی وہ خوداُن کی ذات کے لئے نہتی بلکہ نوع النانی کے لئے۔ سرحنیران لوگوں کی زندگی کی تہمیں زیادہ تران انی فلاح کی خوامش می کیوں نہم اکثر يرمونا بے كدان كى تحرير وتقرير كى جزوات بي محبت كے مقابليس نفرت زيا دو نماياں موتى ہے۔ بے صبور نبند۔ اور الم تعوری سی بے عبری کے انسا ن شکل می سے مؤتر تابت موسکتا ہے ۔۔جب دنیاکوسرت دخوشی دینے کی کوسٹسٹ ہیں مفاہفت اور مایوسیوں سے دوما رمو تا

دویر چری افریر آبشینی طور براست نفرت کی طرف سے جاتی مہی ،اسے اپنی خلوص نیت ا دراہی تعلیم عن موسف كاحس قدريقين مو اسه أسى قدراس علط تعليم يديد بافردخة مؤلّا عوام كى ے نوجی اور طالات موج وہ کے مامیوں کی دلی من لفت کی طرف سے تو یہ اکٹر کا میا ہی کے ساتھ أب فلسفيانه روددادي كارويه انتياركر العركابديكن أن ادكو كوم مركز معاف ننس كرسكا جو ستاعی بیود کی خواس کے اسی طرح دعویداری جیسے بدخودمین اس مقصد کے صول کے اللے اس کے طریقیہ کو تیول نہیں کرتے۔ اس کا دہ شدیدیتین ج آسے اسٹے عقاید کی طر کلینیں بردانست کرسے کے قابل بنا آیا ہے وہی ہی نظر میں ان عقاید کو اس ورجہ روشن و مین ابت کرنے دیتا ہے کہ اس کے خیال میں سمجدار آدی جوانیں ۔ دکرولان اب ایمان کو ورید نیتی سمسد کے خلاف د فاکرنا جا ستا ہے۔ بیال سے تراوش کرتی ہے فرقد بندی کی روح ، دہ کلیخ وتنگ اذعانیت جو غیرمرد معزیز حقیدے میں غلو کرنے والوں پر ایک عذاب کیطرح مسلط ہو جاتی ہے۔ وغا بازی کے لئے واقعی اتنی لائیس موجود موتی میں کہ شبہ کرنا بالکل فطری بات ہے۔ اور قابر صبط ورستی کو اپنی را ہ زندگی کے انتحاب میں دیا ویتے ہی وو صرور و وسری کل میں ر وماموتی ہے یعنی فرقد کے اندر ذہنی اقتدار اوراستبدا دی طاقت کی خوامش کی تسکل ہیں۔ اِن اسباب کانتیبہ یہ ہوتا ہے کہ بنیا دی اصلاح کے عامی مملف مفالف گروموں سی تقیم موجاتے میں جن میں اہم نمایت تلح نفرت موتی ہے جوایک دوسرے براس معم کے الزام لگاتے ہیں الميد بوليس كالنخواه دار بو مجس مقرر بالمصنف كي يه تعراب كرين أس سي مطالبه موتاس کوان کے تعصبات کی من وعن مطابقت کرے اورائی ساری تعلیم کوان کے اس عقیدہ کا معین بنائے کہ اصلی حقیقت صرف ان کے زرمب کی عدود سی میں لی سے - اِس کیفیت راغی کا تیجہ یہ موتا ہے کرسترسکری نظر سے دیکھنے والے کومعلوم موتاہے کہ وہ لوگ منوں نے نوع انسانی کو فائدہ بینجائے کے لئے سب سے نیا دہ قربانی کی ہے مجت سے زبادہ نفرت محے بندسے میں - اورادعا نیت کامطالبہ ذہن کے آزاد نعل کے لئے محو با موت

ی کچہ آواسوجہ سے ادر کچے معاشی تعصبات کے باعشارباب فکر کے لئے یہ باشکل ہے کہ س انتہا بیسند مصنمین کاعلاسا تہ دسے مکیں چاہے انہیں ان کے خاص مقاصدسے اور نور دان کے لائحہ عل کے دس میں نوصوں سے کتنی ہی مہرددی کیوں نہ مو۔

ایک اورسبب س کی وجسے عام لوگ ان نبیا دی صلح سرفعط مکم نگاتے ہیں یہ ہے م کم پرموجودہ نظام جاعت کو اِ سرسے دیکھتے اور اس کی رسوم کی طرف نما نفانہ رویہ رکھتے ہیں۔اگرچہ اكستسرانيس البيغ بمسايو س كم مقابله بيك لله وترقى كے لئے فطرت اساني كى داقعي صلاحيت بر نریا وہ لیتین موتا ہے تاہم یہ موجد دہ رسوم سے بیدا مونے والی بے جی اور تشدد کا اس درج احماس ر كحقه بي كه دوسرت يريه بالكل غلط افريل المحكميه لوك نيلت بياريس . اكر السان عام رويد كدور متلف قانون رکھتے ہیں - ایک اُن کے لیے جنیس یہ ساسی ایم عصر یا دوست یا ورکسی طرح م<sup>ر</sup>اپنے علا" سے معلق عجفے موں درووسر ا آن کے لئے جنہیں یہ ٹیمن یا ذات بامر یا جاعت کے لئی خطرہ جانت مول بنیادی صلح اکثر اینی تمامتر توجه جاعت کے اس رویہ میمنع کردیتے ہی جیم میخوالذار طبقه کے ساتھ رکھتی ہے میں و وطبقہ س کے ساتھ ویکلہ " برطنی رکھتا ہے۔ اس طبقہ س جنگ کرنیو اے تیمن بی مل ہوتی ہیں اور مجرم بھی میران لوگوں کے وسن میں ، جرموجو دہ 'مظام کا تمیام اپنی سلامتی اور الين والى حقوق كے لئے لازى جانے مين اس طبقہ ميں وه سب اوگ شامل ميں جوكى بڑی معاشی یا سیاسی تبدیلی کے عامی مول نیزوہ ساری جائیں جن میں اینے افلاس یاکسی اور وجهس خطرناك ورجدتك بعيني كے احساس كا احمال مو معولى شرى غائبا شاذونا درى ليے افرار یا طبقوں پر دسیان کرتا ہے ا در زندگی بعربی تقین کرتے گزار دیتا ہے کوہ نو دا دروس کے احباب بعطاً دمی میں کیونکدیکسی کومس سے جاعت کو خالفت نمو کوئی نعقان بنیں بینیا ا جا ہے لیکن عرض سے بین نظمران اوگوں کی صبتیں میں جن سے یہ گروہ نفرت کوتا اور فرتا ہد وه توبالكل دىسىراحكم نگائے گا - إن تعلقات سے جرت نيزسفاكى بيدامولتى سے اور فطرت ان انی کا ایک نهایت برنما بیلو منود ار بوتا ہے -سرمایه داری کے مفالف عفی اینی واقعات

کے مطابعہ سے دیکھتے ہیں کرمر اید داروں اور ریاست نے مزود رواں کے طبقہ کے ساتھ اکتہ ہو سفاکی رئی ہے مصوصاً جب کہمی انہوں سے اس نا قابل بیان صعیبت کے احتجاج کی جرات کی ہے جسیس مرور و نظام سفتی سے انفیس عمو آڈالدیا ہے رہانچہ ممولی کھاتے ہیے شہری کا جرویہ موجو می اندیم باعث کی طرف ہے اس سے بالکل تخلف صورت یہاں بیدا موتی ہے ۔ یہ رویہ انتا ہی معم موتا ہے جننا کہ اول الذکر کا شاید اسی قدر خلط بھی لیکن سی طرح و اتعات برمنی البتان فی بنائن و اقعات برمنی ہے ہے۔ من بیا مرموتے ہیں۔ انتیں بلکہ بنائن و اقعات برمنی ہے ہیں۔

توم کے ملبقوں کی جنگ خور توموں کی جنگ کی طرح دو مفالف خیاں بید اگر تی ہوا ور یہ دروں کیسا صحیم میں فرطامی کیک مشغول خبگ وم کا شری جب ایے موطنوں کا خیال کرتا ہے نوزید و تراس پٹیت سے خیال کرتا ہے جس میں اسے ان کا تجربہ مواسے بعنی دوستوں سے برتاؤہ مالدان سے معلقات وغیرہ کے اعتبارے ۔ یہ اسے مجبوعی طور پرنیک اور معلے آدمی ملوم موتے میں لين ص قوم سے اس كا لمك برسر فيك ہے دہ اس كے موطنوں كو بالكل مختلف تجربوں كى . ر و سننی میں و کیستی ہے: جیسے یہ جنگ کی سفاکی مخالف علاقوں برحملہ وتسلط ایاسیاسی بازیگری ئے انتخان ول میں و کھا کی فیتے ہیں رجن انسانوں کے متعلق یہ باتمیں میم میں وہ وہی لوگ ہیں منیں ان کے مولمن سو ہ اب یا دوست کی فیت سے جانے میں سکین کے شعاق ایک دوسری رائے اس سے قائم کی جاتی ہوکہ مکم نگانے کی بنیا و بانکل دوسری ہوجینا نچہ ہی ماں ان لوگوں کا ب يوسموا به واركو انقلاب حوم وورك نقطه نظرت وكيت مي . بدسموا به وارك خلا ف ب مد سخت اور غلط حکم نگاتے ہیں کیوں کہ جن وا تعات پر انوں نے اس کے متعلق مدن جو اسرے قائم کی جاتی ہے اتنی ہی مع جے متنی دہ رائے جو اندرسے قائم کی جاسے کا بل ن کے سئے دونوں مزوری میں - اور وہ اشتراکی جوفارجی رائے برزور دیا رونیا ی بزار نہیں مفض

میں نے یہ عام الما حفات اپنے مطالعہ کے نروع میں اس سے دکھدے ہیں اکر بہن والے ہیں اور نفرت کیوں نہ برواضح کرووں کہ ہم جن تحریوں کی تعقیق کرنے والے ہیں ان میں کتنی ہی لئی اور نفرت کیوں نہ بائی جائے ان کا ہملی مرشم پلنی و نفرت نہیں بلامجبت ہی ۔ اپنے مجب کو عذاب و تکلیف بہنجانے والے سے نفرت نہ کرنا بہت و شوار ہو لیکی فی فوار ہی ہے ، نامکن نہیں البتد اس کے سائے طرورت ہوا کی ایسی وسوت نظر او نہن کی ایسی مہ گری کی جس کا قائم دکھنا شد ید مقابلہ و مجادلہ کی عالمت بی ایسی وسوت نظر او نہن کی ایسی می گری کی جس کا قائم دکھنا شد ید مقابلہ و مجادلہ کی عالمت بی اسان کام نہیں ۔ اگر اُسم اُکی اور نراجی مستونیت تام قائم نئیں دکھ سے میں تو وہ اس بارہ میں اپنی منالغوں سے کچھ مختلف نہیں اور اپنے خیالات کے مرحشی کو اعتبالات ان ان انفاذیوں اور ظلموں کو سلیم کرتے ہیں جن سے موج دہ نفام قائم ہے ۔

ر با تی آبیننده )

중남극

## غربون كالمتبذن

لیکن تنقید کار صاحب معنف اور مترج و نول سے ختا ہیں یہ معنف است اس سے کہ اس نے ویدہ ووالستہ غلط بیا نیول سے کام لیا اور مترج سے اس سے کہ اس نے معنف کو اِن فلط بیا نیول پر مناسب تنبید نہیں کی بلکہ اپنے جوش نوس احتفادی ہیں بیال کہ کھیا کہ سوئے ابک ہو ہے ؟

ابک ہو جات کے ساری کتا ہے صنف کی وقت نظر اصابت رائے اور وسیم انجیا کی کانمو ہے ؟
مالا کا معنف نے جا بجا واقعات میں ریگ ہیں نیزی کی ہے ، فلط قیا سات اور تلالیں سے کام لیا ہو حتی کہ کتاب کے وور ہے باب کی تو ایک ایک سطر میں " زمر" بعرائے ۔ برق بتی سے مترج کو معنف کے میں تنبیدہ کاموقع بیدا کیا جا بان قد کی طرح معنف کے ہو تبلیدہ و تعدید کا کوئی فاص شوق تعا ندید مناسب معلوم ہو تا تعا کہ خباب نا قد کی طرح معنف کے ہیں ہو ہیان کی جائز تا ویل سے خواہ مخوا تو نبیدہ کاموقع بیدا کیا جائی ابنا مقصد نبا لیتے ہیں وہ بیان کی جائز وہ اورخو نے اعتراض کا شکار موجاتے ہیں ۔ ہم سے جوئی کو ابنا مقصد نبا لیتے ہیں وہ انہ ابنی ہی نگ نظری اورخو نے اعتراض کا شکار موجاتے ہیں ۔ ہم سے جوئی کو ابنا مقصد نبا لیتے ہیں وہ نسی ۔ ہم سے جوئی کو ابنا مقصد نبا لیتے ہیں وہ نسیں۔ خباب نا قد کے تنام اعتراض کا شکار موجاتے ہیں ۔ ہم سے جوئی کو ابنا مقصد نبا لیتے ہیں وہ نسی نیتے برسینے ہیں کہ امنول نے مفل نسیں۔ خباب نا قد کے تنام اعتراض کا شہری نہیں ہیا گارانس سے ان کا مطلب کیا تعالیہ کیا تھا۔ الکہ کیا تعالیہ کیا تعالیہ

کراساکرنے میں نہ تو اننول سے کوئی علی خدمت سرانجام دی ہے اور نہ اپنی معارف بروری م کوئی بنز موت میش کیا ہے۔

كتاب كے بيلے باب میں كوئى بات قابل اعتراض نہیں تمی نیکن ہا ہے تنقید تكار معامہ ان لوگوں میں سے ہیں جو "متنشرة انه فضیلت "کے سرے ہی سے قائل سنیں ۔ فرماتے ہیں ،۔ م كناب ك يبل إب مين حغرافيهُ عرب عرب كي قديم شور مكومون ... . الذكره سبط .... ودوں کی ان خملف مکومتوں سے زانہ عوصع کی تعیین ارباب اربی و اہرین کتبات کا الميستقل موضوع رباس ا دراس ك شعلق الم علم ك مُعَلِف نَعْرِيهِ مود ف بي - إس موقع پراگرمصنف نے اپنے دیگرہم والن جرمن البرین اتار و کتبات کے نظریوں کو اختسیا كالب وكالعراء الكيزام المين وجرت الكيزامريب كآب في الميانين فرایا نیآزی الکن اس موقع برصنت کاس نظریے بیفام توج کی صرورت متی کر وال میں نقدان وحدت اور ایک قوم موسے کے نہ (!) اصاس رکھنے سے یہ نیوبر کیونکر افذ موتا ہے که ان میں اطاعت و فرانبر داری کا ما دو موجو د ند تھا زمنس اسے کہ یہ ایک منترق کا خیال ہے۔ نیازی) میاں کک ادوہ اپنے سرواروں کی اطاعت بھی منیں کرتے (مصنعن نے کسیں یو نیں مکعا نیازی) بچرمصنف سے اینے اسی نظریفسے دخیاب افدکے نزد یک منیاڈی) تسطی مینکرانینی دوسرے باب میں نیآئی، یہ ناب کیا ہے کراسلام اے ان میں اس وصف كوميد اكرك، بني اشاعت كى وكويايد حيال غلطب كواسلام في عوب مي الماعت وفرا نروارى كى روح بيداكى - نيازى عالانكرع بول كالبيغ مردارول كى اطاعت ايك نايال وصعت ك طور يمضوص مع و تحميما جا است و عدما بليت كا وه زمانه جاسلام سے فريب ترتما إس يس ان كنفدان وحدت اورايك توم موسائك نروا احماس ركهن سعاركو في نقع تعالويه تعا کہ حکومت کے فرائفن کسی مرکزی شخفیت یا جاعت کے سپر د مونے کی بجائے نب کل مے سرواروں کے إنديس تع ادر مس وقت مكومت كى كوئى فليل نيس تعى

، و بعث توب ! صومت كى كوئى تفكيل معى نديل تعى اورعكومت ك فرائص مرداران فیال کے اتعالی سنے منازی اور نہ جات ک سرواروں کے اقتدار کا تعلق دولینے تبائل ك ايك ايك وديرهلت العنان ماكم تقد اوربجير بيران في اطاعت برتبارتها است الم وتعلى مخطرت صلىم كي ببن نظر دعوت معام بين كرك وقت بقوال عنف كسى متحده مكومت كافاكم موا اندمنف سے کسی یا کہاست کہ وحوت سلام بیش اسے وقت سخفر مصلع کا بمقصد تعانہ مة تنتيذي رصاحب كى محده مكومت كامطلب مبتاب منيازى ، توا تخفرت ملع غلامول ، لا وار توں اورغ بایس وعوت اسلام بین والے کی بجائے وہ تخفرت ملی ہے امیر وغیب کسی کو ابنی دعوت سے محروم منیں رکھا نیازی سرداران عرب کوا نماد باہمی کی دعوت دے کرکسی ایک نقط پرجی فراتے ( یہ ایکوئی ایک نقطه خود کودکال سے سمایا ؟ یازی اور شایت سمانى يصتحده عربى عكومت كى نبافزال سكته تقد خعوصًا حكية قبائل عرب برماندان عبذ لمطلب كو ايك عام تغوى ماصل تعا اورعبدالمطلب واقع فيل ميرعب كى اعرب كى 1 نياتى رسبالى كريك تع وتنقيذ كارصاحب كويقين ب كدمردارا ن عوب بغيركسي مراحمت ك رسول الله صلى السُّدعلية ولم كى اس وحوت كو تبول كريستة اور جزيكه مرسرد اراسينة تبيلي كامطلق احسّان حاكم تعاس سے بغیرسی سیاسی اور دینی القلاب کے تمام عرب میں مدمتحد وع بی مکومت" تائم موجاتی - نیآزی } -

یہ ترایجُ صرف نفید کا رصاحب کے قائم کردہ میں مصنف کی تحریبے ان کو کو کی تعلق نہیں بم فارئین کرام کی توجہ کتاب کی صلی عبارت کی طرف تعطف کرائیں سے:-

و عرب میں جبری کمی مقی دہ وحدت قومی کا خیال ہے۔ ان کو فائدان اور قبیلے
کا وجود تو نظر آتا تھا لیکن بک توم موسلے کا احماس نے نقا ۔ اس کے علاوہ النہیں بینعش تعا
کہ ان میں اطاعت کا مادہ موحود نسیں تھا دلینی اس ایک توم موسلے میں ۔ نیازی ، ان کے
اندر کھی یہ خیال بید انعیں موا تھا کہ اطاعت حزوری ہے بلکہ معنی موصوں برایک طرح کی

فرنی ہے - بس میں کوئی تک نسیں کہ ہوجیلے کا ایک سرداد موہا تعاص کی دوعزت داختام مجی کرتے متے میکن نیکسی سردار کو مکومت کرنے کاحتی ماصل بھا نہ ان کی اطاعت کرنا کسی خرض تعا میں میں دور

اس سے ساف ظاہرہے کہ صنعت کو صرف عوبوں کی سیاسی بتی کی طرف اشارہ کر امقصور فعاء اس كامطلب صرف بدب كدم رفه وقبيليه كواب مردا رسيع جتعين تعا و وكسي سياسي مفاهمت يرمني شيس مقاءنه وهابس وسيع مفهوم مين انطب الدجاعت اوراطاعت كي خوبيول سعة شناستقه يركم منفید کارصاحب کے نزدیک اِن میں بیسب اوصا ف موجود مقع البتہ الا ایک قوم مونے کے ما احساس ریکھنے سے ان میں کوئی نقص مقانوبہ تھا کہ حکومت کے فرائھن کسی مرکزی شخصیت یا جات کے سیرد مونے کی سجائے سرداران قبائل کے الم تھ میں تھے " حقیقت توبیہ ہے کہ ع بوں کو اس تعم کے سیاسی اوراجماعی ادا اِت کا احساس ہی منیں تھا ورنہ ظاہرہے کہ جوال کے نوب ز عصبیت کا تعلق ہے مصنف کو اس سے ا<sup>ن</sup>کا رہنیں ۔مصنف نے لکھا ہے <sup>دو</sup> ان میں ایک <sup>خاقا</sup> بل ملاج مخصوصیت بیداموگئی تھی حس کے اتحت مرتببلیا ہے آپ کو کافی بالذات محبتا تما صفحہ ہوا او مد ابنک و ال جوعصبیت ای جاتی تنی اس کاتعلق صرف فاندان سے مفارصفی اور می بنانچه اللہ چل کر جہاں صنعت نے پیخیال ظاہر کیا ہے دووسرے باب میں۔ نیآزی کہ نماز کے اخلاقی انرات سيمسلما نول مين مساوات انساني كالحساس ببدا موا اوراس يصعوب اطاعت و فرانبرواری کی خربوںسے واقعت موسے اور اس طرح اس سے اسلام کے مقاصدعالسیہ ک احتراف ان افعاظ میں کیا ہے کہ اسلام کی ابتدا ہی سے یہ تو اسٹر متمی کہ وہ فعا ندان اور قسب الل كَ نَكُ زُسْتُول كُو تُورُدُ الله " تواس سے اقد صاحب في محض س لئے أكاركر دياكه يه خيالات ایس منترق نے ظاہر کئے میں اور اگر انہوں نے خدانخواستہ تیسلیم کر لیا کہ اسلام نے عسر اول اطاعت و فرما نبرداری مکما کی ان مین نظر و انعنیا طاکا ماده پیدا کیا تواس سے غالباً پیقین کراید لازم آجائيكا كه " دعوت اسلام مين كرتے وفت تخضرت ملم كي بني نظر متحده عربي مكومت

إِمَّا. ثِعَا-إِن كِي رائعهِ مِن الرَّائِحَ مِلْكُرُ متحده ع بِي مكومتٌ قائم مع بِي تواس مِين رسول المعرصليم. . و فی دخل نئیں تھا۔ بہرها اس صنف سے کسی پرنئیں لکھا کہ " دعوت اسلام میش کرتے وقت خص على كدس من متحده عربي مكومت كافاكموج وتفاع ليكن حس طرح اس "متحده و مكومت كي شطق مهاري ميميد ير نسير الى اسى طرت يو نعي بيته خيلا كدا كراسلام كي بروات وبوں میں اطاحت و فرانبرواری کے اوصاف بدا موے اوران سے اسلام کی اشاعت میں ی ترتی موئی تواس میں کونسی حیب کی بات ہے معلوم موتاہے تنعید کا رضاحب جباد بانظم را ا ده تعے اور بڑی محنت و جانفتانی کے ساتھ اسلام کی حامیت و مدافعت کا فریضہ اوا کرہے۔ تے ۔ انہیں اس امر کا مطلق نیال نہیں تھا کہ اپنے استدلالات پر تعویر اسا خور می فرالیتے۔ " بقریاً ہی کیفیت ان اعتراضات کی ہے چوخیاب ا قدصاصب سے "عمدرسالت کے ستشرقا نة بصرے " برفرائے ہیں - إفسوس ہے اننوں نے مصنف کی " زہر میکانی " اور تمریم كنهمونتي برتواظها رافسوس فرما يالكين انيي مناظرانه شان كالمطلق خيال ننين كيا يمصنف سلخ کما ہے "جیٹی صدی عیسوی کے آخر میں وسطی عرب اوراس کے مرکزی علاقہ حجاز میں جا اس سے منتر مذہب پر کوئی غور سی کرتا تھا لوگوں کے اندرایک بہتر مذہب کی مبتو کا سو ق بدام حیاتها وه نه مرف بیودست ادر عبیائیت سے واقعت تصطبکدان میں سے بعض ان مذا بہب کو قبول بھی کرمیکے تھے ، صفحہ مر ۲ سرب اور بالحضوص مکہ کے کھ لوگ اس وقت کے مرہب سے غیرطمئن موکریں وربت او یعیہا ٹیت میں مدانیت و معونڈ سے مصر انہوں فی ایک سم كا انتخابي ندمهب قائم كرايا تعا ... بيى دجه ب كدحب تخضرت صلعم كاظورموا اور اوكو ل نے آپ کاشار اس سلانیان حق میں کیا تو یہ کوئی حجیب بات سیس تعی مسغوا المصنف کے زدكي منازكي انضباطي اوتعليمي قذركا اندازه اس امرسه كرنا جاسية كدرواس كا آغا زان مغرور الول مين موا .... جن كو اطاعت اور فرا نبرداري كامطلق اصاس نبيس تقا- اكريم اتنا فيال رُسِي واس سے يہ بات مجمدي آ مائيلي كي صوالط كے احساس ادران كے قيام يراس طراق جادت کو کیا اہمیت عاصل ہے ۔۔۔۔۔ نماذ باعبات سے ۔۔۔۔ بسلمانوں میں عبیبت بیدا ہوئی ۔۔۔۔۔ اس میں املی کہ سلفہ است میں املی کا اصاص قائم ہوا صفحہ الا ۔ اس کی راست میں املی کہ سلفہ است میں خانفت کی تواس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ " مکہ کے مکراں تب کل کو آنحضر تصلیم کی تعلیات کی مخالفت کا اس قدر فیال نہیں تعاجس قدر وہ ان معاشرتی اور سیاسی انقلا بات سے مالکن تعے جو ان سے متر تب مورے تھے " سفھ ، ۲ ۔ آخضرت کی جرت کا حال بیان کرتے موس مالکن سال سے عکا ظرکے سیلے میں شرکی مورے تھے ۔۔۔۔ یہ درست سے کہ آخضرت کو اس قدر کا میا بی نہیں ہوئی جیلے میں شرکی وقع مورے تھے ۔۔۔۔ یہ درست سے کہ آخضرت کو اس قدر کا میا بی نہیں ہوئی جیلی کہ آب کو توقع میں بیارہ وگئی ۔ بیام پڑی سفحہ میں بیارہ وگئی ۔ بیام پڑی سفحہ میں بیارہ وگئی ۔ بیام پڑی سفحہ میں ان کے جند آدمی آخض سنا یہ مقاصد کے حامی بن گئے اس سے جو نتا مج مزتب کئے میں اس سے اس کی دیا ت تنفید کا دا ذفاس موجا ہا ہے ۔ فرا شے ہیں : ۔

معنون می دوراندیشی سے اس کی کوشش کی ہے کہ عوال میں عدائیوں اور یودولوں کے
املاما سے ایک ایساگر دہ بیدا مواج دین تی کی جبوبی سرگرد اس تفاء المفر شطام اس گردہ میں

بیدا موسئے اور آب مالات و قت کے مناسب ایک نرمی کی دعوت دیتے ہیں ڈننیدنگار مبا

اس سے بیلے لکہ علی ہیں کر منٹ کے نزدیک دعور متاسام مین کرتے وقت انحصرت کے

بین نظر منحدہ عربی حکومت کا فاکد تفاء نیا تری ، عوال میں اما عت و انفیا ملکی کمی تمی ہی ہیں۔

بین نظر منحدہ عربی حکومت کا فاکد تفاء نیاتری ، عوال میں اما عت و انفیا ملکی کمی تمی ہی ہیں۔

بین نظر منحدہ عربی حکومت کا فاکد تفاء نیاتری ، عوال میں اما عت و انفیا ملکی گئی تمی ہی دوراندیشی سے اس کمی کو نماز باجاعت سے بورا کرتے ہیں جس سے امام کی اللہ مت کا

مذیر بیدا مو آب اور اس کے سا تقساوات النانی کا جذبہ بیدا کرتے ہیں اور کم میں ایک مضوط جاعت بیدا موجاتی ہے اور سی دین اسلام کی اساس می تی ہے لیکن شرفائے کہ اس کی خاتو گئی کہ کہ بوسے نے بیلے نیں دیتے ۔ آب جے کے موقعہ سے فائدہ انظاکر یثر ہو کی خاتو گئیوں کو میں کے کو عوصے نے بیلے نیں دیتے ۔ آب جے کے موقعہ سے فائدہ انظاکر یثر ہو کی خاتو گئیوں کو

رشوذ بالله بهانية مي اورايك دامى امن مى فينيت سابى عاحت كما تدريت مي

میم بے کہ مخصر تصلیم کی مین زندگی برعندن کے چند ، رواالزا امات قائم کئے میں۔ بایں بھر ہے اور ان کر ایوا ہے کہ وب کے برصے سے سفار میں آئیں الکہ وہ سیاسی نقط نظری قبلیت سلام کے مسلے برخور کریں لیکن آسخصات کے اپنی اسلی ندہبی مقصد کو نمیں جو وال اسد آب جاہتے کے کہ لوگ صوت ان افلا تی ذمہ دار ہوں کا احساس کریں جو فعدا کی طاف سے ان برعا مُرم تی میں ۔۔۔۔ ہیں ۔۔۔۔ ہیں مضعف کی میں نے فعدا کے نام بر ترک کو مثایا ۔۔۔۔ ، مسفحہ میں ۔ ببرحال مرجم کے مصنف کی نیا منطق خوالات کی نفی کر دی تقی ہوائی ۔۔۔ ، میں سے طامن نمیں ہوئے ۔ فالبا وہ یہ جا ہتے ہے کہ ترجم والتی کی بجائے سے کہ ترجم والتی کی بجائے سندے کہ عز امنات کی ترد برمیں تربی کے ساتھ ساتھ ایک جدید یقصنیون کا آغاز کر ویت استوں کے اعز امنات کی ترد برمیں تربی کے ساتھ ساتھ ایک جدید یقصنیون کا آغاز کر ویت استوں کے اعز امنات کی ترد برمیں تربی کے ساتھ ساتھ ایک جدید یقصنیون کا آغاز کر ویت استوں کے اعز امنات کی ترد برمیں تربی کے کے ساتھ ساتھ ایک جدید یقصنیون کا آغاز کر ویت استوں کے اعز امنات کی ترد برمی تربی کے کساتھ ساتھ ایک جدید یقصنیون کا آغاز کر ویت استوں کے اعز امنات کی ترد برمی تربی کے کہائے کے ساتھ ایک جدید کی مصنف کے این الزامات کی طرف اشارہ کی کے ساتھ ایک جدید کی ساتھ ایک جدید کھوں کو کہائے کو کو کے ساتھ ایک جدید کی ساتھ ایک جدید کو کھوں کا تو کو کو کو کھوں کو کو کے کہائے کے کہائے کو کھوں کا تو کو کو کھوں کو کو کو کو کا تو کو کھوں کو کھوں کے کہائے کو کھوں کا تو کھوں کو کھوں

" الگریزی مترج نے اس موقع برگین اور بیش امروی کی تاریخ کے نملان اقباسات می بیا درج کے میں جرمعنف کے بیا نات سے نملف ہیں انتقید نگار معاصب کا خیال فلطہ ہو گئین اور بیش امیر علی کی تاریخ کے اقباسات بھی نیازی صاحب ہی کے بیش کردہ ہیں ۔ نیآزی ) اور نیازی صاحب نے اپنے عاشید میں سلسلا فزوات کے دج و مولینا نیتی کی سیرت البنی سے انفذ کر کے بیش کر دئے میر مصنف کے جند فقروں اور نیالات کونفتل کرکے ابنی ان سے برآت کر دی جو اسلامی نقطہ نظر سے قابل احتراض تھے لیکن او آت جی اسوا اس باب ہیں جا بجا زم رہوج دہ ۔ اِس کے قدر نقر سے نقل کئے ہیں اُن کے ماسوا اس باب ہیں جا بجا زم رہوج دہ ۔ اِس کے علاوہ جو نقر سے نقل کئے گئے ہیں دہ تو محض واقعات سے نتائج پیدا کئے گئے ہیں داگر فقروں سے نتائج پیدا کئے گئے ہیں داگر فقروں سے نتائج پیدا کئے گئے ہیں داگر فقر و سے نقید نگار صاحب کی مراد وہ فقر سے میں جو مترج سے مصنف کی فلط بیا نات کی تردید میں اس کی خریرسے اقتباس کئے ہیں تواس سے بیتر مصنف کی فلط بیا نی کے ازالہ کی اور

م مورت بولتی می بنفید کارماحب کواس امر بھی خورکرلینا عامیے کہ اگر نقول إن كے " يہ فقرے واتعات سے نتائج بدا کئے محتے میں مسيم ننفيذ كارمادب كى عبارت بعين نقل كري میں ۔۔۔ تو فاہرے کمصنف کو انفرت ملم کی صداقت کا اخراف ہے ۔نیازی اہا دان تمایج سے آکارکراس وقت کے قطعی بے سود ہے جبتک مفض وا تعات کی تصد بی یا مکذیب نکرایس وعبارت کی ترتیب مدتظررہے -ایک بی عطیس پید صنف کے نظروں ک منیت تا یخ کی تی . ایسے تا یخ چرمزم نے تسلیم کے اور ان کومسندن کی فعط بانی کے جاب من فعل كياليكن اب و فعنه اس ك معنى ان نتا يجك مروجات مي ج واتعات سے مداکردہ میں اور من سے مترجم آکارکر راہے بوری عبارت طاحفہ مودد اس کے علاوہ جو فقر الناس كف كل مي وه تومض واقعات المائع ببداك كف مي ماراان المراج الم الكاركرناأس وقت كتعلى يرسود بي نيازى اجن ب دونتائ افذك كي جي اس کے ٹیازی صاحب کو صرف ان جند نقردس سے (وہی جو واقعات سے تنامج پیدا کھے محية مي اوربن سے مم أكارى كررب مي مرحن كو بم ف نقل معى كياب - نيانى امن اسلامی نقطهٔ نظر کی بنا برب زوری ظام رکزاان مے سیوکوا ورسی کمزور کردیاہے وید کیے۔ اور وہ گبن امیش امیر ملی مروم اور المائزوات کے وج وجو داینا شبلی کی سیرت النبی سے انوزیں كيابيكارى فابت موئ يكالبن ايرعلى اوشبىكو وانعات كى تصديق وكذب سےكو كى معلق ند تعا ا دراس بعيدان كى طرح ان كابيلوسى كرور موكيا ب بيرين فقرو لكاكوركه دهندا مارى مجدس ندى يا يبته نه طلكه ان سے تنقيد كارمادب كامطلب أيا ان نفرون سے بى عن سے ہم آکار کررہے میں یامن کو مصنف کی غلط بیانی کی تردیدی نقل کررہے ہیں -برکیت ہاری میتیت فاہرہے ۔ ہے کس می صف کے ایسے نقرے نقل نیس کئے ہو ا الله عزاض موں میم لے حرف دومانیوں میں مصنف کے دہ " نقرے" نقل کئے میں جن سے خودائس کے قائم کردہ اشامات کی تردید موتی ہے - الماضل موضفہ ۳۳ ماشید (م)

معمنت نابی یه نیال فا برگیا تعاکم المفرت مرف یه بهایت هی کداین آب کواور این بیرو و ل کوایل که کرا باست تنه کس قدرنا انسانی ہے " اور سفر ۱۲ ما حاشیہ دا اسلیم بیرو و است بنیال هندن بنی بی کلکر کم المخرت سے این اسلی ندیسی مقسد کو ایسی جیرو و است این بیال فتلف که و خص میں نے مکر سے بیرت کی اور و خص جواب مدینه میں داخل مواود با مکل فتلف که و خص میں نے مکر سے بیرت کی اور و خص جواب مدینه میں داخل مواود با مکل فتلف اور و تعمل مواول کی ایسی کی نفس بی این دا تعال کی میرو سی میں کردو اور این کے اسباب و علل براین خواتی ندیسی حب ندید بیرو و اور این کی ایسی کوائی کو و نفر این کے اسباب و علل براین خواتی کوائی کو د فیلول اور میراسی مسیاد بر مسنف کے قائم کو د فیلول اور میراسی مسیاد بر مسنف کے قائم کو د فیلول اور میراسی مسیاد بر مسنف کے قائم کو د فیلول اور میراسی مسیاد بر مسنف کے قائم کو د فیلول اور میراسی مسیاد بر مسنف کے قائم کو د فیلول اور میراسی میں ایسی خوالی برائی کوائی کا ایک نوش میا حظم مولول میں آبول میا می کا میا بی اور بیرا می می کا میا بی اور بیرا می و کران کی اسلام کا داز نماز با جاحت کو قرار دیا ہے اور نکستا ہے : ۔ "

" ہُرْ مَا زباجاعت کا نتیجہ صنعت کے نیال کے مطابق یہ ہواکہ ہ۔ " کم کی اس جاعت میں منصرت قبیلہ وارا مذاخلافات مٹ بیکے تھے بلکہ آ کا و غلام کافدیم امیاز می خطرے میں تعا" دشایدان افغاظ سے یہ نتیجہ مترتب مو اسے کم فاز با جا وت کی بدولت عام عربول میں اسلام بھیلا - نیا آزی )

مرجم کاخیال تعاکداب عنقرب تنفیدنگارصاحب کی تعیق واجها دی که ایک ایسے بکتے کا اکتفاف موکا عب سے اس کا بہلو مفیوط موجائے گالیکن یہ دیکھ کراس کی چرت کی کوئی انتا نہیں رہی کہ بہی ایک عبارت ہے جس کے جزوی اقتباسات سے تنقید کا رصاب اور نئے نتائج مترتب کرتے میں ۔ بہلے اندول نے اُس کا جوڑ "عوبوں کے ایک توم مولے کے اصاب نہ رکھنے اسے مترتب شدہ نتائج سے المایا تعاد اب ان کے نزد کی اس عیارت کے معنی یہ میں :-

مداب ویک مصنعت نے یہ تمام نیاسات ونمائے مرف س پراستباط کے لائے تا صلم نے کممی نماز ماعت قائم کی اوراس سے اسلام سے ترقی کا راستہ دیکھا ...... عالانكه .... نماز بام عت كامكم .... أس وقت موا ... جب آب مكرس مدرين تشربین لا بھے تھے ۔ ... بیمیم ب کہ نماز باجاعت سے عبادت کے اسوااٹ ان کی اطلاتی زندگی بریمی گرا افر برا احد ا دراس سے عبیت کے دائرے کو توڑنے اور مساوات اسانی کا اصاس بید اکرد کے افرات می بیدا موقے میں لین نماز با ماعت یرا زات مریز کی زندگی کے واقعات میں ندکد کی رگریاجت کے سلمانوں نے ہجرت نہیں كى تقى جبتك ان مي يدا وما ف موج دنسي تق ۽ نيازى ، وبال توايك دى كايمى تنانان زبر مناشكل تقاجه جائيكه ايك ماعت اكيا تنفيد مكارصاحب كايمطلب بي كمكم میں لوگ نیاز سنیں بڑھتے تھے اور اگر بڑھتے تھے تواس کاان کی اخلاقی زندگی برکوئی گمرا افرنسیں بڑا تنا ؛ نیازی الکن مصنف ے اس مرتع بر تدلیں سے کام ے کرنماز باجا مكور فى الحكام مين شاركرك كى بجلدة من قدرتديم بناياب من قدراسلام .... إس كے خيال كے معابق آب جاہتے تھے كد مدينہ كى سرحاعت كو اينا مدرد نباليں ركباتنفيد مكار

ماعب کے بردیک انخفرت ملم ای سی بہت تے ہے بیاتی ان مالات میں صف سے موال ہوسکتاہ الی مالت میں مرینہ میں اگر فلاس کا آفاہ ازاد گرنا قائل گوابی جمیریت سے روکنا کیا نبوذ بالشد آب کے حرفی اصول سیاست کے برخلاف ناب شرکا ای آب بی اب بی است کے برخلاف ناب شرکا ایک آب بی اب بی اب بی است کے برخلاف کا میں موازعل سے حدیثہ کی تمام جاعت کو ابنا عمود بنا اسکا تھے ۔۔۔۔ کیا آب کو اسے طوی کو دینا ان تھا لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ کہ میں جان صفف کے خوال کے مطابق اس کی خودت تھی آب میں بیاتے احد مدینہ میں جان معنف کے نظری کی کے مطابق اس کو رو کے کی خرورت تھی آب جاری فراتے ہیں یہ

اس عادت کامطلب تو کچر تغید کارصاحب بی خوب کجیت مونگے البته یہ ام خورطلب ب کہ گرایک لفظے کے لئے معنف کے انبی انظر وی کوجیح ان لیاجائے جو تنفید کارصاحب کے جہ بی میں تواس سے یہ کیسے تا بت موتا ہے کہ مدنی زندگی میں نماز باجاعت معدا ہے تمام اخسلاتی اثرات کے ہو خور سطا میں سا دات انسانی کا احساس اور نظم وانضباط بید اکرنا اُسی طرح آ مخفر سطام کے مقصد سیاست کے سا دات انسانی کا احساس اور نظم وانضباط بید اکرنا اُسی طرح آ مخفر سطام کے مقصد سیاست کے سا دات انسانی کا احساس اور نظم وانضباط بید اکرنا اُسی طرح آ مخفر سطام کے مقصد سیاست کی شان ریاست میں اضافہ مو سیا تھا ۔ برکیف مصنف کی اصلی عیارت یہ ہے : م

م نازیا نازیا نازیا عت ... الی بی قدیم ب عبید که نود اسلام و غائبا اس طریق عیات کا فیال به دیت اور عبیدا کرده ب لین اس کی اسلیت کید بیمی مؤسلما نول پی اس فاص قوت اورا بهیت ماصل ب یسلمانول کی اس نوآش سے که مفروضه رکوع و سیح و دشیک طورسے اوامول نمازیا جاعت کا آقا زموا ..... جبر کسی سے مسلمانول کو یا قاعدہ صنول میں .... نمازا واکرتے و کھیا ہے وہ اس انفیاطی عیادت کی تعلیمی قدر کا بخوبی افداده کرسکتا ہے .... اس کا آغا نمان مفرور لوگول میں موا .... جن کو اطاعت و فر انبرواری کامطلق اصاس بنیں تھا۔ اگر بم آنا فیال کرایس تو یہ بات مجد ....

مین آبائی کونوابط کے احساس اوران کے تیام میں اس طرق عیادت کو کیا آبسیط مل است .... مناز باجا عت ... بسلمانوں میں عبیت پیدا ہوئی اوران بی ساوات اسانی کا احساس قائم موا عرب میں بینیالات نمایت جیب تے ، اب ک و با جی عبیت تعیاس کا تعلن صرف خاندان سے تعاشر خص کو ابنی وولت وقوت برناز تعا ... اپ تعیاس کا تعلن صرف خاندان سے تعاشر خص کی زندگی سکے یہ وو نمایاں بہوتے ۔ امدا جب سنم رتب لوگوں سے نفرت کر تا تعا عولی کی زندگی سکے یہ وو نمایاں بہوتے ۔ امدا جب تعمارت سے است استان کی رندگی سکے یہ وو نمایاں بہوتے ۔ امدا جب تعمارت سے استان کو روزہ کو ایس سے متفرق و نمتشر عولوں کے انحاد و اتفاق کا در وازد گھل گیا ۔ اسلام کی ابتدا سی سے یہ خواسش تھی کہ وہ فا ندان اور قبائل کے نکا شتوں کو تو ڈوا سے ....

نماز ؛ جاعت کے علاوہ معاشرتی مساوات کا احساس بھی اسلام کا ببدا کر وہہ اسکا میں میں اسلام کا ببدا کر وہہ اسکا می میں میں میں الدخو باکی اماد اور اُن کی کفالت نے ایک ندسی فریعیند کی شکل اختیار کر لی ..... بکد زکوہ کی ادائیگی برسلمان پر فرض قرار یا نی "صفحہ ۲۹

سطور بالاست ما ف ظاہر موتا ہے کہ مصنف نے کہیں بھی نمازور کو آگی تاریخ کیف کی کوٹ شنیں کی۔ وہ صرف اس افعاتی انقلاب کی طرف اشارہ کررہہے ہے اسلام کا مرمون سنت ہے۔ آخفرت ملعم کی کی زندگی کے حالات مصنف ن آگے چلکر بیان کرنا شروع کئے ہیں جباکا صفحہ ۲۹ کے آخری ہراگراف کے ابتدائی الفاظات فلا ہر موتاہے" برتیمتی ہے آخفرت ملعم کے بیٹے دس سال کی زندگی ۔ ... کے متعلق ہیں بہت کم معلوات ماصل ہیں" اسی سلسلے میں ساتھ ویٹ کی مخالفت کے اسباب برتیمرہ کرتے موئے اس خیال کا افعاد کیا ہے کہ " ابل کمدان حالتر تی اور سیاسی انقلا بات سے فالف تے ہو آخفرت صلعم کی تعلیمات سے متر تب مورہ ہے تھے ... کمہ کی اس جدید جاعت ہیں خصوف تھیا۔ وارانہ اختلافات سے متر تب مورہ ہے تھے ... کمہ کی اس جدید جاعت ہیں خصوف تھیا۔ وارانہ اختلافات سے می بلکہ آقا و غلام کا قدیم اقبیا ذبی خطرے میں تھا اس خورہ عالم سے اندازہ موسکتا ہے کہ تنقید کا دران میں کہیں نماز باجاعت کی طرف اشارہ شایر کیا ہے۔ اس موقع تر تردیس سے کام لیکرموضوع بھٹ

اكسال سي ممال مبنياويا -

اس کے بعد جناب اقد صاحب تضرب کی سادہ زندگی اور بنائے منبر کی بحث جمیرت و کے معتف کو نا جائز او بات کا طزم مقد اتے ہیں حالا کہ معتف کے الفاظ صرف اس قدر ہیں الا کہ معتف کے الفاظ صرف اس قدر ہیں الا کہ معتف کے الفاظ صرف اس قدر ہیں الا کہ سے بلتہ جلتے میں ہنے مخت میں ہنے مخت میں ہنے مخت اب کرتے ایس میں این سے کو کی فاص جگر میں نہیں کی ۔ جب آب سل اول سے خطاب کرتے الم کم ورک تمون ایس سے کہ کا لیتے ۔ البتہ وفات سے دوبرس بیلے ہی سے نہم اللہ میں ایک سے نہا ایک اور برخور فرائے یا مقد اس وقت بیٹھتے جب آب کو کسی الم پی اسفیر بینے الله ایک اور برخور فرائے یا مقد اس کا فیصند کرتے ۔ یہ منبرا کم جوٹا سا میں مور ہن ایقا یا جب آب ہو می نیا برخی یا برخی یا برخی یا برخی اللہ منو اس مند اس نبایہ سادہ نبایہ کی مور کہ اس مند اس مغروضہ الزام کی تروید میں کہ صنف کو اس میں ترفع اور تعوق کی جبلک نظر آتی ہے در بیراس مغروضہ الزام کی تروید میں مقملت دوایا ت کا اقتباس میٹر کرتے ہوئے بہار اسے غم و مند الزام کی تروید میں مقروضہ الزام کی تروید میں مقلف دوایا نتھا دوایا میں استر نیظ والا نتھا دوایا میں اس نبایہ بیار اسٹے غم و مندالزام کی تروید میں مقروضہ الزام کی تروید میں مقروضہ الزام کی تروید میں مقروضہ الزام کی تروید میں مقلف دوایا نتھا ہوا والا نتھا دوایا میں کا المار کرتے ہیں ۔ یہ ہے جناب نا قدصاحب کا باب التقریظ والا نتھا دوایا

نید ن علی کی جاعت موج دہنی لیکن بنوامیہ کے زوال پر محدعباسی کا جوصہ ہے اس کو کی بن نظر فراموش نیس کی جاعت موج دہنی لیکن بنوامیہ کے زوال پر محدعباسی کا جوصہ ہے اس کی منرا دی الحمہ عباسیہ جو بعد میں اموی حکومت سے قنل کی منرا دی الحمہ عباسیہ ہی سے تعدید میں سے تنے۔ ہر بڑھا لکھا آدی ہے تا ریخ والی سے تنے۔ ہر بڑھا لکھا آدی ہے تا ریخ والی سے جو نہیں ۔

تنقید کا رصاحب کوشکایت ہے کہ صنف سے اسلامی فن تعمیر کے سلسلے میں متعلبہ کو كيون نظرا ندازكر ديا - مارے خيال ميساس كى وجهصوف ياست كمصنف كوعرى تعميزت كے مد برطب براس ا مالیب ا وران کے مونوں کا تذکرہ کرنامقسود تھا اور فاہرے کہ اس لحی ظ مصقلیه کی عارات کو کوئی اعمیت ماصل نسی البته تنفید ما رصاحب کایه خیال میم نسی که نوکدارمحر بو فغی کے زمانے کی تعین میں صنف سے تسامح مواہے ۔ بار مویں صدی سے صنعہ كامطلب بارموي صدى ملى بنع ينعيذ كارصاحب سے دائرة الميارف برطانيد كے حوالية نے ان کا زمانہ چوتمی صدی ہجری سے جیٹی صدی ہجری بتایا ہے دیوی رہویں اور تیرمویں مدى ميسوى مفحد ماء ايرمصنف في الكاب " المرابطين كے عديمي جامع تمان تعمير موتى دم ۱۱۳۵ - ۱۱۳۵) میں سے عربوں کی اس ترفی کا بتہ علتا ہے جوائنوں نے فن تعمیر میں عال کرنی تمی .....اب میں اور بینا وی محراب کی بجائے نوکد ارمحرابیں وجو د میں جمیں "اس سے ووباتين ظامرموني مي اول تويد كمعنف معن نوكدار محرالوب كي ابتداست مجت نهي كرماسي نانیا در ۱۳۵۰ ماس تلسان کی تعمیر کی تا ریخ ہے جاس کے نزدیک فن تعمیر کے اِس بمسلع موسے اسلوب کا ایک منونہ سے ۔

قرطبہ کی علمی ترقیوں کا نذکرہ کرتے موئے صنف نے اتفاق سے لکعدیا تھا" سرزمین طب کے علم کا خرمقدم بڑی گرمجوشی سے کیا ..... شخص کو کتابوں کی فراہمی ..... کا شوق تھا ... میصردوم کو بھی .... عبدالرحمان ثالث کے لئے دیاستوریداس کی کتاب دواسازی کے ایک خوصورت سننے سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ملا " تنقید کا رصاحب گر میلے یسب سے بہلے انہوں فوصورت سننے سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ملا " تنقید کا رصاحب گر میلے یسب سے بہلے انہوں

ین مقرقی اور مشرقی نفیلت کی تیم قائم کی ۔ بیر مفر فی نفیلت کو سیا نفہ آمیزی کا طعقہ دیتے موجیے وہا سر ویا سر ویا سورید اس کی تقییم قائم کی ۔ بیر مفروم سے ویورے سے اس کی ترجیم کوئی نایا ب کتاب نہیں تھی ۔ ۔ ۔ اس کی ترجیم کا ترجیم کوئی کے حدید میں ہوا ۔ ۔ ۔ ۔ جسن اتفاق سے قیصر روم سے دومرے سے اتفاف کے ساتھ کتاب ۔ یا تقوریداس بھیدی ۔ ۔ ۔ اس کی خصوصیت یہ تقی کہ وہ تقا دیر سے خریر تقی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کوئی سے اس کا ترجیم الطینی میں کیا عربی نہیں کیا اس کی شام سے فورکری کمصنف نے حوالی کی شان میں کوئی الیسی گستاخی نہیں کی ۔ ذاس نے کتاب سے تعلق ان جزوی مجبؤ ل کوچیل کی فان میں اوی ہے الجورے کے مکن ہے کسی الطینی کتاب میں بی ندکور ہو کہ نکو آس نے کتاب کا ب کا جنیں اوی میں کیا ۔ برکیون صنف کا مطلب تو صرف قرطبہ کے ذوق علم کی طرف استا رہ تربی میں کیا ۔ برکیون صنف کا مطلب تو صرف قرطبہ کے ذوق علم کی طرف استا رہ کرنا تھا ۔

سیاں تک تومنت کے جوائم کی مجت تھی۔ اب مترجم کے گناموں کی فرست تمروع موتی ہے۔ تنقید کا رصاحب نے ادک انٹنی کی طرح جو جو اس سیزر کی لائن کی طرف یا ریاد نتا را کرتے موے اس کے اُن اصانات کا تذکرہ کرتا جاتا تھا جو اُس سے اہل روہ بر کئے تھے گراس کے ساتھ ساتھ یہ ہی کہتا جاتا تھا کہ اسے بروش کی شرافت کا اعتراف ہے بیمنف کی نظر بیا نیوں اور ان سے مترجم کی ہے اعتائی کی شکایت کرتے موئے بین السطود میں کچھ کھنے نعط بیا نیوں اور ان سے مترجم کی ہے اعتائی کی شکایت کرتے موئے بین السطود میں کچھ کھنے کی کوسٹسن کی ہے۔ ہم نقید کا رصاحب کو اس حسن بیان برمبار کہا و دیتے ہیں۔ سرود ستاں سلامت کہ تو خبر آنرہ ای کی صورت ان سلامت کہ تو خبر آنرہ ای کی سے میں۔

تنقید کا رم منته کا دم منته کا منبه منتیز متنتری کی تحریروں کا دم بن منت ہو میں ہوئے ہوں کا دم بن منت ہو میں ہوئے ہیں کہ ادیا کرنے ہیں ہم نے کسی علمی کا از کاب نہیں کیا اس سے کہ مترجم کی جنیت میں ہارے بین نظرا کے منترق کی تصنیف نئی اور اس کا فاسے ہی مناسب معلوم ہوا مقاکداگراس بر کجیدا ضافہ کیا جائے تو متنتر قابن ہی کی تحریروں سے کیا جائے ۔ البقہ نقید کا رصاب ہمارے اس مستشر قاندا دائے سے خفا مو گئے جس میں ہم سے بغا وت فقما بر تبصرہ کیا ہے ہارے اس مستشر قاندا دوسے خفا مو گئے جس میں ہم سے بغا وت فقما بر تبصرہ کیا ہے

میکن امنوں سے یرمنیں بیان کیا کہ ان کی تفکی کے کیا دج و ہیں۔ برکیف ہم اس کے لئے ان سے معافی کے فواستکارمیں اور انہیں بقین دلاتے ہیں کہ آیندہ مترحم سے فقما کی شان میں اللہ كى كونى كستاخى ننيل موكى دانشا را لله ، - اس خيال كى تر ديد ميل كة تصوف ويدانت كالمرمون منت ہے یا یہ کدا سے فالص ایرانی چیممنا چاہئے مترحمے لکھا تعاکم میرونی سے قبل فیسا اهدعا لم اسلامي مين كوئي علمي ملق قائم نهيس تعاليه كشابعي ميح نهيس كه تصو ت مصن ايرانيون كي ببدا وارب اس ك كداس مي ابن عربي اورابن فارض ايسه فالص عرب شاس عقد تنقید کا رساحب سے اسے مترم کی واتی تحقیق عمد اکراس کی اس طرح تغلیط شروع کی "معور ... إرون امول .... بصوصًا براكمه ك دوراً فتدارس بت سے الم علم مندوستان السائد اور نہدوستان کے اطبا ' فلاسفرا ورینیٹ بغداد ُ بلائے گئے .... ابن عربی اور ابن فارض تو اس وقت بدياموك جب تعوف كي نشوونما كالل طور برمومكي تمي " نقبذ كارصاحب مترحم كي حب عبارت کی طرف اشارہ کر رہے میں وہ بروفیسربراؤن کے بیان سے ما فوذہ ہے۔اس المافا سے یہ اجہا دمتر حم کانسیں ہے بلکہ بروفد سرا دُن کا ہے۔ سیج بویصیئے تو ہمیں تنفیذ کا رصاحب كا اجتا وكمدست زياده بسندسي آياس ك كدان كى طرح يروفيسر برائن كومبى ملوم تما كديرًا كمك دوراً قدارس ببت سيد .... بنات بغدادا على السيمدان كواب اجتما مراصرار تعایت تعید می رصاحب اگران کے دلائل کو قبول شیس کرنے تو کو می مضا کھ نسیس سراو مرح م کو نوب معلوم تفاکہ مندوستان کے بنڈتوں کے وروو دیندا دے با وجو دیخر کی تصوف م اس زمانے میں ان کا کو کی افر نمیں بڑا اسی طرح وہ تصوف کے نشو و نمایں ابن عوبی کی زېردست تخفيت كوسى فراموش سني كرسكتے تھے -

افوس ہے ہیں جاب نا قدما حب کے انداز تنقیدے کوئی فاص مسرت نہیں موئی ۔ ہارا خیال تھاکہ اسٹارہ فول کی کمتہ چنیول کے بعد دس بیں نہیں تو کم از کم دو جارہ فول کی مدح وستائش میں ہی صرف کرنیگے ۔ لیکن سعلوم مواکد ان کے بیش نظر

یمی تعصد نه تعا - ابنوں سے کمال مهربانی ہے مترحم کی چند غلطیوں برگر فت کی ہے اور ای<sup>ن کا</sup> رو . سعرت اسے غیرممولی مرودی ہے۔ کتابوں کی عدم موجودگی اور کتابت وطیاعت کی شواریوں ے نود مترجم کو اس بارے میں ہے صدومتیں بین آجکی تھیں اوراس کا دل کسی طرح بھی کیا ب ن ترتیب سے ملکن منیں تھا۔ ہارا نیال تھاکہ تنفتید تکارسا حب اسی طرح مباری بعض فروگزاسو ك منت مي مين قابل قد ميشوره دينك - برهمتى سے أن كى سارى توجه كماب كى فاميوں ير ن سال مک کہ وہ اپنی غلط قیمی میں گاب کے اصلی اور وزوی مباحث میں بھی کوئی المیا زوا الم سِ رکے ۔ مفید کارصاحب کا یہ انداز نہایت الیس کن ہے ۔ منوں نے یہ کیسے سمجو لیا ۔ دنیا کا ہرصنف جسدا سلامی میں زہرسانی کی کوسٹسٹ کر البے اور یہ خدمت انفیں کے حصے بہ ان کے سے کہوہ اس کے ازالہ کی کوسٹسٹ کریں ۔اس سے بیٹے ان کواس امر کا فیصلہ کرلینا بے کدان کی میٹیت کیا ہے۔ اگر تنقید کی انہا ہی ہے کہ ہم سنتر قین کے سربیان کی تردید کروی رئی طرح می تا یک کے اُس اعلی نصب العین کی حرف قدم ندا مقالی صب کے انحت ہیں آدام وطل كي صحيح زندكي كاعلم عاصل مو مائي واس كامطلب يه موكاك سارا دماغ ايك نا قابل "،ج مرض کاشکا مودیا ہے اوریم خوا ہ مخواہ اپنی نا دانی اور لیتی کے احساس سے دومروں کے ن ن برحله کرتے میں ۔ ہارے خیال ہی استقیم کے منتیا ندروسیا ہے ہاری علمی زندگی برکونی عمده انرنىس يريتا مسهي اس كاخيال نه كرنا جاسبئ كهصنف زَد ميرست ياشبي، اميرعبي بريا دل والنو ، رے پاس اگر واقعی کوئی چنرموح دہے تو مہیں نہایت جبارت کے ساتھ اِسے مین کردینا جائج نَفِت واحتما دكا دروازه شخف كے لئے كھلاہے - سارے يركمدسين سے كيون يرم اكستشرين كو تخفرت صلىم كى فلا ب يتريت كاعلم نبي - أن كى تحبه بي اسلام كى يرصوصيت نبير آتى اوروه مصوصیت نبیس آتی کتابوں کی قدر دقمیت کا ندازه أن کی ممبوعی خوبوں اوران کی علمی نیت کیا جا آ اے۔ کیا تنقید کا رصاحب آنا نہیں تھنے کہ دنیا کے بہترے بہتر اداروں سے بھی جوگیا ہیں ً سُع موتی بی اُن کا مطالعه اس لئے نہیں کیا جا آلک ان کی ایک ایک سط صحیح موتی ہے یا اسلئے

میں جا کر کرم خور دہ کتا ہوں کی گر د حیا ٹری اور ورش گر دانی کی 'کبھی زنانے سکان میں جا کر ٹورو<sup>ں</sup> کے ہیں کے جبارے اور ہمیایوں کی شکایتیں سنیں کبھی کھیتوں کی طرف ملا گیا 'کبھی آم کے باغ میں ماکرمبھ گیا یمکن ہے کا ملسفیانہ طبیعت والوں کو تنا کی کی زندگی میں غور و فکر کا بہت جیما موقع مانا موا ورنظر مونیا رکو درختوں کے بتوں میں معرفت کر دکار کے وفر نظرا ہے موں ئیکن میرے جیسے لوگ جوتنا کی میں اونگھتے ہیں اور تیوں کی دفتری زیا ن سے نا وافف ہیں اس موقعے سے فائدہ نہیں اُ مٹا سکتے ۔ مجھے تو بیلے ہی دن سے مکریتی کہ کوئی النان سے حبسے باتیں کرکے دو گھڑی ول جلاسکول گیرہارے گھریں کیا سارے کا وُل میں کوئی البياشخص نه تقاجعے سوائے کھيتي ' سولتي البڑاري وغيرہ کے کسي چنرے ولمبيي مو مجبرگالواں کے سرآ دمی سے وحشت تقی خصوصاً ایک صاحب سے تو ڈرسانگنا تھا۔ ان بزرگ کا ام مجھے معلوم نئیں مگریہ مجددب کہ لماتے ہیں اور سارے گھرکے قریب ایک مسجد میں رہتے ہیں۔ یہ مجھے اکنزرہ ہیں الکرتے تھے کہی مسجد میں جہاڑ و دیتے موئے بمبھی کسی درخت کے تلے مبٹیے ہوئے کبھی کھیتوں کے بہج میں منڈ پر بر لیٹے موئے ۔ گران کی بےتصنع ہمئیت اور ان کا ہے تکلف ں س و کمیہ کرمیری تمہت نہیں بڑتی تھی کہ ان کے قریب جا وُں یاان ہے بات کردں ایک ون کیا ، تفاق مواکہ میں سیر کرنے تکلا اور سبتی سے یا ہر حاکر ریل کی پٹری کے یا س ایک ہم کے باغ میں تالاب کے کنارے جا بیٹھا -مجھے نہیں ملوم تفاکہ میرے قریب ہی ایک بڑے سے بیٹر کی آٹر میں حضرت مجذ وب سورہ میں۔ بیں سرمبکائے تا لاب کی موج ل کنمام کرر با شا. تغوزی دیرین سرحواً بطایا توکیا د کمیتا مون کهمیان مفدوب یاس کفرست بن یلے تو میں کے ارا دہ کیا کہ اُٹھ کرنیر معمولی نیزی سے قطع میا فت کرتا مواعلیدوں لیکن خیا مواكه شايدكوني وكمدے اوراس فعل كو معال مجواس كئے ميں اپني عبكہ ير مبتعا ر إنكرول ير وعا مانگا جاتا تھاکہ خداکرے خود ان صرت کے دل میں اس وقت ووقی سفر تعلیت معا برغالب آ چائے۔

عمردعاکا انوالا ہوا ۔ جذوب صاحب اور قریب آسے اور عبد سے کوئی ایک گرنے فاصلے بنے بس پریبیلا کرمیٹھ گئے۔ میں ہم کرتھوڑا سا پیچے کھسکا ۔ اس حرکت سے وہ بری طرف اس بری بریبیلا کرمیٹھ گئے۔ میں ہو چینے گئے " قریر ناجا نتا ہے ؟ مجھے وا مدحا سرکی ضمیر ذیا وہ مرحوب نمیں گراس وقت مصلحتا میں سے اسے سہ لیا اور آمستہ سے جواب دیا " بی نمیں گریوب نمیں گروس قوت مصلحتا میں کو دیڑتا ؟ " یہ مجذوبا پر نطق مجھے بہت مسلک معلوم بولی ۔ میں سے کوئی جا ب نمیس ریا گراس خوف سے کوئیس یوا سسلے میں کوئی حسلی مرکی ۔ میں سے کوئی جواب نمیس ریا گراس خوف سے کوئیس یوا سسلے میں کوئی حسلی دلی ۔ میں سے کوئی جواب نمیس ریا گراس خوف سے کوئیس یوا سسلے میں کوئی حسلی دلی ۔ میں میں نمیس کر میڑھ گیا کہ ضرورت مو تو ہے اجازت دخصت ہو کر گھر کی داہ دل ۔

مغیروب صاحب فے میرے واب کا انتظار ندیں کیا ملک سلسلڈ گفتگو کو جا ری رکھا المکیا دونیاے زالاہے ؛سب بی کرتے ہیں ؛ مسلمان ہی کرتاہے مسلمان شمان سب برا ہر س - کوئی غریب ہے کوئی امیرہے ،کوئی عالم ہے کوئی عالم ہے انگرمیں سیمسلمان سیج صبر سب عانل سب نا عافیت اندیش سباس کے موجی سب مذبات کے غلام رکیا تو سے سي د كيماكه و مسلمان جواين نفس برا اين دل برا اين زبان يرابين ارا دون برا اين واستات را اینے خیا لات برقا بونیں رکھتے رہا بن کر قوم کی رہنا نی کے سے کھڑے موجاتے میں ؛ وہسلمان جرسیے علم ونضل سے اسطالعہ فطرت سے استا بدا و زندگی سے احق کی محبت سے سيئا تدممعن موتے ہیں عالم دین بن کرتعلیم ونلفین کے مستدیر معبلہ ماتے ہیں وہ سلمان جولذت ب خودی سے کیمن سلیم سے اور ق وروسے مدردی اور خدمت کے مبزیات سے ناآسنا بوتے میں سر دوشن خمیر س کر رستدو بدایت کا باب کمولدیتے میں ، اگر تونے اس کا مشا مرہ باہے تو بیر توجو تیز اسنیں جانتا اس تا لاب میں کیوں نیں کو دیڑ ما ہوں۔۔۔۔ کیا تو نہیں جانتاکہ سلمان مقاصدماصل کرنا چاہتے ہیں گر ذرا نع سے بے نیاز ہیں اسفرکرنا چاہتے ہیں نیکن زاد سفرسے ستعنی ہیںا فصل کا ٹمنا جاہتے ہیں لکین بوسنے جیسنے سے بے ہروا ہیں ہ کیا تجیے معلوم

4, 16, 1

نیں کرسلمان ایک طلسمی دنیایں رہتے ہیں حباں قول کے معنی مل ادا دے کے معنی عمل ا وحوے کئے منی دلیل فواہش کے معنی واقعہ سمجھے جاتے ہیں جہاں آ نکھ صرف ان جیزوں کو کھیتی ہے جو اُست سیندائیں کان صرف ان باتوں کوسنتاہے جواسے مرفوب موں اور ومن مرف النامعروضات كا اوراك كرتاب ح أس كوارا مول ؟ الرجي يعلى توييرتوكيول بكار مقل كام ليتاب اوركيون اس مالاب من كودنسي بيتا و ..... بمعلوم موتلت تو إدورهمان مونے کے سلمانوں کی اصلی حالت سے واقعت نہیں یشن میں تنجھے سنآیا موں ؛ دیکھ<sup>و</sup> میں مجھے دكمة المول - يدبيكرخيالي حبري عينم باطن كے سلسنے سے سندوستان كامسلمان سے - اس ك ونیا میں انکو کھولی تو وکھوا کہ اس کے باس کیمنیں ہے اورسنا کہ اس کے بزرگوں کے پاس سب کچه تھا ۔ اس کے بزرگ ہندوستان برمکومت کرنے تھے، قوت وسطوت جاہ وحثمت، مال ووولت کے مالک تھے ۔ زراعت انجارت کین دین یہ چیزیں ان کے پاس یہ تعیں اور انکی انسیں ضرورت بھی زمتھی ۔سلامت روی' مسکنت 'تعمل' جفاکٹی کی صفات یہ لوگ نہیں ر کھتے تھے اور یہ اُن کے شایان شان میں ترقعیں۔ وفعید موابدلی، زانہ بلٹا، سندوستان میں انقلاب موگیا مسلمانوں کے باتھ سے حکومت جاتی رہی اوراس کے ساتھ وہ باتیں مبی جو عکومت کے ساتھ والبتہ ہیں تھرزندگی کی نبیادیں پیلے ہی سے ان کی نرتمیں! اب اُسکی وادار مسلی میتیں، اس کے کنگرے اس کے گنبدسی حین گئے منتجہ یہ ہوا کہ بجارے ملاان كاكسيس تمكانا مذرإ مررسائ كاتوكيا ذكرب برتع سے زمين عي كل كئى - اب يه الله كا سنده موامن على موكرره كيا - أس كى زندگى خياتى دنيابى سبرمون لكى -كونسى خيالى دنيا؟ وه نهیں حوالیان ولیسین وسعت نظر اور توت عمل نخشی ہے بلکہ وہ بوحواس ظاہری و باطنی کونیم بیداری کی مالت میں رکھتی ہے ، جوسیم وجان برایک کا پوس مسلط کر دیتی ہے ۔ وہ نہیں جوانسان کو اُ معاد کرمشا ہرہ دع فان کی منبدی برے جاتی ہے بلکہ وہ جو اُسے گر اکر ممود وغفلت · کے گراہے میں ڈال دیمی ہے ۔ اُسے زندگی کی حقیقتوں سے وحشت مونے لگی وہ واہم کی بنائی موئی تصویروں سے ول میلائے لگا ۔ کا بی کا ام اس سے قیا عت رکھ لیا ابیا حملی کا توکل ا ب اسی کا صبر البے صی کا زمر ..... بیر فورگی این غلت اس بر بهشدها ری منیں رہتی ملکه اکثر وہ چینکا ہے اسرا شاتاہے اور اور کیتاہے اکبی مجی موہ شتاہے اور اتنا وولا ناہے کہ تعک کر گریر آ ہے۔ میکن کیاج کھنے کے بعدائے دندگی کی تعیقتیں نظر تی ہی کیا و وڑسنے کے بعد وہ منزل مقصود سے قریب تر موجاتا ہے ، نہیں برگزننیں ۔ یہ جونکنامحس نواب برسیان کانتیجه ب اور به دور نامحض وحشت کی دلیل ..... پر تقیقت سے بیخو دی یہ واہمہ کی تملامی این خفلت اور وحشت کا تضا دسلمان کی زندگی کے برشعبہ سے تمایاں سے ۔ ندمب کوائس نے زندگی کے واقعات سے ونیا کے حالات سے از انے کی رفتارسے عبر ا كرىيا ہے ۔ وہممعنا ہے كه ديندارى نام ہے ہر وندہ قوت سے درنے كا البرتغير كى طرف سے آنکھ بندکر لینے کا اسرنی چزے نفرت کرنے کا ۔ وہ خود ناتمام اور ٹیم گرم عقیدہ رکھتا کو بے وہی اورب ولی سے عیادت کرتاہے گرجب کسی دوسراعقیدہ رکھنے والے یا دوسرے طریقے سے حیا دت کرنیوانے کو دکھتا ہے تو با دل کی طرح آسٹاہے اگر جنا ہے اور برس بڑتا ہے۔ شاعرى كوأس ك ييع مشابرات واردات اورجذبات المست بالعلق كرك برنگ حسن ا بے کیون عشق مبے غروصل اور بے مکین بور کے وائرے میں گھے ایا ہے ۔ اُس کے نزدیک شاءمى حقیقت کوشیل کی آنکھ سے دیکھنے اور جذبات میں نوشنا حرکت اور سم آسنگی بہیدا كرين كونسي كيت ملكه فارجى اورعيني ونياس منه موما كراين نفس كى انرهيري كويشري مي بينكن ا دسراً دمر شولي اور كيدنه يا كركت افسوس ملنے كو - اس كے خيال ميں شاع وه منيں میں کا دل کا کنات کے دردہ و کھتاہے اورجیں کا ذمین حسن ازلی اورعشن البدی کی مومیا کی میں اس درد کی دوا ڈھو نٹڑ متاہے بلکہ وہ ہے جواسینے یا بھوں ا دنی خوامِشات اور جزات کے ولدل بر معنیس ما اسے اور بجائے اس کے کہ اس سے کی کومشش کرے روا ب الما الله و المرياب - المين في افتها و وسياست كي طرف سے البداس الي غفلت

مرتی که وه مال وزرست بانکل فالی اور توت وسطوت سے قطعاً محروم مو گیا اور اب جرز راجی ہے تواس سے اُن چیروں کوجن میں فکروعل کی صرورت سے جذبات کا کھیل بنا ویا ہے۔ اسي بوت كمرانسي موسكما ووسرول كاسمارا وموندهما سي آج ايك كاكل دوسرك بجرجب اسے برمعلوم موتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں توطیش میں اپنے آب سنے روتا ہوا جمنعلائت مي اين بوشال جبالا بي الله در الراس خيالي تصوير يرتيرى نظر ندمتي موتو مجھے دیکھ میں تیرہے سامنے کھٹراسوں - ایک دن تھا کہ میں بھی انسان تھا میں میں ملیان ، تعامیں سے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اِس عوصهٔ حدوجد سے اس جہان گیرو دار سے الگ ایک اسمی دنیا میں برورس بائی تنی: نرمب کے بردے میں کابی اے ملی اب بی بعصی کیسی تھی: شاعری کے نام سے نفس پرستی احقیقت فراموشی احذبات فراموشی کی تعلیم بائی تھی اسیاست واقتصاد کے دھوکے میں ٹیمغ علی کے سے منصوب یا ندھنے اور آخر میں مایوس موكر نقديرے وياسے اوراين آب سے اولئے كي شن كي تقى ميرى زند كي تي غفلت ا در وحشّت احبو د ا و راصنطراب کا تضا دیتمی - نگرمپراتخیل د درمرو ں سے زیا دہ قوی متعاا در میرا دل و دماغ دوسروں سے زیادہ کمزور نتیجہ بیر مواکہ میرے توائے ذہنی میں ایمی ربط کے دفتے واف گے امیری محدود خیالی زندگی کاسلسلہ میں میری ہنگھوں کے ساشنے الگ الگ کواوں میں بھرگیا جن کو ملانے کی میں کوشش کیا کرتا موں گرست کم کامیاب موتا موں - لوگ مجم دیوان مجمعتے ہیں گرج نکرمری مجیلی زندگی میں ندہبیت غالب متی اوراب می اس كاشائمبه موجو دے اس لئے اخلا قا مجد دب كتے ہيں ۔ تعبنوں كاخيال ہے كہ مجد بر حقیقت کے بھیدا درمعرفت کے اسرار کھل گئے ہیں گرمیں انہیں بر داشت کرنے کی "اب نهیں رکھتا ۔ آہ انہیں کیامعلوم کہ رازحتیقت اوراسرارمعرفت تو درکنارمیں معولی ذی فہم انسانوں کے مربوط ا دراک احساس ا ورعل کے لئے توبیّا موں ۔ نگر کیا تو یہ مجتابے کہ د دمرے سلمانوں کی مالت مجبہ سے کچہ بہترہے ؟ نئیں البرگزنہیں ۔ وہ سب میں ری

ں مندوب ہیں بھر فرق ہے تونس اتناکہ ہیں کھلاہوا مجذدب ہوں<sup>،</sup> وہ چیسے موٹ مجذوب ہیں' ے زندگی کی بازی میں بار مان لی اوروہ باری موئی بازی تھیل رہے میں .... خیر مجھے اس وقت سب سے غرض ننیں میں تو تجہ سے دہ ہمبد کمنا جا ہتا ہوں ہو ہیں نے سب کجھ كوسك إياب سيرسدوس كى اركى بين اس وقعت جوهارضى روشنى الكى ب أسع عنيت سداد رمیری بات غورے من تواہی نوج ان ہے اور زندگی کے گھن اور تاریک میں : مركه وبالمعصي من سيدسي راه حبور كريشك كيامون - تيرك ياس العي عقل كاجراغ ا دسے جس میں عقیدے کا تیل جبن ہے۔ تیری رگوں بی اسی شوق اورد و لے کا خون ز رہے اور تیرے بیروں میں رہ نوردی کی توت موج زن ہے ۔ اگر تو منز ل مقصو د الكر بنينا جابتا ہے تو بيلے اس منرل كوشعين كرك ربيلا قدم الشاك سے بيلے مبير كرا حيى طرح ون کے کہ سجے کہاں جاناہے ۔ اس مسانی جراغ کی روشنی میں جو تیرے باس ہے استعمال المبلكي بيعيم مونئ نقشه كاخوب مطالعه كرسك اور منزل رسيده مسا فرون كے سفر ناموں كوغورست براه سے رجب یہ کر میکے تواستقلال اور استقامت کو اپنارفیق روہ بنا اور خدا کا نام کے کر اس س گھٹا توب اندمیرے میں واصل موجا - اگر راہیں تیرے ہر تھک جائیں تو قدم اور تیزی می عا الرُتحبه برنمیندغالب موتوا بهنگیس اور اجھی طرح کھول سے اگر روشنی بھی جاسے اور ، معیراحیا ماسئے تواہینے جراغ کی تبی کواور اکسا ہے۔ جب تھے دوسرے رہ نور د نظرآئیں تو ن سے گریز نہ کرکیو نکہ وہ تیرے بغین سفر ہی ؛ ان کی مرد کرنا تیرا فرض سے اور اُن سے مرابینا نراح سے بیکن سمارا لینا ہو تواس کا لے جسیدھے راستدر حل راہے، سمارا دینا مو تو أسے دے جوسیدھے راستہ پر علینا جا ستا ہے ۔۔۔۔ اگر تجمے یہ باتیں منظور ہیں توجا خدا رَا فَظ ورنه أيط اوراس تألاب من كودير - الرتيرامي وي انجام موتاب حرميراموا أو برب كرتواي وجورت ونياكو ياك كردك "

می تصویر جرت بنا موامید و ب صاحب کی تعکوس را تما ، اُن کے آخری العاط

سن کریں ج کے بڑا گر قبل اس کے کہ یں کچہ جواب دول دہ اُسٹے اور بستی کی طرق دوانہ ہو گئے۔ خدرامانے انسیں مجہ بررم اگیا یا اُن کے دل میں میری طرف سے بکہ اسی بیدا موگئی۔

\_\_\_\_\_\_

## جا دو وہ جوسے جڑھکے ہونے

سهدوستان میں برطانوی رہ ج کی برکات و انعامت اونعات اورصن انتخام کی اسلید منتخام کی اسلید منتخام کی اسلید منتخام کی اسلید منتخاب کی خرب مندوستانی سے ان خدا و ندان ارضی کی خومت کے برکات سے انکار کیا تو اس کفران نعرت پرتوم نے اسے مجنون اور شور بدہ مرکز نقب با ورا را باب مکومت کی طرت سے کبی صبی دوام کمبی عبور در یائے شور اور کبی سولی کی برا گیئی باظم و تم کی انتها کہنے یا نہائی انقلاب کہ مندوستان کے طول و عض میں اب سوائے مرکا سیسیان مکومت کے کوئی نیس چربرطانوی مکومت کوظلم واسیدا دکا مرا دون ند سمجمتنا مو مکومت کے سور انتخام کی کوئی نیس چربرطانوی مکومت کوظلم واسیدا دکا مرا دون ند سمجمتنا مو مکومت کے سور کی زبان اور قلم نے سندوستان میں ابنی مکومت کے متعلق جو کچھ کما اس ملکم نو و آگریزوں کی زبان اور قلم نے سندوستان میں ابنی مکومت کے متعلق جو کچھ کما برین بھی اس کو بڑھریں کینے برجبور مونے کے کہ " مبا دو وہ جو مربرچر شعطے بولے!"

ا ہندوستان کے ایک سابق وائسراے لارڈ لیٹن شنائے میں بسیف اوا زابنی ایک سلومی و زبر سرد کو تحریر فرم میں بین میں وزیر سند کو تحریر فرم کے ایک سابق وائسراے لارڈ لیٹن شنائے میں بسیف اوا زابنی ایک سلومی و زبر سرد کو تحریر فرم کو می و در و می تو مربر جراب میک اور ایک سابق وائسراے لارڈ لیٹن شنائے میں بسیف واز این و ایک سابق وائسراے لارڈ لیٹن شنائے میں بسیف واز این و تو می تو مین و تور مین و تورین کی دور و می تورین کی میں و تورین کے دور و می تورین کی دور و تورین کی دور

مر ایک طرف یداکید داندیا ایک با بشتشار استورموا ادر دومری طرف مو سے ا فرایسی تدابیر وجا شروع کروی کرمی سے عملا اس ایک انفاذکسی طرح مل جائے ا اس اکیٹ کے ایک ایک نفط کو تعلیم یا نتہ مبدوستا نیوں نے بنور مطالعہ کرکے ذہن نشین کو دیا ہے۔ یہ تعلیم یا فتہ طبقہ روز بروز بڑ متا جا آب اور خود مکومت اس کو ترقی ویت کی کوٹ کرتی ہے حالا کہ مکومت اس طبقہ کے موجودہ افراد کے حصلوں اور ان کے مطاب ت کے بول

بكريد خررم بائع جيل مرت الكريزس ك الم منوم موتى سي تواس كوح ب كم ده یہ توقع سکے اور اس کامطالبہ کرے کہ قاعدہ نے مطابق ترقی کرتے کرتے اس کواس صیفہ كى سب سے برس ما زمت لمحاليكى ، بمسب بائے بي كريہ وقعات اور سعا ابات د كمي پرے موسکتے میں اور فرمونے بائیگے - مارے ساست ووراست یا اما ف طور بریای برای دازشون برترتی دینے سے ان کو روک دیں یاان کو دھوکدویں ۔ان دونوں میتو میں سے مے وی سبندگیا و سب سے زیادہ ناٹ سب منا -امنان مقابلہ کا جواردنیہ أعلستان میں رائج ہے اُس کا مبندوشا نیوں پرمل درائد مامیں عربک امید وا مفابلہ ين شرك موسكة بي أس مي وتغفيف مال بي مي كلكي ب يرسب وانسة اور مكل موانى وحوكه بازى ب اكداس اكوت كويسنى اورحوث فلط بنا ديا مات بي تكميرى يتحريراز کی ہے اس لئے بچے ہ نکھنے میں کوئی ٹائل ڈیس ہے کہ میرے نزد یک حکومت انتخلستان اور مكورت مبنداس وقت يك أس الزام كاتاب الهينان جواب دسين ست قاصرم كم انول ن اپنے مواعید کو قرمن کے لئے کوئی د تیقہ جوان کے اختیارس تعانیس استفاد کھا یہ ۱ مارکوئس آٹ سیلسری سابق وزیراعظم انگلستان ۲۹ ایریل محتشاسه کو اپنی ، یک تقریر کے دوران میں فرماتے ہیں :-

" اگرمندوشان کانون جِسنا ہے تونشرایی مگر مگا باجائے جال ون مِع موگیا ہے یا کم ارکم موج د توہ ندکر ایسے صول یں جونون کی کی وجہ سے پہلے ہی سے کرور مرجکے ہیں ہے

مو - انرسل فی - آئی شور ابنی تعنید مسی " سعا طات مند برماشیه کی دوسری جا کے صفحہ ۱۱۵ بر لکھتے ہیں : -

آگریزوں کا بنیادی اصول برد اہے کہ برمکن طریقہ سے اور برخیتیت سے بوری مندوستانی قوم کو استے سفاد کا ایج اور مکوم بنائے۔ ان پر زیادہ سے دیا دہ کس نگایا جلسے

چنا نوجور کے بعد گرے ہاں تبضیر آیا ہے وہ اضافہ محصولات کے لئے ایک نیا میلان مجا
گیا ۔ اس کے بعد ہم اس برفخ مجی کرتے ہیں کہ ہم نے محاصل کی رقم اس سے ٹی گئی زیادہ کروی بھٹی دیسی راجر وصول کیا کرتے تھے ۔ بھر سند وشاہوں کو ہم س اعزاز اور جائے شرف اور محمدہ سے مورم کرویا گیا جس کے لئے اولی ہے اولی اگر یز کو تعول کرنے پرا اوہ کیا جا اتھا یہ محمدہ سے مورم کرویا گیا جس کے لئے اولی ہے اولی ایک ایسٹ انڈیا بل پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ۔

 ادرکاشکاد طرایک ایی جاعت بنهاتی تقی جوددت مند کے جاسکتے ہیں یا کم اذکم توش مال اور فاسخ ایال طردر سے ..... یہ تمام فوائد ماری حکومت میں جائے دہے۔ قام فو مجی اور عدالتی حدے انگریزوں کے با تعظیم میں کی اندوخت رقم فود اکن کے ملک میں مبنی جاتی عدالتی حدے انگریزوں کے با تعظیم میں اندوخت رقم فود اکن کے ملک میں مبنی جاتی میں بہت ہوئے اور ایسانی کو اور وال بنا نا ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے دریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے دریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے گئی ہم کو بوئی فرائے ہیں کہ تعلیم کے دریعہ ان کی بیرت کو مبتر اور اعسانی بنانے کی ہم کو بوئی فرائے گئی ہم کو بوئی فرائی کی بیرت کو بوئی فرائی کا کرونے گئی ہم کو بوئی فرائی کی بیرت کو بوئی کرونے گئی ہم کو بوئی کرونے گئی ہم کو بوئی کی بیرت کو بوئی کرونے گئی ہم کو بوئی کی بیرت کو بوئی کی بیرونے کی بوئی کرونے گئی کرونے گئی کو بوئی کی بیرونے کی بوئی کو بوئی کی بیرونے کی بوئی کی بوئی کی بوئی کرونے کی بوئی کی بوئی کی بوئی کی بوئی کرونے کی بوئی کی بوئی کی بوئی کی بوئی کی بوئی کی بوئی کرونے کی بوئی کی بوئی کی بوئی کی بوئی کی بوئی کرونے کی بوئی کی بوئی کی بوئی کرونے کی بوئی کی کرونے کی بوئی کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی بوئی کی کرونے کی

الا سرم بنری کاش اینی تصنیف "منیو انظ یا سے صفحہ ملا اور دا ایر محریر فراتے ہیں: یہ " سند وستان کے روز افزوں افلاس اور فریت کے بہت سے اسباب ہیں ایکن اپنی اپنی ایک سبب جوہی نے کاسٹی کیا ہے وہ ولیے سنتوں کی تہا ہی اور اُن کی کابٹ برلیی صنتوں کا فروخ یا اسپ وہیں نے کاسٹی کیا ہے وہ دلیے سنتوں کا فروخ یا اسپ - ایک اور سبب سندوستان کی فریت کا وہ مغراج " میں ہے جرسال بیاں : ...

سے جاتا دہتا ہے۔ مطالبات وطن سال بسال برطنے جاتے ہیں رسب باتوں کا لھاظ ...

دکہ کراگراس رقم کا افرازہ لگا یا جائے جرسا لاز سندوستان سے برطانی عظی کو د مختلف ہیں۔

صورتوں اور خمتلف ناموں سے باتی ہے تو اُس کی میزان کم اذکم ہ م کردور درمیر ہوگی ہے۔

صورتوں اور الموام میں معاطات سندیر ایک میا عشر کے دوران میں جان برائی ہے ساتھ ہے۔

میں کہا تھا کہ ہے۔

در دلی تعلیم کاج نظام ہا دے لمک یس مام طود پردائے تعاکد برگانوں میں کی مرسم ہونا اُسی طرح صروری تعالیم کو کومت ساتا ...

تباہ کر دیا ملین اس کے برسے میں اچی یا بڑی کئی تھیم کا بھی انتظام سنیں کیا گیا کواس کمی کو جو راکیا جاتا ہ

۸ - او دامن مشرق برایک سیاه و صبه کے دیبا جہیں سروا نظراسٹرک لینڈ لکھتے ہیں۔ معراقم الحروف سے دوسال کے سیون اسٹریٹ بشکنٹ اور جذبی مندس مر من...

\_\_\_\_\_\_\_

سيرفاسم آدر بائجاني

قام انوارنام ، قاسم خلص ، آذربائجان کے رہنے والے سے۔ انول نے دومرتبہ بادہ با جے کیا ہے۔ ہرات یں لیلسلہ کفین ار باب بقین کیہ عصر تک قیام رہا ، بجر ترفید بلے آئے اورشہ تھی میں مبقام جام انتقال کیا ۔ مجھا ہے والد کے کتب خانے میں ان کاظمی دیوان طا ہے جو کسی فوش نولیس کاظمی ہے۔ میں کو باسید قاسم کے انتقال کے ۲۹ مال بعد لکھا تھا۔ باقی صحیح حالات تاریک میں ہیں ۔ کلام میں نہ صرف زورا ورسی بائی جاتی ہے بلکہ سوز دگداز سے بھی بعرام واسے ۔ معض غولین خواجہ ما فظ کی غول سے جواب میں ہی خواجہ ما فظ کی غول ہے جا اس زمین میں ما فظ کی غول ہے جا اس زمین میں حافظ کی غول ہے اس زمین میں دوغولیس تھی ہیں تواجہ ما فظ کاشرے میں دوغولیس تھی ہیں خواجہ ما فظ کاشرے ہے۔ دوغولیس تھی ہیں خواجہ ما فظ کاشرے ہے۔

تازمینانه وسے نام ونشاں نوابد بود سرما فاک رہ بیر مغال نوابد بود

بىلى فزلىس سىدقاسم ك ما نىل كى سوعدىرى گرەلكانى ب ى

ادری دیرمغال ببرنیاز آمده ایم سرماناک ره بیرمغال خوابر بود

مدسرى فزل يس مد بيرمغان كواس طرح نظم كيا ہے ٥٠

مانتقان تومن و ايمان شهادت آگه ايس م از دولت سير ماخ امرود

اس میں من کے بعد " و" ہے اس دیہ سے مصرعم موزوں نئیں ہوتا اس کے علاوہ صفول میں ہوگا اس کے علاوہ صفول میں ہوگا و میں بھی کوئی خوبی نئیں ہے۔

سال موابرماحب يرقافيداس طرح باندهام ٥

بروك زابرو دبي كزچيم ن وتو رازاس برده نمان سنان والمراود

سيدقاسم في إس كومونيا ندرك يس اس طرح معم كيا ب ه

من رانى دانانجى چەسخن مى كوئىم تاتوپىدانشوى بارنهال نوابر بود اس کے بعدسید قاسمے ما فظ کے قافیوں میں کوئی شعربنیں لکما ہے بلکم طبع داوہا فیول میں انال كويوراكيات وخشت كي تصويراس طرح عيلي عيد ك ا تواز قلوتِ غِرِ مازم علوت نشوی دل ما نعرون ان جامه ورائع امر بود گرسط مصرعدمين نعظ غيركي"ر" يا نعظ "عازم" كا مع مراج -ودسری غزل میں اس منمون کوسی تبدیلی کے سات اندما سے سکتے ہیں ا دل گرر و مے تراباز ند مبند سیمات دائما نعرونا ل با مرس فواہر اور نعقان كي تصوير الماحظه موسه سينترسوزا دلم يُرخفعان خوام لو و تانبني ُرُخ زيبائ توشادا ل نشوم مر إركاب- اسمنون كواس طرح إندهاب م والمي مرىفدائ توكند روز وصال سرما برتن ما بارگرال خوام بود بكران ينواجه ما نظ مع ية قانيه اس طرح تكعاب مه خېم ان دم که ز شوق تو نه دسر به لحد ما دم سبح قيامت مگرا ن خوام لو د سيد قاسم في ابني ووسرى غزل كي تعطع مي مكرال كا قافيداس طرح نظم كيا بي الكن منمون کید دلیب اورگفتہ نئیں ہے م خرخير كه خاطب ومكرال وامدلو د منتى ي كفت كرقاسم بير كارت وريغ دوائے دار د - اس میں خاصر ما فظ کے دوشعر قابل فرامیں م أشك فونس بطبياب بنودم كفتند دروعتق ست وطرسوز دوائ دارد شادى دى كني كني وكرصفاك دارد مفركفت آن بت ترسابچهٔ باده فروش سيناهم نے بھى دِئ بين ميں غزل كھى ہوا در نمايت فوبى سے انتيس قافيول كواس طرح نظم كيا ہے من لاطلع یہ ہے۔

جانم ازدولت درد تو دوائے دارو دارو دم استعل ذکر تومغائے دارو فا مِما فط سے " تنادی روئے کیے " کو " صفائے مارد سے متا ذکیا تھا میکن مسید قام سے میقل ذکر سے مصرعه کو ملند کردیا شاه تراب علی فلند رکا کوروی نے بعی اس زمیں دوغب، معليه مطلع نوب سي كماسي مه مركه دارد دل يُرورد بلك دارد عنن در وسیت که مرگزیهٔ دفیائے دارد دلبری واند -اس میں فواجه مانظ کی شہور غزل ہے میں کامطلع یہ ہے م نم کر چیره برافروخت دابری داند نم برکه آنیه سازدسکندری داند سید قاسم نے ولری کا قانید ایک شے انداز سے باندھا ہے م سواد زنت سیاست شکری وا ند چانکویتم تو در غرزه دلبری داند و فوامرما فلا كالقطع اله مه سيدقاسم عطع سي يس اس كاجواب ويق مي ٥٠ مدیث وصف اخت مجو تا سمی گوید میر دوجه اسن اگرکس شخنوری داند يروانه كانيه - خواجه ما نظ كت من كراك وونس ب كيس كي شعلر سم سب بك الم وہ ہے جو بعد کر کر روانہ کے خرسن میں جا لگی ہے التن أن ميت كربنه علدًا وخدد شمع التن أست كر بزوس بروان ندوند سیدقاسم نے اس مغمون کونهایت دلکش انداز میں اسطرح مکما سے کتے ہیں کرساتی نے عناق کو منا نکی دعوت دسی ،دی بکریدهانے دل سی اگ تگاوی م . النقال دا وملاجانب مينانه زوند تقف بودكه اندرول بردانه نده ند ميراجان يك خيال ب سيدقام كاشعرفواجه ما فظ سے بڑھ كيا ہے۔

. ، بينا نه زوند فرومانط كلفة من ٥٠

دوش دیدم که مل نگ درمیجانه ز د ند محل آدم نشرستند به پیاینه ز دند مناسم كتة مين سه ، عاشقال ازمجيس ساع دېايذ زرتد مكس تى چەرىپ بادۇسانى افناد بكامست امروز راسي فراجه ما فظ كاشرب مه كام دل ماصل المام كام ست امروز موزهسي وطرسها وصيام است امروز سِدُعَامِم حِواب بِن طلع لَكُفِيَّة مِن مِن فلكم منبدأه وخورشيدغلام ست امروز ازلب بعل توام كاربكام ست امروز • سرسته مصرعه نے شعر کو نها بہت بلند کر دیا ہے ر ﴿ بِمِمَا فَعُلَاكًا شَعْرِتِ ٥ گوع وس فلی رخ منا از مشرق که مرا دمدن آن ماه تمامست امروز دفائم كية بي ٥ زاخارات فمن كارتمام ست امروز بركة فانون شفائ دل خو دى طليد غارتانيد - اس مين خواجه ما نظ مكيت مي سه مِه گومیت که زسوز درون جرمی بین<sub>یم</sub> زانتك برس محايت كهن بيم فاز الميتفائم في عاز اكا قافيداس طرح لكما كم عن بينم مست توستم كدابل صومعه را دريده برتوتغوى بغمزه غثار ایا ز ۔اس قانیدمین خواجہ حافظ سے زامت ایازکو کرشمہ صن کی عزمن نابت کیا ہو ۔ غرض كرشمهٔ خسن ست ورنه حاصيت المان والتمحمود را بزلف المانه الريدة الم الع بال زلف الازك حسن الاز نظم كرك البلى رائمتم ممول الدوية كاكليب إدولاباست سقشة التعدد العاب جال جس فيدا إلى الله الدرا بنوردید *او محمودی توال دید* ن

دوس مرع میں معات سند بینے جو مغط ہے اُس مصرعہ میں باعتبار موز وزیت ایک تعم کی تعالت بائی جاتی ہے کیونکہ بغیر شدد کئے مصرعہ موز وس نہیں ہوتا میکن ہے کہ سہو کتابت ہوا وراس مجگر کوئی اور مفظ مو۔

باک منواجه ما فظ معنوق کی خوت بوسونگه کر گریان جاک کرتے ہیں ہو ان فل معنوق کی خوت بوسونگه کر گریان جاک کرتے ہیں ہو ان فل معنون میں اگرازیاد نتوم بویت ناس زمان کم ازغم چو کل گریا جاک کا قافیہ لکھا دو نوں مصرعوں میں کرارہ ایک فاص بعلان تبد اکردیا ہے۔ سید قاسم نے جاک کا قافیہ لکھا ہے لیکن تمایت کم ورسه

ہے سین نہایت کمزورے چہ بو رقصابیلی درین نشین فاک چہ بو رھالت مجنون ست اس کاک حاشاک ۔ نواجہ ما فط کتے ہیں اگر ہرے خیال میں دونوں آنکمیں سوجائیں یا ہرے نواق میں دل کومبر آجائے کیا ایسامکن ہے ؟ مرگز نہیں ۔

روو بخواب دو پنیم از خیال تو بسیات بورصور دل اندر فراق تو حاشاک سیرقاسم معنوق سے کہ کے دورات میں کہ دورات تو اس درج تعلیف وظر ایٹ ہے کہ لطافت حسن کی وجہ سے تسبیرا کلبدًا حزال میں قدم رکھنا ہی دوراز قیاس ہے ۔

چناں لطیف وظر تفی کداز لعافیجن تدم کلبۂ احزان من نبی حاشاک ماشاک اطافی کی از لعافیجن ماشاک ماشی کا مید ماسیم منظم می ایک شعرا در می مکمام می معلوم موتامکن ہے کہ کوئی تفظم جوٹ گیاموں

دلی مظرانساں کہ مظر فاص ست تیاس مظرد گر کمن مگو ما شاک اوراک ۔ فواجہ ما فظ کتے ہیں کہ شخص کی نظر اپنی عمل وا دراک کے موافق بچمہ کو دکمیتی ہے لیکن صبیا کہ تو ہے و لیا کہاں دکمیسکتی ہے ہ

تراین کوتوئی مرنظر کیا بسیند بقدر بنین خود مرکے کندا دراک سید قاسم کھتے ہیں کہ خدا کے نورسے جان بھرایا اے لیکن اندھی آنکسیں اس کا کیے اوراک

مرسکتی ہیں 🕳

جال يُرست زنور فعاس عز وجل ديده المش اي كند ادراك ميدقاسم ف فقرو شابى كانه يت وليب مكالمد فكما ب يم اس كوبيا فقل كروبي

### سكالمئه فقروشاسي

شاه می گفت کدمن سایهٔ آن سلطانم شاهی گفت منین ست و مع نوام فقرمى گفت كه مرد و بجبت نسائم فقرمى گفت كەمن جنت جادمدانم مذغم ازتل صراطست بنداز ميزانم اس زمانے کہ بہ مبر کردہ نو در مانم ایس مخن از د گرے پرس کیمن جرائم

فقرمى گفت كەمن انسەما دىدانم فغرى گفت ببرعبائے منم شمس منیر شاه می گفت که سن حاکم بر و بجرم شاه می گفت کدمن ملک جهانی دارم نقرى گفت كە فردا كەنميامت كرود شاه می گفت که صدور و داینیست مرا سناه راكفتم حيك بقيامت كفته اس این میلا مصرعه غیرموزوں ہے۔

مركب جا ل لبركوف متين مي رائم امذرال روزس محنت وغم مرزا دم اس سکالمه کایه نیجه مو تا ہے کہ شاہ نیا بت عاجزی سے شہنشاہ حقیقی کی بارگاہ میں سراسجود

ہے اور اس طرح عرض مرد دا زہے:۔

سرنكوب توكه عيد و گەنسىر باينم که بدرگاه توسم لو در و سم سلما تم عمربه إوشداكنول جبهود درائم

بادشا إلبركوسة نياز آمده أم شهريارا بكرم عذر ول من بيذير واسمى عمر كراميت بغفلت مكذار

الك بت مشهود غزل مع عبى كالبلامطلع يه عن قصر عبت بدكم كوجر ياي وارم

ترس دوزخ مکنم روسے مگارے وارم سیدفائم سے اس طرح برمی طبع آزالی کی ہے - نمخنید دو عِنْم كريان ودان ارونزا معدارم درنهان خانهُ دانقت فن كارسعدام بمح المبل كد بنالدبه موائع كل مست باخياس مه شب المرزايد وارم مولاً ما روم رحمة التُدعلية عن كاكلام " ويوان تمس تبريز "ك مام ي عبيات ان كودوان سےمنعہ ۲۰۹ میں ایک غزل ب جب کامطلع یہ ہے۔ باروئے تورگلشن و کلزار او رغیم باحثیم تو زیاد کا و خمسار فارغیم ستقاسم فياس زمين ج غزل تكسى سے أس ميں موہويي مطلع موجود ہے عمرف دو مغطول " إده " اورمانه " كافرق بياس ديكيك مه باروكة وزباده وكلزار فارغيم بحشم توزخسانه خمار فارغيم اس طرح مولانا روم مح كاشعرب كه الات می زنی و توانکارمی کنی داقرار حبله عالم و انکار فا رغیم سيد فاسم كى غزل ميں يرشعرمي موجود الصالكن كسى قدر تبديلى ست م ما درد دوست را برومالم بنی دہم 💎 زا فرار مرد وعالم و أيكار فا رغيم حقیت یہ ہے کہ سیلے مصرعہ سے مفہون سبت بلند کر دیا ہے۔ مولاً اروم ميك "عَمْوارقانيداس طرح الحماسيداور روسبى مكمات م غم راج زمره باشد تام ما برو دست بزن كدار فم وخموار فارغيم سيد واسماسي قافيركو ايك دوسرے عنوان سے اس طرح باند سے بي س أسعجان من البرشو درط بي غم وقص بكن كدازغم وعمخوار فارهم اب م سد قاسم کے کھنمنخب شعر لکھتے ہیں۔

تمسار

سن بے جارہ سودازد دسر گردائم کہ ادصاف غداوند سن جوں رائم من و توحید تو بہمات دلم می لرزد انبعال کے انبعاد بہر می ارزد من بہال می دائم من بہالان صفات تو کمی رو یائم عاجزم ، حستہ دلم بہر مدبسائم انفعات

امِنی زمِنی امانی زمانی

عليه القسلات وعليه السلامي

گروکرمردا قراری نتان طامتالکبری زج مکمت زج قدرت تعالی دباالاعلی سمر ورات می گونید شبدنا بعد آمنا سخن گفتن زا وصاف گراده فن لاحفی خطاب سلطاب را بگو لبیک مادحی توئی سلطان جا دیان توئی مقعدتوئی لمجا حقیقتهام مین شدنه ایس زے طا توئی سید توئی سرور توئی از مجد آهی اگرازاسم قهاری تحبلی می کند ما رست بوست پس آنگه عالم افعال و آثارست بوست زنورشید مبال او برد منف می گویم باید رفتن و خفتن صریف مشق به فتن بیاا سے جان خوش سودا ببی نورتجلی دا تو کی موس تو کی ایمال تو کی ریخمه حیال تربیت از توروش شدط رقینها برس شد الااے احتر مرسل جراغ سجد و منبر

ایک موقع برعا شقاند اندازی ابنی بیتراری اس طرح دکھاتے ہیں مہ از صرگذشت قعم در دِ بنا ن ما ترسم کہ نالہ فاش کندراز جان کا معنون کے بغیر زندگی تلخ ہے اس کواس طرح بیان کیا ہے مہ بعیری معنون کے بغیر زندگی تلخ ہے اس کواس طرح بیان کیا ہے مہ بعیری معنون کے بغیر زندگی تلخ ہے اس کواس طرح مخاطب مونے ہیں ہے ہجر سے معنون کا تصور سے بھراس سے اس طرح مخاطب مونے ہیں ہے لیے دل وولمارین راہ جوالئے چروت لیے روت کو وجد دی ہیں کتے ہیں مہ توجودی ہیں کتے ہیں مہ بھی ہے ہوا اس اس طرح مخاطب مونے ہیں ہے ہیں میں کتے ہیں میں اسٹرے ہاں اس میں اسٹرے میں مالہ نوار اللہ میں اسٹرے میں کے نونتا چار شعر ایک ماشقا ڈسلام کھیا ہے جو صفرت ملی رضی اسٹرے نی تناب میں ہے جس کے نونتا چار شعر کینے ہیں ۔

ایک ماشقا ڈسلام کھیا ہے جو صفرت ملی رضی اسٹرے نے کی شاہ سلام ملیک فیرو کئی شاہ سلام ملیک کی خون تا کہ سام ملیک کی خون کا کوروں کے نونتا کو سلام ملیک کی خون کو کہ کیا کہ کوروں کوروں کے نونتا کو سلام ملیک کی خون کو کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کوروں کے کہ کوروں کوروں کوروں کے کہ کوروں کی میں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کو

لحک لمی نبی گفت ترا اے ولی سرورمرداں علی شاہ سلام علیک

انت د لی ابولا شاه سلامٌ علیک ورج در لافي برج مه حسل الح غایت غایت تونی شاه سلام علیک فيرولايت توكى من ملاحت تونى رۇرالعددشعركانىدكى قىدىت ازادىد -اسىطرى يىشىرى م نواجه ننبرتونى ثناه سلام عليك معدرصفدرتوئي ساتى كوخر توكي الداك شعرس عقيدت تبك ربي سب كيول ندمو اخرصوني شرب مي - ايك سلام اور لكها ا ہے میں کے دوشور نہایت ہی ولکٹ ہیں -وسيتنيوه توموزول اى دوست سلام عليك است ذاف رحت ميكول أى دوست ملام نليك جان جانب بيجي ن شعاى ودست سلام عليك دريا عمه اموس شد ولها ممكى نو سند الب دمطلوب دونون كاكمال اس طرح بيان كرتے ميں ٥ عنتق مراكم بزل وحسن ترالا زوال منت بفرخنده فال دادبوجه كمال وش مين آ کے کہتے ہيں مه كه باده بنوشيم كه باده فردمشيم مائيم كديون بادؤ كفرنك بوستيم براك عبد ديدارس انتهائي شنف كى مالت اس طرح وكماتے ميں ٥ ويناريني خوامم من عاشق وجارم المياري خواسم من شيغة الم بأرم بجرد فراق س الحالت تنائى معشوق سے اس طرح كدرہے بي مه از نائر وشوقت درول تررك واج بالمعت خور فيدت متى ونظرى داج معشوق کے تصور میں گن ہیں۔اس کی تصویراس طرح کینیتے ہیں م ورضوت عان وول زميا فمركزارم ازدولت وشادم وزسندغم آزا دم نفی وا ثبات کے شغل کی اس طرح تعلیم دیے ہیں م من بيخ لاراركنم مون م ازالانشال لازنم لال زنم لا برسسرا لا نرتم محتے ہیں اگرمیہ سے دل پرمستوق غمروں کے تیرار اسے توکیا ہروا - امی وہ اس سے می زیادہ

#### رباعيال

اختیاجم براعات توحیدانکه مپرس شادم از ذوق مناجات جیدانکه میرس انتیاقم مبلاقات توجندا ککه میرس دارم اسیدعنایات توجندا ککه میرس

ستنتهٔ طره إسے مشکین تو ام مکین تو مسکین توسکین توام من بندهٔ نتیوه بائے شیرین تو ام گفتی که مگو تا چه کسی ورره ما

اے بنیع انوارطلب گار تو ایم اے واقعت اسرارطلب گار تو ایم اے دبرولدار طلب گار تو ایم اے سالک طوارطلب گار تو ایم

بنیا داساس ووسسی محکم نیست چون غم نسلامت ست دیگر غرمیت برحنپد که درزانه یک میم نمیت با دریمه مال درغمش د نشا دیم میشمعی دعالم مهدیر د اند تست توخانهٔ دل شدی ودل فانهٔ تست

دل عاشق مبتم مست تركان أست جان وول ما عاشق وويون است

برنقره نکوساری من رحمت کن برخلسی دخواری من رحمت کن هر دره چون حاب من متکن در دیده چون حاب من متکن برگریهٔ سیداری من دحمت کن

سری وابری وازنی منزل مست مرناسهٔ نا مها بنام دل ماست تا برسر کوئے مانتی منزل ما ست تانشا رعشق تو زا سائش است

## یا د گاراساتذه صرت افرردولوی

نهگامه ساز آنجین ای دنوش بو به اده ست خاطر سر اده نوش بو گوشمع بر مزار به لیکن خوش بر سنتے بین اب نسانهٔ غم ارگوش بر صد برتی خرمین خر دو عقل دیو پر اب وه نه دوق خوش خوش جو اب وه نه دوق خوش خوش بر مرکا میاب ابن تماشا خوش بر مرکو اضطراب تمنائے گوش بو شکل شبیه آئینه بر دم خوش بر مرگوشهٔ تفس سبدگل فروش بو نصل بہارا فی مسرت کا جوش کے کیا خوش کو کیا خوش کو اگر تھی پردہ داری سوزنہال ہی مرکبھی پردہ داری سوزنہال ہی است خوش کو نفشاں کوئی زنگ ابنا تو کا است شوق بخبر گمہ کا زنسسندز اللہ سے کا اوری کا مرکبھی ہوس نے صور فیر سے مرد نفری کی مرب خوری مسلم میوں کے مرد نفری کی مرب خراج کی مرب خراج کی کھی ہوس نے صور فیر سے مرب خراج کی کھی ہوس نے صور فیر سے مرب خراج کی کھی ہوس نے صور فیر سے مرب خراج کی کھی ہوس نے مرب فیری کے کھی ہوس نے مرب نے مرب خراج کی کھی ہوس نے مرب نے مرب نے کھی ہوس نے مرب نے مرب نے کھی ہوس نے مرب نے مرب نے کھی ہو کھی ہوس نے مرب نے کھی ہوس نے کھی کے کھی ہوس نے کھی ہوست نے کھی ہوس نے کھی ہوس

ا ب الرساكوئي روداد فزيكان مناق ركوش تصد عبرت نيوش بري

## محبث كي جيت

فرانس کے شہورانٹایروازوافانہ نولی مولیان کا یہ ایک ول پذیر
اف نہ ہے ہے مصرکے مشہور مرحم و منعفورا دیب محد تیمور نے اکتوبر
سنا فلاء میں عربی کا جاسہ بہنا یا ۔ متر ہم کا بیان ہو کہ " اس نے اس
افعانے کے اُسٹا عی اور زبان و سکان کو بدل دیا ہے اور اس کے ہر فرد
میں مصریت بیداکردی ہے اب اس میں روح کے سوا اُسلی کا تب
کی کوئی شے باتی نہیں ہو ۔ لینی روح فرانسی ہوا ور قالب مصری! اُسلی کا ور تاب میں متر ہم نے السال سائے کے نقش قدم کی بیروی کی ہی جواس
اِت میں متر ہم نے السال اے کے نقش قدم کی بیروی کی ہی جواس
بے موبیان کے ایک قصہ کے ترجے میں اختیار کیا تھا " میں نے اے
بئی میں ہوئی کے میں ترجہ کردیا ہے ، اور نقطی و معنوی کوئی تغیر ہیں کے بہنے کی بیروں کوئی تغیر ہیں۔ بہنے موبیان کے ایک قصہ کے ترجے میں اختیار کیا تھا " میں ہے اے
بین سے اردو میں ترجہ کردیا ہے ، اور نقطی و معنوی کوئی تغیر ہیں۔

مومى

ڈر ، ہونہ رسول سے تو پور ی مرافعت سے کام لیا ہے ، یرد و نوان کی مجلس میں ائد مراتب ، فاصر حال قديم ما وات سے برواور مرانی روشنی کی تقلیدے موانق و طرفدارلوگ ہوں تو اُن کی تا تید کر ماہم کہی ئی روٹنی کے سلمان نوجوان کو جب کسی وکان پر بیمها ہوا جام شراب کے دور میں صروف دیکھتا ہے توانی مگر پر کھڑا کا کھڑا رہا؟ ہے ، پھر عصے میں زمین برنفرت سے تعوکتا ہوا جارتیا ہے ۔ قرآنی آیات بڑھتا جا آ ہے۔ کردوں بنک میں تقرنیا بنیں ہزار پونڈائس کے جمع ہیں ۔ گر اس کا سود دغسرہ نہیں لیتا ، خداے عزومل کے اس ارشا د کی میروی میں کہ " امل اللہ البیع وحرم الرابا: رضدافین دین کو صلال کیا بی اور سود کو حرام) وه است نا مائز ملکه مرا م مانتا بی-محدیک ایک خوبصورت محل میں رہا ہے ، جو دریائے نیل کے کنا رہ يربنام واسه و اورجي ايك ولكتا باغ اپنے احاط ميں سكے موت ہے - اس ك درخت جھوم جھوم ٹرتے ہیں ،جب تھے خوسٹ گوار انہیں دھیے دھیے ہمکو کے دیں ہے ۔ اس میں تھی تھی خوبمبورت میر یوں کے جان لوا زینے سننے میں آتے ہیں جو نیل کی موجوں کے نغموں سے ملے جلے ہوتے ہیں ، معلوم مو تاہے کہ بیرسین ورسکر موسیقی ایک عاشق ما یوس کے کا نوں کے لئے نواے ننعت مجت ہو۔جس دتت مغرب سے بچھ پہلے درختوں کی آڑھے شفق سرخ نمودار موتی ہے ، اور اسان انالال مورا ببنتاب تو و یکنے والا یتصورکر آے کہ یسر خی را ت کے آنسوول کی ہے ، جو ون کی روشنی کو ووائ کرنے کے لئے بھل آئے ہیں جس وقت اس محمنبدنیلی فام رہا ندکسی را ت جلوہ پرا ہو اے . فاصکر جب کہ را ت بھی موسم گر ا کی ہو، تو ولکشی کا یہ عالم مواے کے طلوع فجر کک دیکھنے والے کا جی یا ع سے صدا ہونے کونہیں جاہتا ۔ یہ ایک بڑی خوش نصیبی ہے جو خدائے برترنے اس نیک<sup>ٹ</sup> بور سے کوانے فرانہ قدرت سے عطاکر رکھی ہے ۔ اس کی نیک بنتی ، پرمنر گاری

امداس کی بیادت وریاست کے سلے میں۔ اس کی بدولت بات کا دِل مسرور در آنکھیں تعندی رستی بیں ۔ اس کے چہرے پر خوشی ومسرت کی بجک ہوتی ہی، اس کے چہرے پر خوشی ومسرت کی بجک ہوتی ہی، جب جب وہ فداکا نام لیت ہے اور اُس کی بنیا نی پر نور مسرت نمایاں ہو اُ ہے ،جب رہ اپنے نبی کریم پر درد دبیت ہے ۔ یاکوئی دُما پڑھتا ہے ۔

گرمحد بك عبدانقاد ركى ولا وصرف أيك حين صورت ، خوش كلام ، خوش اندام د وشیره کے سوا ورکونی نہیں۔ یہ دوشیزه گلتان شعر کی وہ زمس بميلم عيم سي من الميندنيال وبديع ككرشاعر إله بإنداع كطرا ربتاب -رہ کیمدا دیرسیس سال کی عرکو بینے میک ہے ، اوراب اس کے شفیق باب کو زیا ده تراسی سے بیاه شا دی کی فکر داستگیررستی ہے ، وه اپنی شرکی زندگی بوی ے اس بارے میں بار با بات بیت بھی کر حیکا ہے ، نیز کنی آیک امیر خاندان کے نوجوا نوں کے ہم می بایکا ہے۔ یہ دونوں سیاں بیوی ایک نوجوان کواتھا ب كرية بس جس بيرانهول في مطلوبه ا وصات يائ بير مكر المكي اس نوجوان سے ٹنا دی کرنے سے صاف انکارکر دتی ہے ، ال بٹی مس جو کھے اِت جیت مونی تھی ، اس کی اطلاع ماں نے اپنے شو سرکو دی ۔ یہ ایکار اسے شخت ماگوار بوذا وراس نيبت كيوافسوس كيهاته ايك ووسرا لاكا اتناب كيا ا در ال ك وربع لڑکی کواطلاع دی محمرلاکی ئے اس نسبت سے ہی ا رضا مندی ظاہر کی بلکہ شادی بی سے انکار کرو یا ۔ نوجوان لوکی کے شا دی سے اطلبا رہزاری نے إب كوسخت غضب اك كرديا - إل إب ك حكم سيسي كى اس الزانى ن سارے گھریس ایک قیاست براکردی - غصتے بیل جو کھد کب کے ول اور سنہ میں آیا اس نے اپنی بیٹی کو کہ سنایا، خوب ڈانٹا ڈیٹا اور نہایت ورمزار ہی كا أطباركيا - محدبك كى اس بيجا مجت في جوات برقديم عقيد ك سأه تمی، خواه وه ا بھا ہویا ہرا - اُسے بیلے نوجوان کے ساتھ لوگی کو بیاه دینے برا اوه کی ویا ہوی استخی کو بیا ہوی استخی کی دیا ۔ اور اس نے اپنا یا مکم ناطق لڑکی کے کا نول کے بینچا دیا ، وه بھی استخی کے ساتھ جواس سے بیلے اس ناز پر ورده بیٹی نے اپنے نیک بخت باب کی جانب سے بھی نہیں دکھی تھی مگر لڑکی نے صبر دفا موشی اور آنووں کے ساتھ اس کا مقابم کیا ۔

(P)

ال ایک آبکورند و کیوکی اس کی پیاری بیٹی زار زار روئ ، آسے یگوارا دمواکداس و وشیرہ کی جوائی اول خاک بیں سلے ، اوراس کا جائز حق جین دیا جائے آس کی شاب کی امیدوں کو با ال کیا جائے ، وہ اس کی صرقوں کو یوں ساس یک بی شاب کی امیدوں کو با ال کیا جائے ، وہ اس کی صرقوں کو یوں ساس یک بیمور دسے ۔ اس ایک روزسورے اپنی بیٹی کے باس تنہائی میں گئی ، جبکہ اُس کا باب کسی دوست سے سلنے کے لئے گھر سے با ہرگیا ہوا تھا اُس نے پہلے تو یہ عہد کیا کہ اب کسی دوست ہوگی ہے تو یہ عہد کیا کہ اب کسی دوست سے منام کے مقابے میں وہ ایک قوی باز د معا ون ہوگی ہے تیم وے کراڑ کی سے شاوی کے بارے میں گفتگو کی ۔ لڑکی بچوٹ بھوٹ کر اس سے آئے رونے کی طالب ہوئی ۔ گرز بان سے اس رونے کی طالب ہوئی ۔ گرز بان سے اس کا شخصی کی دوروکر اس سے رحم وا مدا دکی طالب ہوئی ۔ گرز بان سے اس

اس کے ساتھ شا دی کرنے سے کیوں ایکارکرتی ہے ان بیاب اور بے قرارکیوں ہوئی ہا تنی بتیاب اور بے قرارکیوں ہوئی ہا فروہ کیا بلاہ ، جس نے آس کے پاک دل میں یہ جبی ہوئی آگ بھڑکا تی ہم دوشیزہ شا دی کی آرزومند ہوتی ہے ، امیرا ورحیین نو جوان کولیسندکر تی ہے ، اس کے باب نے جولاکا اس کی شا دی کے لئے انتخاب کیا ہے ، وہ خوش اخلا ق بے ، شریف النسب بھی ہے ، خوش اندام اور خوبصورت بھی ، رویے والا بھی ہے اس کے ساتھ شا دی کرنے سے کیوں ایکارکرتی ہے ؟ فالبًا اس میں کوئی اور داز

ہے! یہ اور اپنی بیٹی کے آنسو بھی اور اپنی بیٹی کے آنسو بھتی جا این بیٹی کے آنسو بھتی جا تی ہی کا است کے این بھتی جا تی تھی ۔ بب لڑکی سسکیاں لیتے لیتے ذرا کرکی تواس کی اس نے اپنی بنفت اور رحم ہے بھری ہوئی موازیس اس سے کہا:

بیٹی! میں تجھرے وعدہ کرتی ہوں کہ اُسی اطکے کے ساتھ تیری شا دی کروں گی جس کے بئے تو اپنی جان دئے دہتی ہے ، مگر یہ تو بتاکہ وہ ہے کون ؟ اور کی نے اپنا سر حبکا لیا اور کچھ اس انداز سے آ ہتہ آ ہتہ مسکرائی کہ جورا ز بہے کہ اُس کے دل میں دفن تھا ، وہ اس کی ال پر آئینہ ہوگیا ۔ اس نے اُسے بیا رکر کے کہا :

م خروه ہے کون ؟

اولی خاموش رہی ، ، درا پناسر ال سے کا تدسے پر رکھدیا ۔ ال نے نہ چالا کواب زیا دہ سوالات کی بوچھارے اپنی بیٹی کے اُڑک دل کو پڑسٹیان کرے ، جو کچھ ریسم چکی تھی ، اُس پر اکتفاکی ۔

(m)

محرب ابنے گرآیا ،اس کی بیوی اس سے تنہائی میں ملی ،اورا بنے شوہر سے درخواست کی ۔ اس نا مبارک شاوی کو تھوڑے دنوں کے سلے ملتوی رکھے محروہ ابنی ضد براڑا رہا۔ اس نے بہت ماجزی کے ساتھ رئم وکرم کے ہر دروازے کو کھڑ کھڑ ایالیکن کوئی نہ کھلا۔ بک ، بیامر شخت اگوار تھا کہ وہ اس معرکے میں مغلوم میو ۔ وہ یہ نہیں جانا تھا کہ آج اس کی کست اُس کی جینت سے بہتر ہے ۔ اس نے میو ۔ وہ یہ نہیں جانا تھا کہ آج اس کی کست اُس کی جینت سے بہتر ہے ۔ اس نے اِن بیوی کی طرف و کھے کہ کہا :

نائباً لڑکی کسی اور لڑکے کو بہند کرتی ہے اور اسی سے کاح کر آ جا ہتی ہو؟ ماں نے گر کر کہا : اگر ایس ہے بھی تو ہارے کئے نقصان کی کیا اِت ہے ، مر نقسان کی کیا بات ہے ؛ یہ خوب ہی ۔ ناسمجہ عورت ! تو آگ کے ساتھ کمیں رہی ہے ۔ ناسمجہ عورت ! تو آگ کے ساتھ کمیں رہی ہے ۔ میں اس لڑکی پر آسان کی ثفا ن نفنا اور سورئ کی روشنی کک حرام کردؤ ہا۔
میں آسے ایک اندہ ہیری کو ٹھری میں قیدر کھوں گا اور جب کک بیں زندہ ہوں ، یہ ایک را ہبہ کی زندگی سبر کرے گی یہ

اس واقف کوه و ماه گزرگے ، اس ، اشا پس کوئی نی بات بیش ندائی یا کوئی نی بات بیش ندائی یا کور ایک سنا جوایا را با محد بک بالاس جیب تھا ۔ اس نے آئند ه اس نا خوش گوار موضوع پرایک نفظ هی زبان سے نه کالا ، نیکن غصے کی آگ اس کے ول میں شعلا زن تھی ، اس کی بیوی هی فاموش تھی ، گرحقیقت بیں وه اپنی بیٹی کے د نی دی والی بین کر و برنوجالا پرول ہی ول بیس کراه رہی تھی ، وه بہت اواس اور ممگین رہتی تھی ، او ہرنوجالا کوئی تام تام دن ایساری ساری رات رورو کرگزار تی ، بغیراس کے کہ کسی پر هی کہ سکا کو گوور و ظا ہر مو وه اس مصیبت کو استقلال سے برواشت کر رہی تھی اور چیکے جی راتوں کو بستر پر رورو کر اپنی بھڑ اس کا لئی تھی ، اس کے لئے صرف وه چیکے داتوں کو بستر پر رورو کر اپنی بھڑ اس کا لئی تھی ، اس کے لئے صرف آرزد کی ایک و صند کی سی روشنی نی بھی جھوٹی آبت ہوئی امیدوں اور صرفری کا سہا راتھا ۔ گروه ووشنی بھی جھوٹی آبت ہوئیا تھا اسلام ہواس کی بر مرد واسید ہوئیا تھا اسلام ہواس کی بر مرد واسید واردو پر!

محد بك اينے شا داب وسرسنر إغ بين سيلنے ريكا ، اس نے اس فا موش ،ت میں نہایت فروتنی اور عاجزا نہ بندگی *کے ساتھ ایک بھا ہ* آسان پرڈالی ، اُس نے دکھاک معصوم ما ندنی ہیلی ہوئی ہے رصاف اور شفات ما ندی ہوا ہوا ہے ملکا ا رے چھکے ہوئے ہیں ، اس منظرے وہ بہت متا ثر ہوا ا در خداکو نما طب کرے کہنے گا " یارب إ تونے بنعت کس کے سے پیدا کی ہے ؟ - پھڑس نے ورخوں پرایک بھا ہ ڈالی ۔ دیکھاکہ و ہ بھی مزے نے لیکر کھی داستے کبھی یا بیس کوجھوم رہے ہیں بسیم بہا رمیں رسی ہے، اور گلاب کے چولوں کی ددیار نکیٹریاں ، چیلی کے چولوں کی و و پار زم و نا زک تیمیاں لا لا کراس کے سامنے ڈالدیتی ہے ، بھرمحر بب نے اپنی معبودکو بحارکر کہا ؛ در فدا إير جنت نونے کس کے لئے پيراکی سبے ؟ " بھراً س نے نہر کو و کھیا جا ند کی نقر ئی کر نیں نیل کی موجوں سے ساتھ اُٹھیلیا م کرر ہی ہیں ،ا در دیکھاکہ ایک شتی چندلوگوں کواپنی گو دیں لئے تیرتی حلی جارہی ہو یہ لوگ گاتے بچاتے ، بنتے ہنساتے ،کشتی میں بیٹھے ، نیں کی معصوم موجوں کور وز<del>ر</del>تے اورسط آب کو یا ال کرتے ملے جا رہے ہیں ۔اسی دوران میں اُس فے ایک یر ندے کی دکش آ داز سنی . حواس خاموش رات کے شائے میں دیوانہ وار جیمیا ر ہا تھا ۔

اہم اہم ایس کرنے گیں ایس میکہ برکھڑے ہوکرکہ بک ان کی بائیں خوب س سکاتھا۔ دجوان نے کہا ، " میری مجوب ! میں تمہیں ہیشہ کے لئے چیوڑنے برا ما وہ جول اور قدم کھا آ ہوں کراپنی باک اور شرافیا نہ محبت کے سے عہد پر قائم رہوں گا رہا تاک نہ میری تر یاں سیرو فاک ہوں "

ووطیرہ نے جواب دیا ؟ " اور میں لمجی تسم کھاکر تم سے ہی عہد کرتی ہوں ؟ ا نوجوان نے اُس کی بٹیانی کو بوسہ دیا ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باغ کے وروازے کیطرف جلا آگر اپنے گھر کورنصت ہو۔

اب بک ابنی کیس گاہ سے کلاء وہ باکل فاموش اور نائے میں تھا۔ دیر کک چہپ کھڑا کچہ سوجیا رہا۔ اس نے بھر آسان ، نہرا ور باغ کے درخوں کود کھا ، اس نے تعر آسان ، نہرا ور باغ کے درخوں کود کھا ، اس نے قدرت کے حن کو ، اس ان نی نعیم کو بھراکی ۔ گاہ و کھاا ور جو کچھ نا اور و کھا تھا ، تعور کی دیر اس بر سومیکر بولا ، مرسرے آتا! بیشک یہ نعمت تو نے اہل مجست ہی کے سئے بیدا کی ہے اور میری مان عزیز کی قسم بر بحبت ہی کی جنت ہی کی جنت ہی کی جنت ہی کی جنت ہی کی دنت ہی ہوا ہا سے اور میری مان عزیز کی قسم بر با سے ایک اس نے جند آتی تا ہوا ، اس کے سکون اور اطیبان ، اس کی ہونٹوں پر ایک سکرا ہے نور ار ہوئی ۔ جو اس کے سکون اور اطیبان ، اس کی کو مگا دی اور رفع پر لیٹ کی کی منی خیر عبا رہ تھی۔

اس دا تع کوایک چینے کی مرت گزرگئی ،اس چینے کے آخر میں ایک اور کے کی مرت گزرگئی ،اس چینے کے آخر میں ایک نمریب اوکسی سٹ ندارتقریب علی میں آئی ۔ یہ تقریب تھی ،ایک امیر زا دی کی ایک نمریب اوکسی کے ساتھ شا دی کی ! اور یہ شا دی حقیقت میں دنیا کی مرسیل اور مرجبز رمجبت کی جبت تھی !!

# جمسه برغزل عليم سناتي

رېې دن را ت ظرا فت ميس بېت ېرز دسرا ندمونی دمن کوجس سے ر وحقبی میں سائی محراب عيب يه إت مرك بي بي وآني المكا ذكر توگوم كم تو يا كى وخسدا ئى نروم من بجرآل ره که توآل راه نا نی طلب وسل میں تیری میں بنول عشق تحبم مسر شوریدہ سے یارب نہ یہ سوا ہو ہم می کم یه تمنا بوکه مبتک که رہے دم میں مرے دم ہمہ درگا ہ توجویم - ہمہ وررا ہ تو یو یم ہمہ تو چد توگونم کہ بتوحیدسندائی کوئی کعبه کا بوساکن توگیا کا کوئی با شی 📄 کوئی گرجا کا بوشیدا کوئی دل داد به کاشی ہو دے متفق اس بات یہ ہرا کیک مت لاشی نه برسے خلق تو بودی منبود خلق تو باشی نتوخیری نیتینی نتوکایی مسنرائی توہروا دراک سوبالا توہرواندنیشہ سونا بن نه کملے بحث و دلائں سکہمی تبرے مقایق وه تجھے دل ہی ہیں پالیتے ہیں جوتیر کر ہیں نسيري نه كواكب منه بروجي مه نه دقايق ندمقامی مندمنازل منتشینی مندبیایی کوئی مندی ہوکہ شامی عجبی موکہتوا زی وه موسر مدکه موشصور - ده طوسی موکراز جراس رازس واتف وبى ليجائيًا بازى بری آزیون و جرانی بری از عمزونیازی مرى ا زصورت تكيس برى ازعيب طائي نتع بحمان سے زندہ نہ تور کھتا ہو کوئی تن من تواعضا نه جوارح نه لياس اور نه دامن نة تو فرزندې تيرك نو كفوې نه كو يې ز ن بری از خفتن و خور زن بری از تهبت مرد

بری از بیم وامیسدی ربری ا زرنج وال<sup>کی</sup> ارون سر عظم ثنا تیری ین حاسبا بی جی محمد عاجز سول بیمیر توهبلا کیا م ی مهتی . تدرت بوقلم كي ديه فاتت بوزاكي " معلقوال وصف توفقتن كر تودروسف ألنجي نتوال شرح توكردن كه تو در شرح نيائي نمیں تجھے تھی کیفیت یوسع باسیری تسیم کو تری دسم کو تری دسن انہیں اوائی نقری ی فاروتی سیجتے تھے بایں شان امیری تعلیمی ۔ توعلیمی ۔ توخیری ۔ تو بھیسری تونما كنده ومشلى توسسسنروا رضرا كي وی ہم تھے نہ سوا تیرے کسی بی پی پڑی و دہی ہم ہیں کے صفت ایک بھی اِتی نہیں گل ا عداليس منشلي - صداليس مفصف . ی رحمت سے پیراب مودکرے حالت المن الملك توكوني كمسترا وارضرا في کرے ذکر خدا و ندحیاں گرہے خرومند ابی شایور گنهگا رکومر شدے ملا یند ے مروقت یمی دھن نہومبتا کے زمان لب و د ندال ښائي مهمه تو حيد تو گويند گراز آتش دوزخ بودش زودر بائی

شايوركر ماني محليل

## غمسنرل

### ہے مرے واسطے بھردامن صحرابیا ہے۔

اورب تیری تمن میں کلیجہ بنیاب کے ہے قطرہ کے گئے داس در ایبیاب ساقی وجام وصراحی ہے و بینا بتیاب بہریکش ہو سراک قطرہ صببا بتیاب تھا مرے واسطے مل جس کا تمانیا بتیاب ہے مرے قلب میں گرمونی تمنا بتیاب خود حقیقت کا مرے واسطے نقتا بتیاب واشقی صبرطلب اور تمن بیتیا ب

م دره ای مفطری تمنابتیاب ما ذبه سوج نفس کانبسر دیا ہے میں وہ سکش ہوں ازل ہی سوم کوفلا منتیاں کہتی ہیں ساتی تری انکھوکی ہی آج اُسی حن خود آرا کا ہوں آئینیں ویکھئے بحرحقیقت کا ہے کب ساص ورحقیقت میں وہ فاکہ ہوں کہ تعاروزازل ویکھئے روح تجلی کی وہ کہ بھی کی

اس سے بی نہیں گلشن میں بہلی اے در د ب مرے واسطے بیر دا من صور بتیا ب

ورد کاکورو ی

### قهشسباسات

الليتوں سے متلك كويور في كيو كرص كيا؟ الكھنۇ يويورسى كے شہور ير ونسر واكثررا دھا مید کرجی نے مندر جد بالاعنوان پر ایک تا بلانه صنون ۲۷ر فروری <del>۱۹</del> می کوارکین کوس صوبہ شدہ آگرہ واودھ کے سامنے پڑھاتھا ، پیرا ی مضمون کو ہرا پرلی سواراکین تعیبیشو سبلی کے سامنے بڑھا۔ اس مضمون میں قابل پروفسرنے یہ واضح کیا مے مندوشان کے بیاس مسئل کوص کرنے میں جودشواریاں ، تعلیتوں کے حقوق طے کرنے میں اس و ات بین آر ہی میں یا کچہ مندوستان ہی سے لیے مفصوص نہیں مي ، بكه الليتول كامتداك عالمكيراور بين الاقوامي مند بر حبَّ عظيم عديون میں بہت سی نئی چیوٹی عیوٹی غود مختار ریاستوں کے قیام کی اسل و حباکر تلاش ممی بائے تدیبی ا قلیتوں کے حقوق کا منلہ تھا ، اور اگران ننی ریاستوں کے وستو ر ساسی کا بغورسطالعد کیا جائے تواس مئلہ کے تام بہلووں برکا فی روشنی یا تی ہے۔ جا فطیم سے بعد جب صنع کانفرنس ہیں سی منعقد ہوئی تو فاتح اقوام کے "فائندے اس ا صول پر شفق تھے کہ مختلف اتوام من کی زبان ایک ہر اور ایک من میں سکن ساسی میٹیت ہے مختف ریاستوں میں بئی موئی بیں احمواک ریاست میں متد کر کے سیاسی حیثیت سے خو دفتا رسلیم کرانیا جائے۔ اس سے کہ یورپ کی فانه خلیوں میں ہیشہ سے اسی تفرق کی وجہ سے ابتری رہی ہے ۔ اس اصول سے مبرحال كسى كواختلاف نه تعاليكن بعديس معلوم مواكداس يركلينه علدرآ بديكنال نہ تھا۔ پہنا تھا کہ ہرنسل کی جیموٹی سے جیموٹی آ! دی کوایک علیمدہ خود مختا رایا بنا د إ جائب اور يهي د خوارتها كرختف النسل آ! ديول كواكب مي رياست كانترر

کی ہونے سے تطقا ردک دا جائے۔ اس سائے (سسیلف و ٹر مینیش)
یعنی صوفحاری کے نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے مہ تحفظ حقوق آقلیت اسکے
اصول کو عبی تسلیم کرنی ٹرا تاکہ اس کی بنیا دیرخمنگف عنصر، مختلف تدن اور فحلف
جا حنول کوا کیک مشتر کہ نود فرتا رحکومت کے انتحت کیجا کیا جاسکے ن

کیانچانہیں دوا دولوں لینی در تحفظ حقوق آقلیت " اور "خود فرتا ری " کے اتحت یورپ کی از سرنو تعمیر کی گئی اور خلف ریاستوں کے معدود اربعہ میں وہ اہم شہدیمیاں واقع ہو ہیں جن کی وجسے قدیم ریاستوں کا نقشہ بائل بدل گیا اوربہت سی حبدیہ حجو ٹی جبوٹی ریاستوں کا قیام عمل میں آیا۔ وہ قدیم ریاستیں جن میں ہو آقلیت کو ملکد دکر کے کو ئی جدیدریاست نہیں قائم کی گئی وہ آسٹریا، جنگری، بغاریہ اور ترکی آد ان حکومتوں سے جمعا بدے اتحادیوں نے بعدا زجنگ کے ہیں ان سب بی خصوصیت اور انہیت کے باتھا کہ دیا تھا کہ دیا ہو اور ہو جدیدریا تیاں دور بان حصوصیت اور انہیت کے باتھا کہ دور بان ۔ انکے ساوہ جو جدیدریا تیں ہو گئی ہیں شائل پولیٹڈ زیوسلو ویکا، سرب کرد سے سلوین، وغیرہ، ان سے اتحادی نے ملکورہ اور خصوص طور پر سعا ہرہ برائے تفظ بقوق آقلیت کے میں جو دو معا ہرہ برائے تفظ بھوت آقلیت کا میں جو دو معا ہرہ برائے تفظ بھوت آقلیت کے کئی ہیں شہور ہیں ۔

انجمن بین الا توا می نے ان سعا ہدوں کے مطابق اقلیتوں کے صفو ق کے تحفظ کی گرانی کے لئے ایک خرط قرار کی گرانی کے لئے ایک خاص شعبہ قائم کیا ہے اور انجمن میں وا خلاکی یہ ایک خرط قرار و کمی ہے کہ واضلہ سے قبل مر ریاست کو اپنی اقلیتوں کے تحفظ حقو ق کے سئلہ پر ، انجمن کو مرطرح کا اطبینان ولا آ ہوگا۔ انجمن نے یہ کھی صاف صاف ظا ہر کر ویا ہے کہ یہ تحفظ صرف مذہبی اور د گرسا جی اقلیتوں کی محدود ہوگا۔ سیاسی اور د گرسا جی اقلیتوں کی سروکارنہ ہوگا۔

مختلف مبديدريستول نے اپني الليتوں كے مقوق كا تحفظ عب طريقه يركيا ب اُس کا انداز و انکے دستوراساسی کے مختلف و فعات، ہے ہوتاہے ۔اور پرونسر **میم مے بنے ان ونعات کا حوالہ و اِسبے · مشلٌ حکومت سرب کر و ش سلوین " کے وتتو ّ** اساسی کی وفعه ۱۴ قابل وکرے جس میں ندمیب ا ورضمیر کی آزا دی برخص کودی می ہے۔ یا ایک دوسری وقعہ میں تی اور اسانی اقلیتوں کے ابتدائی تعلیم انہیں کی ماوری ر بان میں دسے بائیکا قامدہ رکھا گیا۔ ریاست یولنٹ کے وستورا ساسی کی د فعدامیں تام نرمبی ا درلسانی اقلیتوں کوحق دیا گیا ہے کہ اگر میا ہیں تواینے مصارف سے خیاتی اور ندہبی تعلیم گا ہیں اورد گیرسا می ا دارے ی مُم کریں۔ ان میں اپنی ندمبی تعلیم کا انتظا ترین ا در ما در ی زال کوتر تی دین ان ا دار دن ا درتعلیم کا سون کے اتھا م ا ور انعمام میں حکوست کو تی مداخلت نه کرے کی کے دعرصه سوا جب جرمنی اور روسی کا بنت نے اس امرکی سکایت کی تھی کہ پونش عکومت میربویش ، قوام کے ساتھ جو قامیت میں ہیں۔ دوسعا رہ تخفط اقلیت سے مطابق برتا و نہیں کرتی سے شانچہ بھٹا ولاء میں الرئيسيكي كى وزارت ئے چندنے توانين الليتوں كے اطبينان كے لئے بنائے تھے ان میں سے ایک وغصر مدلحن تھی کرمن ملا تھا، میں نسر لیش افلینں آبادی کی ہ ۲ فیصدی جول د بال مے دارس میں ۲۰ یول، کے والدین کی ور شحاست براس ا تعلیت کی ما دین زیانمیں تعلیم سوکتی ہے۔ زیکوسلو وک جمہور بیت کے دستورا ساسی کی وقع ا میں یہ تا مدہ رکھا گیا ہے کہ سرکاری خزانہ کی شفورشدہ رقوم میں سے ایک معقول ادرمعتدبررتم الليتول كي عليم كم في عليده ا در فعوص كرديات كي -اسي طرح اسٹر! ادر سیکری کے دستوراساسی ا درمعا برول میں یا ترکی سے ساتعد جوسما بدلوران من كياكيا تفا الليتول كى تعليم كے لئے مضوص انتظام اور ديگر امور كے متعلق سان ا و رصر سخ وفعات موجود ہیں ۔

مرکاری مرارس قائم کرئیکے لئے قاعدے مقرر کردئے تھتے ہیں۔
اللہ اسی وستوراساسی یاکسی معاہدے میں جو مراعات کسی اقلیت کے ساتھ کی گئی
سے وہ صرف آئی نرہبی ، لسانی اورنسلی خصوصیات یا مخصوص رسم ورد ہے
سے لی افرات کی گئی ہے۔
ا

، (ع) سیاسی اقلیت (مثلاً لبرل یا اشتراکی جاعت) یا ساجی اقلیت ( بریمن اورغیر بریمن یا چھوٹ کے) حقوق کے تخفظ کا اصول کسی دستوراساسی بیرات یلم نہیں کیا گیا ہے

(۸)کی کستوراساسی میں تحفظ تقوق اقلیت کے لئے فرقہ دارانہ طقہا ہے آتا ہے کہ رہات
کا اصول نہیں تعلیم کیا گیا ہے ۔ بلکہ بنیادی اصول یہ قرار یا یا ہے کہ رہات
کے اندرصرف ایک ہی قومیت ہوگی نیزیہ کہ ندہب ، نسل (در زبان سے
تطع نظر مرشخص کو کا مل سا وی سیاسی اور شہری حقوق عاصل ہونگ
(۹) تحفظ حقوق اقلیت دستوراساسی کی صاف اور صریح دفعات کے ذریعہ
کیا گیا ہے اور جہوری نظام حکومت کے انتی بات اور دگیرسیاسی
تغیرات می ان کا کوئی تعلق نہیں رکھا گیا ہے۔

ر ۱۰) نائندگی ، سرکاری ملازمت ، اورانتظام مکومت کے معالمہ میں اقلیوں کے مفالمہ میں اقلیوں کے مفاطرہ میں اقلیوں مفسوص مفاد کوتسلیم نہیں کیا گیا ہے ۔

غرض اقلیتوں کے اہم مئلہ کو انجن بین الاقوا می نے ص کر نیکی کوسٹش کی ہم اوراس میں کامیابی ماسل کی ہے۔ پھر مند وستان جواس انجن کا ایک رکن ہوکیول نہیں الاقوا می اصول اور معیا رکے مطابق اور ان تجربات کی روشنی میں جو بورپ کی منتقف ریاستوں کو گذشتہ مسال کے اندر ہوت ہیں۔ اپنے اقلیتوں کے تحفظ حقوق کے سکنے کو سطے کرے۔

### شدرات

امرکیکے مشہور فیر اینڈرلوکاریکی ہے ہاں بنی اوع کی فلاح دہبو دکے ان اور بہت کو ادا اسے ، مہکنے و ال کلیسا کی انجین عامی امن کی بھی بنا اللہ اللہ ۔ اس انجین نے حتافہ عیں وعلان کیا کہ وہ باک نزمہ کی ایک کا نفر ش منعد کرنا چاہتی ہے جس میں اس برغور کیا جائے کہ ذہبی قوت سے سی مدک جب کے ادندا دا ور امن کے تیام میں کام لیا جاسکتا ہے سنم پر شاف عیں سوٹرز لینڈ کے سنہ جبنیو امیں ایک ابتدائی کا نفر ش کا اجلاس مواجس کی کارروائی ایک رسانے کی شکل یں شائع مولی ہے ۔ ا

اس رسائے کا نام ہے " ندام ہے " ندام ہے مالم جنگ کے خلاف" اور یا نفرنس کی خلاف ہیں گی و ن سے ہارے پاس ہمجا گیا ہے ۔ اس کے بڑھتے سے معلوم موہا ہے کوجنبوا کی ابتد ائی کانٹرن ہیں متعلون مالک کے ایک فیٹو نواسی نمائند ہے جمع ہوئے تھے جنوں لئے یہ سطے کیا کہ مترہ آڈیوں می ایک مجلس خفر نمی خد ہی جائے جس کے صدر ڈواکٹر شیار میچوز اور سکر بڑی ڈواکٹر آگینسن موں اور یملس خطر نیزی خواکٹر آگینسن موں اور یملس خطام پرا کے بہت بڑی کا نفرنس منفد کرے اور اس ہیں اپنی مجوزے تمام اکناف عالم سے متعلف ندام ہے منائندوں کو بلائے ۔ یہ سب کے سب جمع موکر ہیں بات کا فیصل کریں کہ فتلف ندام ہم میں کہ ان میں گان کوروکنے اور امن قائم کرنے کی ملاح ت ہے۔

ابندائی کا نفرنس میں تقریباً منام فدامب کے نمائندے موجد دیتے اور ان کے خطبول کو بڑسے سے معلوم مواہد کہ کمے کم دنیا کے ندمی لوگ ول سے کشت وخون سے مخالف ہیں

ا درمنزق سے مغرب کسامن دا مان کا دور دورہ و کمینا چاہتے ہیں ٹیکن پورپ اورامر کیہ کے اکثر ممبر دس کا رویہ دیکھتے ہوئے یہ اُمید نہیں موتی کہ یہ کا نفرنس اینے متعاصد میں کامیاب موتی جرمنی کے واکٹر او ایر ابا دری سی الیت اینٹر یوز اور معدد اینیائی نائندوں کی یہ رائ تعی که . دنیامین امن کا قیام اس وقت ک نامکن ہے جببک نسلی مساوات مین الاتو امی انصاف اورعالمگیر مرا دری کو توموں کے عقیدے ا در عمل ہیں مناسب جگہ نہ مل جائے۔ بنانچہ ا نیدر او زصاحب سے اس صفون کی ایک تحرکی مینی کی که کا نفرنس کی ملس متفله کوسیا اور با کدار امن فائم كرك كے لئے اليي تدابيرا متيا ركزنا جائے جن سے قوموں ميں بعائي جارہ پيدا مواور وہ ایک وورے سے مساوات اور ایضا <sup>ون</sup> کا برتا 'وکرمیں ۔ اس تحریک کی تائید ڈواکٹر ہاؤ۔ ایر ومرمنی ، چری ساحب اور ایس - کے ، دت صاحب نے کی - ان سخرات نے اپنی تقرروں یں اس پرزور دیا کہ منبد دستان والے اور دوسرے ایشیائی قدرتی طور میران سب انجبنو ک اور كانفرنسون ست برطن م جنفين يورب واسك قائم كرت مي النفين يرفوف سه كري کے ارباب سیاست جاں ابنیا کی فرمیت کے اُسطے موئے وسن کو ادر طرح طرح کے میٹول سے دبانا جا ہے میں دہاں انہوں نے یہ حامی امن کا نفرنس بھی قائم کردی ہے کہ ندسب کی ا رہاہے کو منعلوب توہوں کو خبگ ہے روکے اور غالب توہوں کی مکومت کی بنیا دعفہو طاکر ہے۔ ان لوگو ر) کومطائن کرنے کے دیے مناسب ہے کہ کا نفرنس ایندار یو زصاحب کی تحریب کومنطور مرا اورام کید کے کئی ممبروں نے شایت زوروشورسے اس تحریب کی مخالفت كى انول ك كماكداس كانغراس كاكام تومعن يهد كدنرسب كى مدوس فيك كاسد ياب کرے اورامن کے قیام کی کوسٹسٹ کرسٹ ۔اگر وہ بین الاتوامی ساوات اور برا دری اور انساف کے انتظاریں رہے گی توخدا جانے کب کساصل مقصد کو المتوی کرنا پڑ گیا۔ غرض نغیم بیرمواکه به مخر کیسستر د کر دی گئی ۔

میں اور یم بیس کا کوئی تی نہیں کہ بنیر سے کا نفرنس کے بانیوں اور وا میول کی نیت

ہزئی اور یم بیس کہ یہ لوگ بی انجین اقوام والول کی طرح بورب کی بڑی طاقتوں کے

ہزئی موان کے ساسی مقاصد میں جان ہوجہ کریا لاعلی کی حالت میں مدو دے رہے ہیں۔

ایکن ہم آنا حزور کہیں گے کہ ان حزات نے مغرب والوں کے عمل تجریر کو انتہا بہ سبنجا دیا ہے۔

مغرب کے لوگوں میں یہ عام رحجان ہے کہ وہ زندگی کے بر شعبے کو یا نکل جداگا نہ چر شخصے ہیں اور

اس براس جنیت سے فور کرتے ہیں جیسے اسے بقیہ زندگی ہے کوئی واسط ہی نہیں۔ اسی اصول ہر

وہ سمجھتے ہیں کہ اسن اور چرزہ نے اور مسا وات، برادری وادر الفا ف بجہ اور ۔ بیلے اسن خالم

کرنیا جائے ہم یہ چزیں خود بخود ماصل موجا کہیں گی یا کم سے کم ان کے ماصل کرنے ہیں بڑی

برسانی موجائے گی۔

ہیں، ن صرات سے یہ عض کرنا ہے کہ انسان کانفس ایک واصدم کرنے جس ہیں اس کی تمام ذہبی قتیں، ہمس کے تمام جذبات اور خیالات جمع ہوتے ہیں اور ایک دوس سے مناثر موتے ہیں یوشیقت ہیں علی ہے اظافی کے ہیں ہیں کے کہ انسان کی اندگی کے کسی ایک ہیلو کی اصلاح بجائے نو و نسیں ہوسکتی جبتک اس کے نفس کی ہیئیت جموعی اصلاح نہ مو یہی ہوں اور ولیوں کی توت اور کامیا بی کا راز ہی ہے کہ وہ انسان کے منظر و فیالات مونیات یا عال کو متاثر کرست کی کوشش منیں کرتے بلکہ اس کی بوری شخصیت برا تر فی المتے ہیں جی اس سے بالی آتفاق ہے کہ و نیامیں اگرامن فائم موسکتا ہے تو محض ندم ہم سے ذریعے ہیں اس سے بالی آتفاق ہے کہ و نیامیں اگرامن فائم موسکتا ہے تو محض ندم ہم سے ذریعے سے دلین ندم ب انسان کے ول سے جنگ و میدل کے شوق کو اسی طرح و در کر سکت ہے کہ میٹیوں ، نظریوں ، نظریوں ، وریغلوں کے اوج و لوگ ہمیشہ اپنے تا جائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لئو کو دور کی جمیشہ و بنے تا جائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لئو کو دور کی جمیشہ و بنے تا جائز مقاصد کی مخالفت کے لئے وجل و مدل سے کام لیں سے و دوست دور کی میں افت کے لئے وجل و مدل سے کام لیں سے و دوست و میں کو میں افت کے لئے و میں اور کو ایک میں افت کے لئے و میں کرنے کے لئو کی اور نوالی میں افات کے لئے و میک و صور ل سے کام لیں سے و دوست کی دول سے کام اس کے دول سے کو کو سے دیا ہوگی و میال سے کام لیں سے کے دول سے دیا ہوگی و دول سے کام لیں سے و دول سے دیا ہوگی کی دول سے کام لیں سے دول سے دول سے دیا ہوگی کی دول سے کام لیں سے دول سے دیا ہوگی کو دول سے دیا ہوگیا گول کو دول سے دیا ہوگیا ہوگیا گول کو دول سے دیا ہوگیا ہوگیا گول کو دول سے دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گول کو دول سے دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گول کو دول سے دیا ہوگیا ہو

اس لئے ہاری رائے میں کا نفرس کو جا ہے کہ اینڈر اور صاحب کے مشورے کے مطابق میں الاقوامی مساوات مراوری اور النماف کو بھی اپنے مقاصد میں شامل کرہے۔ ہارا یہ مطاب نہیں کہ وہ کسی فاص قوم یا جبد فاص اقوام کی حاست کرنے گے کیو نکہ یہ ایک سیاسی کا ہے جو اسے اب راستے سے وور مہنا نے جا تیکا بلکہ برابری ا آزادی افوت اور حدالت کے مام امولوں کو لوگوں میں ہر دلوزیز بنانے کے لئے انہیں تمام تدابیرسے کام لے جن سے وہ امن کا ڈمنڈ ورابیٹنے کی بے ایجہ کو مشسش کرنا جا ہتی ہے۔

سلم ونبورش کے کورٹ سے اپنے ، جولائی کے علیے میں بہذکا لجے کے برسیل مطورت ممويره وائس جانسار مقرركرويا حضية سلمانو سيس تومى غيرت اور قومي صلمتو ل كااحساس موجود مے ووسب ابتداسے اس کے مفالف تے کہ کسی انگریز کوسلمانوں کی سب سے برای تومی درسگاه کاتعلیی بگرا س بنایا جائے لیکن معلوم موتا ہے کہ شامت اعمال سے علیگاتاه والول میں ذاتی مناقشات اور بارٹی بندیاں اس مدلک پہنچ مکی تیس کہ بغیر سیاست فرنگ کے اِنکی املاح ما مكن تنمى - بهرمال كورث كو اور نئ ير و وانسُ جا لنلركو يه احيى طرح سمجد لينا جا سخ كم عام سلمان الراس انتخاب كو قبول معى كرتے ميں توعض مبورى سے اورمون عامني ميتيت سے - اوراس عصصیں ہی اگر سٹر إرن يہ جائے ہيں كەسلما نول كے ذمه وارافسلودانكي مخالفت ندكريس توانسي جند باتوس كاخيال ركمنا جاسيئ ببلي بات تويدسه كدحس خاص مقعدت ان كا انتخاب مواب يعنى سياست فرنگ كوكام مي لانا- اس بروه لوراز وردي محرنهایت ایمانداری اوراضیا طرکے ساتھ - دومرے یہ کدائینے یا اپنے مربوں کے سیاسی نیالات کو یونیورسی سی میلا سے سے بر ہز کریں تیسرے یا کدوائش جانسلوا ورملس متنظمہ کے ساتھ بورے اتحاد عل کا نبوت دیں۔ اُن کی خوست قسمتی سے وائس مانسلرا لیا شخص مقرر موا ہے جس برسلما توں کے سرطیقے کو اعتماد ہے ا در اگو وہ اس کاستی ناب مواتو مہنیہ

اِس سلسلے میں یہ دکید کربیت توشی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نناہ محدسلیان صاحب تا انم مقام والس جاسلرك فرائض سايت ويى ك ساته انجام دسدرب بير اس دقت سلم يونيوسكى کے کا م کا بوجد اُ تعالماً بڑی بہت اور حصلے کا کام تعا- ایک توسابتی وائس جانسلر کے زمانے سے مِنْهَارِسُوا الله السيد عِلَى أَتْ مَعْ حَنِيسِ عِلَى كرف كے الله بڑى مخت اور عرفريزى كى **ھزورت تھی۔ دوسرے یارٹی نبدی کی گرم بازاری میں اینے داسن کو ہے لوٹ رکھنا دشوار** مقا اور بدنامی سے بینا دخوار تر گرخدا کانسکرے کہ ڈاکٹرماحب ان مراحل ہے بہت آسانی سے گزر سکتے اوراب انبوں سے دفتری کام کو اثنا صاحت کر دیا ہے کہ آسنے واسے وائس جانسل محو د وسرى مفرورى اصلاحات كابورا موقع مطے كا - مكومت سے داكم معاصب كوسركارى خدمات کے بسے ائٹ کا خطاب اواکیاہے۔اب قوم کو جا ہے کہ انسی قومی فدات کے میلے میں مناسب معاوضہ وے ۔ گرتومی سعا وضہ خطاب یا دولت یا جا و ومنصب کی شکل میں نہیں ملا مرا كلداس طرح كرجواكك كام العي طرح كرب أست دوسراكام ديا ما اب جواك مدمت مدلی سے انجام دے اُس سے دوسری خدمت لی جاتی ہے بھواکر صاحب کسی ایسے ہی معامضے کے مسخق ہیں -

ماسد لید کیم اگست کو کمل مائیگی علبہ کی درنواسیں داخلہ کے لئے ارسی میں - اِن کی افکامت کا شاسب انتظام کرنے کی بدری کوسٹسٹ کیا رہی ہے - ایک مبت بڑی وومنز لہ کو ملی ج نئی مٹرک بر واقع ہے ادراہی مین کرتیا رہ کی ہے کرائے برے لی گئی ہے - اور ج

صنات ابنے بچ ل کو جا مدی وافل کوانا جاہتے ہوں وہ اس مہینہ کے آخر نک اطلاع دیدیں۔

"اکد اور حاربیں کو ائے بہلی جائیں ور ذکیم آگست کے بعد البھے سکا نوں کا ملنا مشکل موجا ئیگا

"بچ ل کے مربرستوں کو ہم شورہ ویتے ہیں کہ جباں نک مکن مو بچ ل کوا بنے ساتد لاکر والل

کر دیا کریں تاکہ وار الا قامر کے منظم تعلیم اور تربیت کے معا لمہیں ان سے تبادلہ خیا لات کو کسی اگر کسی وجہ سے نو در الا تعام کے مول توایک فصل مخر سرشیخ الجامعہ کے نام بھیجدیا کریں جس میں اگر کسی وجہ سے نو در الا سکے عموم کر ایک معرب میں میں ایک کے عاوات و خصائی اس کی عوت ، اس کی کم زور ہوں اور اس کے عام رجانات کی تعلیم مو ۔

کی تعلیم مو ۔

اس سال ہامد کے لوگوں کے لئے حفظان صحت کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے طبیکا لیجے کے لائق اور مہر رہ ہا ہوس سرجن ڈاکٹر ظفر پاب جینن صاحب سنے جو دوسال شد ڈاکٹر شرما صاحب کے ساتھ جاسمہ کے بچوں کا علاج بلا معا دضہ کرتے ہیں وعدہ قرا پاہے اس سال داخلے کے وقت تمام طلبہ کا طبی معائنہ کریں گے اوارا لا قامہ کے نگرانوں کو حفظان صحت ، غذا ، دوا وغیرہ کے متعلق مقصل ہوایات دید نیگے او وقت فوقا جانج کر سرمیں گے کہ ان جایات پر کس س کے کہ ان جایات پر کس سے کہ ان جایات ہا رے دلی شکم کے مستق ہے ۔

----



| سالسلم جارجوی واکٹرسٹارسین ایم لمے بی ایک وی                                                                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                    |   |
| الله ابتهاه جون و۲۹ له                                                                                                                                                             | 7 |
| فهرست مصامین                                                                                                                                                                       |   |
| دى كى را بين را) برزندرس سرمجا ملني الصابى يى ك رابين مراد دى كى را بين راد كان مراد كان | 4 |

وْاَكْرُ خَلِيمُ الزمان مُعَا بِي إِنْجُ- وْي بدرالدين مساحب جيني شعلم جامعه 414 ۔۔ بی معاشرت پرایانی اٹرات سیدنڈیر نیازی صاحب بی کے رمامعہ ۱۳۲ مثيلة اسيراؤ مترج أسرأسل احدخانف ٢٣٠ (مولانا آزادسجانی صاحب . د حضرت دروکاکور دی

باركینستح دنساند،

صزات اب بجر کو اسمیں وافل کرانا جائے ہوں وہ اس میدنے آخر تک اطلاح دیدیں استی اور مارتیں کرائے بولیل جائیں ور ذکیم آئست کے بعد اجھے کا نوں کا طنامشکل موجا ایکا بجری کے مربریتوں کو ہم شورہ و بتے ہیں کہ جہاں تک مکن موجوں کو اب ساتد لاکر واقل کو ایک میریتوں کو ہم مشورہ و بتے ہیں کہ جہاں تک مکن موجوں کو اب ساتد لاکر واقل کو ایک منافر واقل کا میں ان سے نباد لائوں لات کو مکین آگر کسی وجہ سے نو ورز آسکتے موں تو ایک مفصل تو برشیخ المجامعہ کے نام مبیجد یا کریں میں میں اس کے اور موجانات کی کہ وریوں اور اس کے عام رحجانات کی تعمیل مو۔

کی تعمیل مو۔

اس سال جامد کے لوئوں کے لئے حفظ نصحت کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے طبیکا لیے کے لائق اور سہر رو ہا ہوس سرحن فرائٹر ففر با بسیسین صاحب سنے جو دوسال سے ڈاکٹر شر ماصاحب کے ساتھ باسعہ کے بچوں کا علاج بلا معا دضہ کرتے ہیں وعدہ فرا یا ہے میں سال وا غلے کے وقت تمام طلبہ کاطبی معائنہ کریں گے وارا لاقامہ کے نگرانوں کو حفظان صحت ، غذا ، دوا وغیرہ کے متعلق مقصل ہوایا ت دید ینگے اور وقتا فو قنا جائے کر سامیں سال جایات برک س کے کمان جوالی سے معالی مائٹ کریں میں کے کہ ان جوایات برک س کے مل سوتا ہے جواکہ صاحب کا یہ ایتاد ہا رے دلی شکر سے کا مستی سبے ۔

\_\_\_\_\_

#### The Cultural Aller at the

#### Madras Lectures on Islam

NO. 2)

BY

#### Muhammad Marmaduke Pickthall

Delivered at Madras in January 1927.

#### CONTENTS:

- 1. First Lecture-Islamic Culture.
- 2. Second Lecture—Causes of Decline.
- 3. Third Lecture—Brotherhood.
- Fourth Lecture-Science, Art and Letters.
- 5. Fifth Lecture-Tolerance.
- 6. Sixth Lecture—The Charge of Fatalism.
- 7. Seventh Lecture-The Relation of the Sexes.
- 8. Eighth Lecture-The City of Islam.

Price 1/8/-

Bound 2/-

To be had of :-

#### National Muslim University Book Depot,

KAROL BAGH,

DELLIEI.



# بلطم الرسلن الرسم

## مولانا اللم جارجی واکٹر علیت ایم اے بی ایک وی وی ایک وی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می ایک میں ایک ایک میں ای

#### فهرست معندامين

| ۲.۲                 | برمزنڈرس متر مجمع ملنجا تھا۔ بی کے رمامی |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Å.</b> ►         | واكثر سليم الزمان مثب پي اينځ - د ي      |
| 417                 | بدرالدين مهاحب جيني شعلم جامعه           |
| اسلم                | میدنذیرنیازی صاحب بی اے (جامعہ)          |
| 444                 | مثيلة اسيراؤ مترجيكه سرأسل احدخا نصاب    |
| דיָא                | ( مولانًا آزا دسِمانی صاحب               |
| 447                 | کر مضرت در د کاکور د ی                   |
| 449                 |                                          |
| <b>*</b> 4 <b>*</b> |                                          |

ا-آزادی کی را بین (۲)

۱- جندوشان مین تنقیدنن کا دورجدید

- تالسشاک اورمشرق

- مسسر بی معاشرت پرایرانی انزات

۱- انها رکی تشتی دفعانه،

- تنقید و تبصره - منشذرات

### شوزادی کی راہیں

#### باب اول

### مارکس اور ندیہب اشتراک

ہراس چنر کی طرح جوزندگی رکھتی ہواشتراک بھی ایک رحیان ہے نہ کہ **بندمحا**م ا كامين ا ورتعربين يربر مجوعه - اگر اشتراك كى تعريف كيما ك توتيني ك كم اس میں معض خیالات شامل ہو جائیں گئے جو اکٹر نوگونکی نرد کی عیراشترا کی ہیں اور دوسرے ایسے خیالات فارع ہو مالی سے جوٹا بل ہونے کاحق رکھتے ہیں - لیکن يس سمتا ہوں كہ مم اشراك كى اصليت سے سب سے زيادہ قريب تر موجم ،اگر مم اس کی تورن یا کریں کہ یہ زمین اورسرایا کے اجاعی ملک ہونیکی حایت کا نام ہے اجّای ملک سے معنی ہوسکتے ہیں ۔ ایک جہوری ریاست کی جاک ، لیکن اس میں کمسی اسی ریاست کی کک شاس نہیں عمی ماسکتی جوجہوری نہ ہو ۔ اجتماعی ملک سے معنی مبیاکہ نرا می اشتراکی مجمعے ہیں یا می ہو کتے ہیں کہ ایک گروہ سے مروا ور عورتول کی آزاد جاعت مالک ہو بلاان جیری توتوں سے جوریاست بنانے کے لئے صرورہ ہیں۔ معبن اشتراکی تو قع کرتے ہیں کہ یہ اجماعی ملک یک بیک اور اپنی کامل صورة میں ایک تیا وکن انقلاب کے ساتھ ساتھ آجائے گی، دوسرے اسیدکرتے ہیں کہ: رفته رفته اسے گی، پہلے ایک صنعت میں بعد کو دوسری میں ۔ تعبن اصرار کرتے ہیں کہ زمین اورسرای کا بہ تام د کمال جبورے اتمد میں آنا لازمی ہے ، دوسر

س یا تا نع میں کو کمیں کہیں مکیت ضی سے جزیرہ سے اِتی رہائیں بشر ملکہ یہ بهت ويلع اور ما قتور ترمول - الن سب مكلول مي جرجير شترك مي وه برجهوري ا ورموجوه نظام سرايه داري كاكامل إتغربا كالنبام شتراكيوب، نراجيون او سند هيون الهي فرق وياده تراس امرير شخصر كي جهوريت موكس قسم كي -امسلی اشتراکی مکومت سے سیدان میں جہوریت مشور سی کوکا نی سیجتے ہیں اول أن كا خيال بوكه وستورر ياست كى اس شكل ميں جو فرا بياں آ تجل معلوم موتى ہیں وہ سربایہ داری کے مٹ جانے سے خودمٹ مائیں گی۔ برنلاف اس کے ٹرا جی اورسند کی سارے کے سارے مشوری نظام کے فلاف ہیں اور ماعت كے ساسى معاملات كے انصنباط كے لئے يہ ايك ووسرا طريقير جائے ہيں - كيكن يہ ب کے سب جہوری اس سعنی ہیں ہیں کہ سب ہرتسم کی مراعات اور ہرنوع کی مصنوعی عدم مرا وات کومٹا أ جائتے ہیں -سب کے سب موجودہ جاعت مین مزد ورکے مامی ہیں ۔ "مینوں کے سماشی ند بب میں بھی بہت کے مشترک ہو۔ "مینوں سرایه واری ا ورنظام مزووری کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک طبقوں سے اغراب کے لئے مزوور سے بیجا فائد ، اٹھانے کے ورایع ہیں اور بقین کرتے ہیں کہ (وولت) پدا کرنے والوں کوآزا دی ولانے کابس ایک ہی فرربیہ ہے بینی کسی نکسی شکل میں مکیت ہستماعی کا تیام ۔ لیکن اس شترک ندہب سے ڈھانچے کے اندر بہت ، سے تبرنے ہیں اور خود ان ہیں جنہیں نگ معنوں میں اشتراکی کہنا عاہمے نہایت تابل لیا لم اخلافات موجود ہیں بیٹیت ایک طاقت کے یورپ میں اشتراکیت سی ابتدام کہا ہے ہیں کہ اکس سے ہوئی۔ یہ بچ ہے کہ اس سے بیلے بھی انگلیان ا ور فرانس د و نوں مکوں میں اشتراکی نظریے موجود تھے۔ یہ بھی سے ہوکہ دسم شاہم سے انقلاب میں فرانس میں اختراک نے تعورے عرصہ کے لئے ریاست میں خاصہ

ار صل كراياتها يكن اركس سے يبلے جواشراكى ہوئ ابكا رجان عوا فيالى نواب و يکھے كيطرت تعا ، چنانچه يكوئى طا تتوريا يا تدارسسياسى جاعت ديارتى ، نہ قائم رکے ۔ یہ ارکس او حصہ تھا کہ اُس نے اِنگلس کی مددے اشتراکی سائل کاایک مربوط مجوعه تياركيا جس بي اتنى سيائى تفى يا جوبظا براتن معقول معلوم سوّا تعاكان أو کی کثیر تعدا دے دیا غول برحا وی ہوسکے اور نیز بین الملل اشتراکی تحرکی کی نیاد والی جو چیلے پیاس سال میں پورپ کے تمام مالک میں برابر برستی رہی ہے۔ اکسس کا بزہب سیمنے کے لئے صروری ہوکہ ان اثرات کے متعلق ہم مجمہ وافقیت ماسل کریں جنہول نے ارکس کے خیالات بننے میں مدو وی سیان ا میں جرانی سے صوبر رہائن کے ایک مقام تریوس میں پدیا ہوا - اسسکا باب اکے قانونی عبد یدارتھا اورنسل یہودی جس نے برائے نام عیسائیت تبول کرنی تھی - مارکس نے قانون ، فلفه ، معاشات اور ایریخ کی تعلیم محتف حبسرمن یونیورسٹیوں میں ماس کی - فلفہیں اس نے ہیگا کے زہب کا افرالیا جواس ان میں معراج شہرت پرتھا ا وران سائل کا کھ نہ کھھ اٹر تام عمراس کے خیال پر اِ تی را · بِسُکِل کی طرح اس نے بھی تا یہ نے میں ایک خیال کی نشود نا دکھی ۔ اس نے تغیرات عالم کا تصور یوں قایم کیا کہ ریگو یا شطقی شازل کی ایک کوئی ہوس میں ایک حالت انقلاب کے ذریعے ایسی دوسری حالت میں بدل مباتی ہی۔ جد اس کی صند ہو۔ یہ ایک تخیل ہے جس نے اس کے خیالات کوایک سخت تجرید کا رنگ دیدیا تھا اور بجانے ارتقار کے انقلاب پراعتاد ۔ لیکن بیکا کے زیادہ علی مأس میں سے ارکس میں جوانی کے بعد کو ئی بعی اِتی نہ تھا۔ اسے لوگ نہایت وبين طالب علم تسليم كرست تصاوريه بجينيت يرونيسر إسركاري عهديدارك نہایت خوشال زندگی بسرکرسکتاتھ ، سیکن اس کی سیاسی دلیسی اوراس کے

المتباليسند تمالات في است زياده وشوار كذار راستون يرلا والا معتشده مي مين وایک اخبار کا مدیر موگیا ہے اس کے انتہا پندخیالات کی دم سے اسلے سال کے شرمع ہی میں پروسٹ یا کی حکومت نے بندگر دیا ۔ چنانیمہ ماکس نے برس کی داہ لی ۔ یہاں یہ اشتراکی کی میٹیت سے مصروف ایوگیا اورانے فرانیسی میٹیروول کے متعلق علم عاس كرة ريار بهي الاستاليم من أعلس ساس كي وه دوستي شروع ہو تی جوساری سمرقاتم رہی۔ انگلس دس زانہ کک بلسلہ کاروبار مینجیٹر ہیں تھا، اس نے بیال احمرزی اشتراکیت سے واقفیت ماسل کی تمی اورٹری مرکب اس ے سائل کو قبول کیآ؟ مطاعلہ میں مارسس سرس سے کالاگیا اور آگلس کے ساتھ روسلز میں رہنے کے لئے گیا ۔ یہاں اس نے '' جرمن مزدور ول کی جمعیت'' تايم كي ا درايك ا خبار شانع كرنا شردع كيا جواس جاعت كا آركن نعا - بروسيز کی کارگذا ریوں کے سلسلہ میں بیرس کی جرمن اختراکی لیگ کواس سے واتغیت بیدا مونی اور اس لیگ نے معلی کے حتم براسے اور انگلس کو دعوت دی کم انے کئے ایک لائم عمل ترتیب دیں ، جوجوری مثلاثلہ میں شائع ہوا - یہ ہے د ومشهور اختراک ملان " جس میں بیلی مرتب اکس کانظام بیش کا گیا ۔ برارے

(۱) ان میں سے فاص نور کے اور ساں سیال تے جہوں نے اشتراکی ریاستوں کے کچھ خیالی انتیں سے فاص نور کے اور ساں سیال تے جہوں نے اشتراکی ریاستوں کے کچھ خیالی انتیا تھے ہجائے ارتور کس اختراک کے زاجیول کا پہنے رہم جینا جائے ۔

(۲) مارکس اپنی کتا ب میں فلسفہ کا افلاس '' (، ہم ۱ء) میں انگریز اشتراکیوں کا ذکر تعرفنی کے ساتھ کرتا ہے ۔ نو واسکی طبح یہ بھی اپنے دلائل کو رکا روی نظر سے قدر پرتا کی کرتے ہیں لیکن اس کاسا تجرا و دراس کی سی ملی وسعت نہیں رکھتے ۔ ان میں امس کا عکن (، مرام ۱۹ مرام)

ا ہے وقت شاتع ہوا۔ اسکے ہی جینہ، فروری میں بیریس میں انقلاب بربا ہوا اور
ارج میں جرمنی کے بھیل گیا۔ انقلاب کے فون سے بروسلیز کی حکومت نے ارکس ہم بجیم سے فائی کر دیائین جرمنی انقلاب نے اس کے لئے خود اپنے ملک میں واپی مکمن کروی ، جرمنی میں اس نے بھرا کیسا فہار کا لاجس نے اسے بھرا رباب مکومت سے ہمرا یا اور جول جول انقلاب کا روعل نرور کیرہ آگیا یہ خالفت ہی بڑھتی گئی۔ جون میں کیا یہ جول انقلاب کا روعل نرور کیرہ آگیا یہ خالفت ہی بڑھتی گئی۔ جون میں کیا یہ جول انقلاب کا روعل نرور کیرہ آگیا یہ خالفت ہی بڑھتی گئی۔ جون میں کیا لاگیا۔ جانچہ یہ جاکر انگلتان میں تقیم ہوا ، جواس وقت ما میان حریث کا مامن بنا ہوا تھا ، اوراشا عمت تحریک سے سلسلہ میں جو تصورے تحورے نرا نہ کے لئے یہ باہر گیا اس سے قطع نظر یہ ابنی موت بینی طاشا کہ ہی کا لیف میں صرف نرا نہ کس کے دوسرا اس کے وقت کا زیا دہ حصہ ابنی بڑی کتاب '' سریا یہ ' کی آلیف میں صرف ہوا ۔ آخری زانہ میں ہوسکا دوسرا اسم کام مع مزدوروں کی بین الملل جمیست میک ہوا ۔ آخری زانہ میں ہوا۔ آخری زانہ میں ہوا۔ آخری زانہ میں ہوا۔ آخری زانہ میں ہوا۔ آخری زانہ میں ہوں تھا میں ہوا۔ آخری زانہ میں ہوں۔ گا گیا ہوا کیا ہوا کہ گیا ہوا۔ آخری زانہ میں ہوں تھا ہوا۔ آخری زانہ میں ہوں تھا ہوں کہ وقت کا زیادہ حصہ '' برشنس تھام اور تو سع بیش تھا میں میں کیا ہوں کہ میں المیل جمیت میں تیام اور تو سع بیش تھا میں میں کیا ہوں کی جو تھی ہوا۔ آخری زانہ میں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا دوسرا اسم کیا ہیا ہوں کیا تھی ہوں کیا ہوں کی ہوں کیا کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہو

المان م بیا جاسک ہی جو ہیلے بحری افسر تھالیکن بحری غم کے طریقی برایک تنقیدی رسالہ کی میں میں جاسک کے معنیف سے مراب واری کے خلاف محنت ، دیا نع "رحت موقون کر دیا گیا ۔ اس کی تعنیف سے مراب واری کے خلاف محنت ، دیا نع "رحت بادی اور دوسری کی ہیں ہیں ۔ نیز دلیم امس (۵۸،۱۰سس – ایا دہ معین ہو" کی ب میں باتھی دولت بحوان نی خوشحالی کے لئے سب سے زیادہ معین ہو" رکھا کا ب " محنت کا انعام " (۱۸۱۸) اور بری رآون اسٹون حس سے بام مجد کے بالات سے بیالات سے بیا بیان اور ن تھا دان اس کی بہلی اور سب سے اہم مجد سے شاہو میں شائع ہوئی ۔ اور باتی دو مجدیں اس سے انتقال کے بعد حشالہ اور سے اہم مجد سے شاہو میں شائع ہوئی ۔ اور باتی دو مجدیں اس سے انتقال کے بعد حشالہ اور سے ایم مجد سے شاہو میں شائع ہوئی ۔ اور باتی دو مجدیں اس سے انتقال کے بعد حششالہ اور سے ایم مجد سے شاہو میں شائع ہوئی ۔ اور باتی دو مجدیں اس سے انتقال کے بعد حششالہ اور سے ایم مجد سے ہیں۔

بیوزیم " میں صرف ہواجہاں یہ جرین اصبر کے ساتھ انظام سر ایہ داری کے خلاف
ابنی سے بناہ قرار داد جرم کے لئے مواد جمع کر تا تھا۔ لیکن بین اللی اشتراکی تحریک پر
اسسکا تا بو برابر تائیم رہا۔ بیولین کے بھا بیوں کی طرح اکثر مکوں میں اس کے دا ا د
اس کے اکثر سیمے اور جو اندروئی مناقتے پیدا ہوتے تھے ال میں عواناس کی
مرصنی غالب رہتی تھی۔

## بندوشان مين تنقيد فن كا دور عدبير

(۱) فن اورتسيب رفن.

جس طرح زبین داسان ، ابرد با د و با رال ، شجر عجر بشر ، کرشیم می قدرت و ذات خدا وندی کے اسی طرح زمینی شعر ورنگ آمیزی تصویر، موج رقص شیری اورجو ہے شیرفرا د، بنان ور اورسجهٔ خلیل جلوے ہی قدرت و دات النانی کے یہ وونوں مینی ایک طرف برزبان انگریزی <sup>د</sup>نیچیر ۱۰ ور دوسری طرف آرث تجنملیقی پهلوبین ایک فرو مرک ، ایک شخصیت کے مہم کوید یوری طرح سجدلیا ما ہے کیونکر یورب یس ائیسویں صدی عیسوی کے آرٹ کی نیچر کیستی کے بعد جے نسل انسانی کے ننی ارتقا وورا ول كي كيل سمبنا عاسة ، جونى انقلاب اكسيشنزم كى صورت ين طهور يذير سوا ہے اس کے بیلے ریلوں کے رفع و فع ہونے کے بعد آج ہم ٹھنڈے ول سے حال در افی - سے فنی کارنا مول کا مواز زکر سکتے ہیں ، اوراس مواز نے سے ہم یریورا و ، فیش ہوجا آ ہے کہ جس وقت انسان ایا منصب تخلیق صورت کھو بیٹھتا ہے اور حض تقالی نظرت یا اتباع طرز و نقوش پارینه کواینا سلک بنالتها ہے ، اس کی کوسٹیٹول مرنفظ آرٹ کاکسی صورت سے احلاق باتی نہیں رہنا ۔ جذبات کے نقوش کوالفاظاری كا جامة صدة منگ بينانا ١٠ سى كانام ب شاعرى اورجذ إت ك پرتوول كى نقش و رجگ سے تنویر کر دنیا اسی کا نام ہے مصوری -جس طرح الفاظ کے تھنڈے بے مان موتیول کو دولیف و قافیہ کی لا ہوں میں پرونے والے کوسم شاعرنہیں بلکہ انظم کہتے ہیں

بی می شا بدات فطرت کوکینوس یا کافذر بیسے کا تیسا نبا دینے والے کو مم تصور باز ہیں ۔

سور شہیں کہ سکتے ۔ شاعری جزد بینیبری ا در بیغیبری جزد خدائی اگر ہے تو آفر فیش کی بنا پر اور عمور پر اگر دعوائی خدائی کا الزام عاید کیا جا ہے تو یہ بھی آفر فیش ہی کی بنا پر ۔ نون فالب و نون مانی کی بنیا دی نوعیت ایک ہے ۔ یہ ایک بڑا او بی بھر بہ ہے کہ شاعر کو تو مصور جذبات ہوئے سے بھر بہ ہے کہ شاعر کو تو مصور جذبات کہیں اور مصور کا مصور جذبات ہوئے سے کو فی واسطہ نہ جمعیں اور آسکی ایک کا ریگر کی سی خیلیت قرار دیدیں جوگا رہ ریٹ کی چنائی کے بی ہے ریگ آمیزی میں سرکھپا یا کرے اور اپنی اور کی تعلم کو مواج فی کی مین کی چنائی کے بی ہے ریگ آمیزی میں سرکھپا یا کرے اور اپنی اور کی تعلم کو مواج بیں کو ایک کی صرور ت نہیں کو ایک کی خرور ت نہیں کو ایک کی خرور ت نہیں کی دو اور جو محفی شا بدو فطرت کی تی نیا کر تا کی دو کر بر اور جو محفی شا بدو فطرت کی تو بی کہ دبو و و ال بد مظہر ہوگی جذبات شخصی کے بی منظر کی ۔ آرے یا فن سے مرا د ہے تحلیق اسٹ کال یہ منظر ہوگی جذبات شخصی کے بی منظر کی ۔ آرے یا فن سے مرا د ہے تحلیق اسٹ کال یہ منظر ہوگی جذبات شخصی کے بی منظر کی ۔ آرے یا فن سے مرا د ہے تحلیق اسٹ کال یہ منظر ہوگی جذبات شخصی کے بی منظر کی ۔ آرے یا فن سے مرا د ہے تحلیق اسٹ کال یہ منظر ہوگی جذبات شخصی کے بی منظر کی ۔ آرے یا فن سے مرا د ہے تحلیق اسٹ کال ۔

لیکن ہر بنائی ہوئی شکل برخلیق فنی کا اطلاق نہیں ہوسکتا یخلیق فنی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی شکل کو اصل ہیں اس شکل کی ضاطرا ورحض ضمنا افا وی اغراف کی بنا پر بنا تا ہے ۔ جب انسان نے اپنا پہلا بیالہ بنایا ہوگا توجوشکل اس نے اس کی بنا پر بنا تا ہے ۔ جب انسان نے اپنا پہلا بیالہ بنایا ہوگا توجوشکل اس نے اس بیالے کی بنائی اس کے وائرے اور اس کی سیئت ، اس کی ضروریات ما وی بینی نہیں عاص طور پر نہیا ہے ۔ میں فاص طور پر یہ ہے ۔ میں فاص طور پر ایک نے ہوئے کے اور کسی ایسے میا رکا شمل نہیں جس کا ہر زان ورکان پر مسیاری تصویرا ضافی ہے اور کسی ایسے میا رکا شمل نہیں جس کا ہر زان ورکان پر اطلاق موسکے ۔ فن کی تونیف حسن کے معیارے کرنا ایک امر ہے معنی ہے ۔ فرید برال اطلاق موسکے ۔ فن کی تونیف حسن کے معیارے کرنا ایک امر ہے معنی ہے ۔ فرید برال یہ بیانی تعطیر نظران ان کی تخلیقی اسٹی اور صلاحیت پر الیے قبو و عاید کرویتا ہے جوال

سمی مدت و شدت اظہار کے لئے نہایت درجہ محد دوکن تابت ہوتے ہیں بکل بنا ہوجائے ہیں نن کی بے بیناعتی ا در اس کے جود کی ۔ شالاً ہم یونانی بت تراشوں اونول سکو کے مصدروں کو بیش سرکر سکتے ہیں خبکا معیار سرا سرحالی تھا۔ کس درجہ غیر محوک ا در برس معلوم ہوتے ہیں انجے علی جنی مصوروں کی آزا دہای اور مہدی بت تراشوں کی دیواز واری کے سامنے ۔

اور حب انسان نے اپنا بہلابت پرستش سے کئے تراشا تواس کی شکر کسی ای صغرورت کی پا نبدنہ تھی بلکہ اس کی اپنی انفروی ترگک خطر تھی اور انہی انفرادی ترگوں من رفتہ حسن کے ان سعیا رول کو ارتقا ہوا ہے جو آج ہا رسے بیش نظر ہیں اور انہیں انفرادی ترگوں کو مربعے انفرادی ترگوں کی مجموعی توت کی نبا پر آئے وال یہ سعیا ربد سے رہتے ہیں اور مبدلتے رہی ہے۔

کے موجودہ منکدفن پرایک راے قائم کرنے میں ہاری رہبری کرے۔ اس سے بہ نہم بنا

ہا ہے کہ فن سے لذت یاب ہونے یا فن کے برتنے کے لئے نمی نقط بنظر کا دائستہ وجود

لازم ہے ۔ فن اپنے ارتقا کے بالا ترزینوں پر پہنچ رہنی جال وہ صناعی سے شکر ایک

منتقل تدنی شعبہ کی یٹیت سے طہور نیریہ ہوتا ہے سراسرا مرقع ہوتا ہے النان

کی زندگی کے جذباتی بہلوکا ۔ چنا نجہ انسان ذہنی نقطہ بائے نظرا ور نظر ہات فن سے

میں قدر آزاد ہوگا اسی قدر اس سے فنی کا رنامے پرزورا ور ب لاگ ہو نئے یہی وہ ہے کہ جسے بصے ذہنی وطمی نقطہ نظر دنیا پر نالب آ ٹاگبامی ویئے ویسے فن کی شدیم بنی وہ محمد تی گئی ہے ، ورآج ہاری مجال نہیں کہ ہم فن کے برانے کا رنامول کا کیا برکا ظرفت ور وشدت ایک آن سقا بھرکسکیں ۔ بمکہ فن سے برن وجامت اور کیا برلیا فا زور وشدت ایک آن سقا بھرکسکیں ۔ بمکہ فن سے واقعی لطف اندوز ہونے یہ بی فنی مضرکا وجرد ایک بڑی صدیک مائل رہا ہے عراس سے ابھار نہیں کیا جاسکنا کہ وہ ہا رہ اور اک بیں ایسی باریکی پیدا کردیا ہی جو بڑا ت خود لطف فاص سے فالی نہیں ۔

ہی ساتد کاغذیر جوبقش ورگ ہیں انکی نشری کریں مخفراً یا کہ ہم کولازم ہے کہ ہم اپنے اندر تنقید کی صلاحیت ہم بہنمائیں ۔

لیکن ورال حالیکه آج اس شکے گذرے زمانے میں بھی بندوشان میں ہے اصحاب نن موجو وہیں خبکا بلہ ونیا کے بڑے سے بڑے مساحب نن سے کسی صورت سے کم نہیں ، کیا ہم اپنے یہاں سیح معنوں ہیں نقا دفن کی ایک شال بمی پیش کرسکتے ہی جومصالین سندوشان کے روزاندا خبا روں اور رسالوں میں فنی تنقید کے امسے شائع ہوتے رہتے ہیں اورجن میں مبدوشان کے مبیل سے مبیل اور کم ایر سے کم ما يرمسوروں کی کم وسينس ايب بى جيسے الفا فريس مدح سرائی كيميا تى ہے ان کو پڑ کمرجوروی صدمہ مواہے اس کا بیان عبث ہے اور اس کی ساری ذرا ال صرف منېدوشانيول پرعائدتنبيل موتى - انتصعلين فن يعني انگرنر جومنيدوشان ميل فن اورمعیارفن کی مکسال قامم کے ہوئے ایک شان ہمہ دانی کے ساتھ مبوہ گشرمیں بذات تحدد فن کے معاملہ میں قطراً مدورم كندس واقع موك میں - انگلتان میں مسٹر کلا توبی ایب دل نوش کن مستثنا رسی ، (بلکریها ل یک ماننا برے گاکہ یورپ کے موجودہ نقا دان نن میں ابکا انداز بیا ن سب سے زیادہ صات ادر ما<del>قع</del> ہوتا ہے اگو یہ کہدینا مجی صروری ہے کہ انکی تنقید کی نشو ونا بیرس کے ارباب نن کے جم محصوں میں ہوئی الیکن سویز کے اس طرف کا کیا رنگ ہے ؟ - جس عنوان سے و کسی اُرٹسٹ کے عمل پر نکمتہ میں ہوتے ہیں وہ کمترستشیات سے قطع نظر سرا سر كهوكها اورصنحك موتاب اوراس بات كابنوت وتياب كه المنكح اندرص نن جو ا یک نقا دسخن کے لئے ناگزیرہے موجودہنیں۔ وہ میامت فنی کے متعلق جوا کیہ لا طائل تفظی گورک د معندوں کی زان قائم ہوگئی ہے کئی غریب کی تعربیت ایسی غریب کی ندمت میں صرف کرتے ہیں اور ہیں اپنے مدوح یا معتوب کے متعلق کوئی وال

ا طلاح مطلقانهیں دیتے ۔ نقاد کی ذمہ داریاں دوہری ہوتی ہیں ۔ اسسکا ذمن المین یہ ہوتا ہے کہ دہ عام افرادہ ، جن ہیں تنقیدی مسلاحیت اور مس فن کم ہوتی ہے فتی کا رناموں کو قرین ترکر دے اور ان کا رناموں سے جوکیفیات خوداس پرطاری ہوتی ہیں خوا ہ به زبان مال خوا ہ به زبان قال دوسسروں پرسفن کردے ، اوران ہیں اچھے بہت کی قمیز کا جذبہ شتعل کردہ ۔ ضنا وہ آرٹسٹ کے لئے جی احداد کا اعث ہو اسے اور یہ اس طرح کہ وہ اس کے کرور پہلووں میں چنکیاں لے لے کراسے خواب نعفلت ے جا تا ہے۔ مکن ہوکہ وہ اس کو اکثر آنا وہ وہ نوا وت کردے لیکن نقاد آرٹسٹ کو مبود سے تعفو فر رکھتا ہے۔

يه معورت توبهترين معورت اورنقا دكى يرحنيت بهترين جنيت موكى ليكن ایک بڑا خطرہ یہ ہوجا آ ہے کہ وہ انبی ساکد عم مانے کے بعد نقا دنن سے دلال نن ہو کر ندره میائے - بجاے اس سے کہ و وہم کو تبلا دے کہ کون کیا ہے ، کہا تک ہی اور کیول وہ آرشنوں کو کیڑوں کے حیاتی ٹرنوں کی طی سٹیشوں میں بند زکر کے انبران کے نا موں اور داموں کی حیثمیاں چیکا نے لگتا ہے ۔ بجائے نقش در گک کے وہ سونے اور ماندى كوسعيار قرار دين لكتاب ادرآر شك بازاربراس طرح ما دى موجا كاموجس طرح مسٹر انٹیگر ایک زانے میں جاندی کے بازار برماوی تعے یا نا ید اب بھی ہوں -یہ در مل وہ و با جائے کل بورب میں عام ہورہی ہے اور ہم کواس سے بینے کی پوری کوسٹشش کرنی عاہے کیو کر مسکا عبد مغیسہ کی سربرستی نن سے بھی زیا و ہ يا ثر بو آب كه آرتث ايك مزودر نبكرده جائدا وراس يردد حكمسركا ركاقلم در إركا" ما وق آئے ۔ برمال جکیفیت آجل ہاری ہے مندوسان میں وہ ناگفتہ بہے اور نن كى طرف سے ہارا تقطه نظر كليتًا علطب - عدام ، جن ميں البك نني فرو بناسي بدا نہیں ہوئی ہے، ایجے دلوں کو توا تگریزی باتصویر اوشکارڈ دل نے سخرو تاراج

كرايات - مين يرعض كردينا ما بها بول كرعوام سے ميرى مراد غريب وخلس و بنقافي بيما كيوكرا رث ك نقط نظرت إي بار واجه مها راجه وبا وريد وبتقاني ايك بي معن بي فظر آئیں سے ملک عمد ا دمقانی کی حسیات ان سے زیادہ تیز اصحیسیج یائی جانبیکی -اب رہے أيس لوك جوفن كاليمدا مساس ركت بي تو وه عجيب مجيب صنحك خيالون ا درمنصوبون بحاثتكار بنے ہوئے ہیں ۔ ان میں سے اکٹر فن كواكب تو می معالمہ بنائے ہیں اکثر ان · تعبی طریحراس کوایک مذہبی معاملہ نبائے بیٹھے ہیں یعنی ایک طرح کا میندوسلم سوال -" اجنت مندون ا مد قوم سرستون كاسك بهر تو "ماج خلافلينون كا نتساس نظريكين دونوں کے دونوں کرافٹ ارکٹ کے ستدل سکے عکمے والے باتصور بوسٹ کاروو یرول وجان سے ریمہ جائیں اوراینی برنداتی کا ذرااحیاس نہ کریں -ایک طبقہ اس اوگوں کا بھی ہے جواکثر امریکی سربیستوں کی صلاح کے بوجب احتیا طے سردمور سندوشان سے رو فالص آرك " كور فدست "كرا يائة ہيں - يس ان صرات سو كبول كاكه فعداك ليئ آب افي افي كام س كلّ اور سندوشان نريب ك أرشادً اس سے شکے کواس کے حال برحبواٹ ۔ ان خیالات کو داغ میں عگر د کرتصوری ا گلنی نه شروع کر دیجے ۔ تصویر بنا ک اور صرور بنا ت لیکن بب ، که جیسے کسی کے دل میں درو ہوا دراس سے بغیرنہ نے ، یا یوں کہ ایکو کی کہنا ہے جوا سے خیال میں کسی اور نے ابتک نہیں کہا ہے ، یا اس لئے بھی کربیط سرشخص کے ساتھ ہے اور ہے۔ یا نالا بر، اورانی رجگ آمیزی اورتصویر سازی کے گرسب سے سے ہیں ليكن خداراآب كمك و توم يا بني نوع انسان كى خدست كے خيال سے قلم كوجنبش نہ دیں ۔ مجھے گار ہے کہ ان امریکی مفرات نے جربے نقص سوٹ زیب تن سمنے ہو۔ كيل كافتے سے باكل ورست ، غرب فا قدكش بندوستان كواكي، ميني اوراجشا 

ش بود ب بین - بهندوستانی کم از کم اتنا توب که این ننی اسات مین یا نداری سے کام لیتے ہیں اور خود کو و ہوئے میں نہیں ڈاننے ۔ ہیں بہی بہتر سمعیا دل كه وه مبتذل اور بدندا ق تصويرول كو دل عدالًا نيس مجاع اس ك كه و دامنا ں تصویروں کے سامنے کھڑے ہو کر جبوٹ موٹ کے حال میں مبتلا ہوں اور خود فریب سطرار ی کیفیات اپنے اور طاری کریں - میں نے ان جا نیاں جہا ر گشت فولوں و بورب میں برسوں دیکھا ہے اور ان سے خوب واتف ہوں ، دنیا کے ہترسے بہتر فني كارنامول كوديك وقت الكارويه قابل ديدبو تاب - مرتميرانگيرا ،، ركس درم عمرا مميرا مميز!" ان بي سے سرد كھنے والا اور ديكھنے والى تھورسے تھورے وقف کے بعد کہتی رہے گی ۔ ساتھ ہی اس تسم کے اظہار خیال ہوتے رہتے ہیں کہ وویال کھوٹ يں بنا ہوگا " اورود يركرورول بين فريداگيا ہوگا يواكثرايي بجي خوش ذاق موتے ہیں جو پر کئے سے بازنہیں رہتے کہ ا مرکم اگر جا ہے تو پیسب چیزیں فریدے۔ اور وہ کے بعد دیگرے گزرتے مباتے ہیں اور بیجارہ ''گائڈ'' جوانبے ساتھ ہوتا ہے! ن کی باسسنت رہاہ اور ان رساد بدکی مرانی رقی ہوئی داسستان شروع سے آخر تک آبیت حدیث کی طرح د مرا آب اور وہ ہی استے ساتھ ایک کرے سے دوسرے کرح اورایک برج سے ووسرے برئ میں گزر، جاتا ہے ۔ دہ کیمینہیں دیکھتے اور انکو کی کسی فنی قدر کامس نہیں ہوتا ۔ میری اپنے ہم ملکوں سے دست بستہ بدا شدعاہے كه وه ان معزات كواينا نمونه نه بنائيس - دليس ربكرتاع كوديك بغيراس كي ايك تصویر فیالی لیے ہوئے مرما آا معا الیکن تاج کو دھای کی طرح چھوکر سے آ آ نہیں اچھا۔

## المسلمات اور شرق (ماخوذ)

جس وقت السسائے نے وفات پائی کی کومطان گان نہ تھا کہ اسکان کیا کہ اس ویا ہیں انر بھی کریگا ۔ گراس نے برع بود یا تھا اور وہ موسم بہار کی بارش کا منتظر تھا ۔ باول آئے ، پائی برسا بھیتی سرسنر ہوئی اور اب فصل کا منے کا وقت ہے التا تھا ۔ کی کشت اسد کا ہرا ہونا بند وستان کے کسان گا ندھی کی عرقریزی پرموتون تھا ۔ فوع انسان کی آیرے ہیں ایک بات نہایت چرت انگیزہ ہے ۔ آپ ساری تالت کی ویکھ جائے متنی تفییلی اسیدیں ارباب فکر کے ذہن میں تھیں اور جن کا پورا ہونا بنطا ہمال معلوم ہوتا تھا سب کی سب ایک ون ملا پوری ہوکروہیں ۔ بات یہ ہم کہ ونیا میں جب کوئی نیا فیال بیدا ہوتا ہے تو آس کے ساتھ ہی اسے اس کا مکس لینی ایک مخالف فیال پیدا ہو تا ہے تو آس کے ساتھ ہی اسے امکس لینی ایک مخالف فیال پیدا ہو جا ہے ۔ ان وو نول میں باہم تصادم ہوتا ہے اور ذہن انسانی کے سمندر ہیں بہت طوفان و تلا مم ہر با ہو مجا تا ہے ۔ اس طوفان کی ہروں سے زندگی کی کھیتی سیراب ہوتی ہوتی ہے اور اس سے نئے نئے بو دے آگے ہیں ۔

سی در ملاح تما است کی عرائیس سال کی تعی ا در ده قا دان کے شفا فانہ میں در علاج تھا اسے ایک لا اسے بلنے کا اتفاق ہوا ۔ یہ بزرگ کی ڈاکو کے باتھ سے دخی ہو کرشفا خانے میں آئے تھے اور انہیں اتفاق سے السٹا نے کے قریب ہی جگم ملی تھی ۔ ان کے فیض سے الٹائے کے دل میں حقیقت اور مجبت کی چنگاری جک المی ۔ تیس سال یک دنیا واری کی را کھیں یہ جیگاری دبی اور اس کے بعد بھی اسے شعلا حوالہ بننے کے لئے موانق ہوا نہیں۔

" ابتہ کونی ساٹھ برس کے بعد طن گئے ہیں اس نیکاری سے بہدورتان کے ، کیک نوجوان کا ندھی نے کلیف اور صیبت کو نوان کا ندھی نے کلیف اور صیبت کا شعد بجو کا یکا ندھی نے کلیف اور صیبت کی آندھی وں میں معمد کونشو و نا وی بہا نتک کہ اس نے سارے ہندو تان ہیں اس سرے کہ والی کی آنج و نیا کے دوسرے ملکوں میں اس سرے کہ آگ لگا وی جس کی آنج و نیا کے دوسرے ملکوں میں بہتے رہی ہے ۔

اس سے اندازہ موگاکہ السٹائ کومشرق سے کتنا گراتعلی ہے۔ یعلی اس درجدا ہم ہے کہ اگر الشائ کی سیرت میں اس کا ذور ندکی جائے تو وہ سیرت اکمل رہائے گی ۔ السٹائ کے فیالات سائیریا ریوے کی طرح پورپ اور الیشیاکولاتے ہیں ۔

"الشائ اورائيت يا كتعلقات كستعلق بم كواس ك شاگر ور شيد با دل بير وكاف كى كتاب الشائ ا در مشرق بين بهت كافى بوا د لمتاب - اس كر لا له عيشه علام موا به كوابندا بى سے مشرق سے بهت تھى اوراس كاول بهيشه او مركم خيتا تھا - جب و ه ايك فوجوان طالب علم كى چينيت سے ماس قاران ير تعليم با آ تھا تو اُسے عربی اور تركی زبان بيكف كا سوق تھا - وسط اُسٹ يا كے قيام كراني بى اس اسلامى تهذيب سے بہت تاثر ہوا ير منظميں اور و ه اس سے بہت سائر ہوا ير منظميں اس اس نے ابتدائى دارس كے لئے جو كتابين تعنيف كي ان ميں تقريبا ما راموا و مبتدون اور جب اُل الشائ كو فر بهب كی طرف توجه اور عرب كے تعدوں اور كہا نيوں سے ليا گيا تھا - جب اُل الشائ كو فر بهب كی طرف توجه بوئى تو اُس نے يہ محموس كيا كو انسان كی تكين اور نجات كے لئے مون اُجيل اُكافى مونی تو اُس نے يہ محموس كيا كو انسان كی تكين اور نجات کے لئے مقر اُجيل اُكافى مرب كے لئے كا كو مشرقى ندا بہ كے اصولول كو يور ب كو لوگ بھى عقيدت اور احترام سے تول كريں - جنانچها س نے ايک اس نے ايک كتاب و تحنیل العقلا و کا ما ایف كی جس تول كو كو میں ایول كو يور ب كو لوگ بھى عقيدت اور احترام سے تول كريں - جنانچها س نے ايک كتاب و تحنیل العقلا و کا ما ایون كی اور کو تور کی تا میں تا ایون كی جس تول كريں - جنانچها س نے ايک كتاب و تحنیل العقلا و کا ما سے تا ایون كی جس تول كو تور سے کو تور کو تا مولول كو تور سے کو تور کو تا میں تا ایون كی جس تول كو تور سے کو تور کرتا ہوں كا میک تام سے تا ایون كی جس تول كو تور سے کو تور کو تا میں تا ایون كی جس تور نہوں کو تور سے تا اور احترام سے تور نہوں کور کو تور سے تور نہوں کو تور کور کو تور کو تور

میں اس نے انجیل کے مقاتی چینی مکیم د ہے اوقے کے کلام اورسری کرتن بی کے میالات کو جمع کردیا ۔ اس کا ابتد اے معتبدہ تھا کہ بنی نوع انسان کے شہرے بھے ندا ہیں کے اصول ایک ہی مرکز پرجع ہوسکتے ہیں۔ اُس نے اس مقصد کے لئے تام شرتی مالک سے خط وکتا بت کاسلسله ما ری کرد کھاتھا۔ السٹائے کے تنیں سے زیادہ قریب دینیوں کاتخیل ہے لیکن میں ہی ہیں اً س کے خیالات پرسب سے کم عل ہوا ہے سلاشلہ کے شروع میں مالسات سنے كنفوسسس اورك اوقع كى سيرت كاسطالع كيا ان بيس سے وہ اوقع كى زيا وہ قدركراً تها مصفيله بين اسه وومغرز جينيون الصفط وكما بت كرف كاموقع الاءان میں سے ایک کا نام سین ہوا گگ ٹو بگ اور دومسرے کا کوک ہوا بگ منیگ تھا۔ موخرالذكريكين كى يونيوسستى ميں يروندسترتها اور يورب ميں كا في شهرت ركھتا تھا۔ انقلاب کے زانہ میں وہ مبلاد ملن کردیا گیا اور حایان میں نیا وگزیں ہوا۔ ستبر النافياء من اساك نے جو خط كوك موالك مينگ كولكما اس اس في بمنیوں کی بید تعریف کی ہے۔ یہ و و زما نہ تھا کہ یورپ کی تو تین ظلم اور فریب سے بین سے عصے بخرے کر ایا ہی تقیس ا درجین نے انتہائی فہاں نوازی سے اُن کی جوع الامن سے قائم رہیں۔ آخر میں فتح انہیں کی ہوگی ۔ واقعا بت بتاتے ہیں کہ مالٹ سے کی پیٹیگوئی بوری موئی -مثل اُس زان میں جین نے پورٹ آرتمراور ڈالین روس کو دیاتھا گراگے میکرروسس کو دخبگ روس و جایا ن میں ) اس کی بڑی زبروست تیمت اوا

کرنا بڑی ۔ اس طرح کیو جنو جرمنی کے باتھ لگا تھا اور دہی بانی وی برطانیہ کی ور از

دستی کا شکا رسواتها - کیو بینوکا حشر دنیا کومعلوم ہے وی بائی وی کا بھی انشارالله

ا کیب دن بہی انجام ہونا ہے۔

مرعيدسال بعدب جنيول كوير هيال بدا بواكه وه يورب والول كامقا بمانسي کے ہتمیارے کریں تو ٹاسٹائے کوٹری تھینی پیا ہوئی ۔ وہ بھتا تھاکہ اگرچینی جی یرب دانوں سے متعدی من میں بہتل ہو گئے تو نہ صرف مین کی رومانی الاکت کا اِعث موسى ملكه سارى ونياكونقنسان يهني كا - اسسكانيال بي كه بنى نوع انسان كى زندگى میں ایک دن صرورا صلاح ہوگی اور اس اصلامی تحریب میں جین ونیا کی رہنا تی كرے كا عينيوں كے إس ايك برى دولت ہے جے دور قوا ؤ " لينى حن اخلا کتے ہیں ۔ آن میں کفایت شعاری، دیانت داری، نرمی، محنت اوراستقلال کی نصلتیں ہیں۔ اگرانہوں نے پرمیزس کھودیں تو وہ کہیں سے بعی نہ رہیں مے۔ اورب کی تقلید میں سیاسی اورسنعتی انقلاب کرنے سے تو یہی بہترہے کہ یما نا مستبدا وی نظام برستور باتی رہے - یورب کی حالت زارجنیوں کے پیش نفرہے : - غربوں کی قابل مم مالت، سرایه دارون اور مزدورون کی شکش، فوج کی بعرتی، عباک کی تیاری -نوآ یا دیوں کو و شنے کی پالیسی کیا چین والے اس کی تعلید کریں تھے ہ نہیں ہرگزیت محرووسری طرف وه اس پرهبی کبعی رامنی نه جون سے کدیورب والے انہیں یا ال كرداليس - اليي صورت ميں آنيكے لئے صرف ايك را وب اور وہ يہ ہے كه روماني قوت سے کام لیں اور روح کے ناقابل شکست ہونے پرتیین رکھیں ۔ انہیں اسس عقیدے اور اس توت کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مقاملے میں استعال کر ا مائے . اگر وہ کرہ ارض کی طیع فاموشی سے اپنے مدار پر حرکت کرتے رہے تو بوروب ا كيادن مجدر موكاكران كے سائے متعیار ڈالدے - نوع النان كى فيرو بركت مين کے روحانی بیشوا وُں کے ان تین اصولول میں پوشیدہ ہے اکنفوسٹس کی در تواضع ے اوتے کے " نظم بے ضابط " اور برہ کے اُٹا رمبت " میں -

یہ ہو الٹائے کی نصیحت میں کو - اب سوال یہ کو کہ یا جین نے اس نصیحت برس کی ہو السٹ نے کا کمتوب الیہ کوک ہوا تگ بینگ بہت نگ فیال آدمی تھا - وہ تعفی حکومت کا حامی تھا اور آسے ہر مرض کی دوا فیال کر آتھا - وہ اکالہ یا ب ہوا اور الشّاکی مور کے مول کے مطابق آئے اکا ہمیا ب ہوا اجی جا ہے تھا ۔ گرچین کا موج دہ انقلاب میں روسی حکیم کے رائے ہے بہت دور ہے - یہ سوائے اس کے کہ آیری کے دفتر ہوا یا کا ایک ورتی الٹ دے اور کہ فیمیں کرسکتا ۔ طالشا ہے کے فیالات جین کے ہزاروں برس کے فیالات جین کے مظابق ہیں - پھر کیا دجہ کے جین ان فیالات کو اپنے لئے مضعل ہوایت مور اسے ۔

مرف بندمبوری اشتراکی لیگرما بان میں ہیں جو الشائے کی طرح جنگ کے مفالف اس سکران کے اور السشائے کے خیالات میں مجبوعی خیاست بہت فرق ہو۔

المہوں نے سمبر سکن اللہ میں روسی مکیم کو خط لکھ جس کے جواب میں اس نے ان کا شکریہ ، اکیا اور حبک کی مفالفت میں ان کی ہمنوائی کی گراس کے ساتھ ہی ، شتراکیت کی تمریک سے میں اختلات کا ہرکیا ۔

تمریک سے میں اختلات کا ہرکیا ۔

تحربه نه سببنا عابئے كه ما يان ير السشاك كاكوكى انزنهيں بڑا مالشائے كى شاہ سالہ سے گرہ کے موقع میرجوم موسا مین شائع ہوا اس میں ایک عالی فی کامین چینگ ما بعی ایک مضمون تھا۔ و ہ لکھتا ہے کہ اسٹائے سے جایان کے بوگ بہت متا تر ہوئے ہیں ، اُس کی ندسی تصانیف کی بروات طنالیہ یتلنالیہ میں نه صرف عبایان کے میسالیو میں ملک بدہ ندسب والول میں بھی ایک اخلاتی انقلاب شروع ہوگیا - بدہ ندسب مت سے ظاہری عبا وات ورسوم بر زور دیتا جلاآ تا تھا ۔ گراب اس سی اطنیت كَيْ تَحْرِكِيكُ لَمِي شُروع مِو كَي راب ما يان يحطرف ندمي احساس ، ندمبي ضمير كا حرجا موذلگا تحمر حقیقت به هم که اس قسم کی داخلیت همی خطرے سے خالی نہیں ۔اس سے علاو و قر م<sup>ا</sup> بی او<sup>ر</sup> مجست کے جذبا ت کے نو دلیے ندی ، خودغرضی ،تعصب ، ما یوسی کے پیدا ہونے کاھی امکا ب بكدىعبن اوقات خودكتى ك نوست بينع جاتى ب - جايان واله اس قدر جذبات یرست واقع موے ہیں کاگر وہ ٹالش سے کے ندہب یرایان لائیں توا بھے لئے اس کا بنا بنا بہت شکل ہے آ در اندیشہ ہے کہ کہیں الناک تا تیج نہیں اسوں ۔ پیر بھی جایا ن میں "الشائے کے مریدوں کی چند حمید ٹی حمید ٹی جاعتیں کو بے سے اس اس کا شتکاری كرتى مين اورلوگول كو مضرت عيسلى كاييام محبت يهنما تى مين - روسى عكيم كى إو كارسي ا یک علمی انجمن کھی ہے جس کی طرف سے ایک سنٹر صفحے کا یا ہوا ررسالہ شائع ہوتا ہے۔ عا پان میں السشائے کے بیرووں میں سب سے زیا و « تابی احترام ذات ایک

تغمل کی ہے جس کا ام ڈانو وجیزہے اس نے مالسٹائے کوایک عقیدت آمیرخط کھیا لیکن اُس کے جواب کا متفل رکئے بغیروہ اس برروشن ضمیر کی زیارت کے لئے روا نہوگیا وه روسی زبان بانس نهیس جانباتها اور انگریزی بی بهت کم رکمروه کسی نکسی طسیسی م الشائع كا ول يا سَنا يه كا ينبيا - وه و بال صرف إنج روزتيام كرك ما يان وابس الكيا مراس تعورت عرص بين اس ك ول يرآس ك مرشدكي زندگي ، إت جيت اور خصوصًا مسكرا به التأكرا الريرا جوآئ كك باتى ها ورغالبا تام عر باتى ره كاس سنقله میں وہ اپنے روز امیے میں گھتا ہے " اگر میہ مجے السٹائے سے ہوئے سات تنکوتیس ون ہو گئے اور میں اس سے نزار بامیل کے فاصلے پر مول کین ان کی مكرابت اتبك ميرى المحول كے سامنے ہے ۔ آج كل يس ايك جوٹے سے كا دُن مین دستا سول میرے ساتھ میری بوی ہے اور ایک کتا ہم سب س کرا یک مختصرے مکان میں گزر کر لیتے ہیں - بی نے کچھ ترکاری بور کھی ہے اور اسکی کیاری ہیں جو گھاں روزانداگ آتی ہے کھودکر بھینیک رہتا ہوں - میراسارا وقت اسی میں صرف مواہد ا وریشغل مجھے بہت محبوب ہے۔ اس میں میری اندرونی زندگی کی تصویر نظراتی ہے۔ بہت سے اوگوں کی مالت میری سی ہے گرافسوس ہے کہ وہ اینا سارا وقت مضمون کھے یس صرف کرتے ہیں ا ورعمل بالکل نہیں کرتے "

روس کی رعایا ہیں سلمانوں کی تعداد دوکروٹر کے قریب ہو۔ اس سے الشان کا کشان اکثر مسلمانوں سے سے کا اتفاق ہوا۔ جن دوستوں سے دہ خط وکتا بت کیا کرتا تھان ہیں جب سلمانوں کی تعداد کم نہ تھی سلمافول ہیں جب ٹالشائے نے روس کے عیمائی کلیما سے قطع تعلق کیا تو اس نے اپنے ملک کی اعلی فرہبی کونسل کے ام ایک کھل خط بھیجا۔ ہی خط بیس توحید کی دہ ہی روح تھی جس نے تمام عالم اسلام کو ہل دویا۔ بہت ہو مسلمان خط بیس توحید کی دہ بی روح تھی جس نے تمام عالم اسلام کو ہل دویا۔ بہت ہو مسلمان کے سلمان کی کی مقابل کی مقابل کے سلمان کی کو سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کی کو سلمان کے س

رہ فل اور مستنبول کے سربرہ وردہ سلانوں نے الشائے کو خلوص اور مجست ہوں ہوں بات کے خطیس موصوا نرجذ بات دیکھ کو اسے ولاں برا تنااثر ہو کو ان کی ہموں سے بے اختیارہ نسو کل آئے۔ وہ سب اے بہا بی اور ول ہے سلمان سجتے ہیں اور خلاسے وعاکرتے ہیں کہ وہ زبان سے بی اسلام کی حقات کا قرار کرلے ۔ قاویان منلے کر وہ بیورسے کسی صاحب محدصا وق امی نے بجی ایک خط کھی ایک خط کھی اور کررے وفتیا رہنی ہی ہی ہے ۔ انہوں نے بہت خلوص اور مجست کے ساتھ المشائے کو یہ بتا یا کہ اسلام میں ایک مجد و بدیا ہوئے ہیں جن کا آم معفرت مزا غلام احد ہے ۔ انہوں نے بہت خلوص اور محدت کے ساتھ المشائے کو یہ بتا یا کہ اسلام میں ایک مجد و بدیا ہوئے ہیں جن کا آم معفرت مزا غلام احد ہے ۔ انہوں نے بہت خلوص کی تردید میں یہ می کھیا کہ شمیر میں ایک اسلام اور اسے اس برزگ نے عدم یوں کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ شمیر میں ایون کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ کشمیر میں ایون کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ کشمیر میں ایون کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ کشمیر میں ایون کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ کشمیر میں ایون کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ کشمیر میں ایون کے باطل نیالات کی تردید میں یہ می کھیا کہ کشمیر میں ایک قبر کا انگان ف ہوا ہے ۔

جن سلانوں نے السّ اے سے خطوکتا بت کی ان میں سے اکثر حاقت اور سفرے
بن کی اِئیں کرتے ہے۔ اُن کی کو تا ہ نظری ، خود بنی اور خود سستائی کو و کی کر ٹالٹا سے
کو قرون وسطی کے عیسائی یا واقعے ہے۔ مشلا جب السّائے اسلام کے ان مجد دیرایا
نہیں لا یا تو خط کیفنے والے بزرگ نے کئی یا راسے لکھا کرانسان کے باس فعا کا بیا م
تین طرح بہنج تا ہے معمل لوگ ا نے عمل و نہم سے برایت یا تے ہیں ، معمن وی اور اہم
سے اور معمن کوادک زورسے ۔

السنات ان لوگوں براعتراص نہیں کر اکیو کہ اس کے خیال ہیں حقیقت کے طالب کونہ تو مختلف غدا ہب کی کو آہیوں برنظر ڈان جائے اور نہ اسکے اختلا فی مائل پر بلکہ صرف اس نقطے کو تلاش کرنا جائے جو تام غدا ہب ہیں شترک ہے جہا ہم ماحب کو جہیں اپنے غدہب کی برتری پراس قدرنا زتعاصرف میں جواب دیا وہ ہراس خص پر جوسی دیداری کے مغہ بات سے لبر زیب فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو لوگوں کے لئے نونہ بنائے اور ایا نداری اور ضلوص کے ساتھ کیکی کی جہیئی کی جہیئی کی جہیئی کی جہیئی

كرے - بم سبك مقصدايك بحاوروه بملائى اورئيكى كى زندگى بسركرا بىء" مالسٹائے نے اسلام کی بہت تعریف کی ہے اور قرآن کے بہت سے معارف ا اس کے دل کوسکین دیتے ہیں لیکن اسسکا خیال ہے کہ عیسا نیت کی طرح اسلام میں معی بہت سی دوراز کا رہاتیں شامل ہوگئی ہیں۔ وہ کہت ہے کہ اگریم اسلام کو قابل فیول اور سي مذہب اللہ بت كرنا جائتے ہيں تواس ميں سے بہت سے عقائد جوفلطی يرا ورببت سے مذیات جوتعصب پرمنبی ہیں کال دنیا بڑیں گے اور صرف د دجیزیں رہ جائیں گی جو میکی اور عبلائی کی حربیں - اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے وو اگر تہیں میری باتیں بری گیس تومعا ف کردو کیونکر میں جب حق بات کہتا ہوں تو بوری کہتا ہوں ۔آوهی بات کہنے ہے تو میرسے نز د کیب چپ رہنا بہترہے ، اگر دوسری طرف السیٹائے کو تعبن روشن خيال اور دينع النظر سلمانول سي هي سابقه يرا - خياني بن الكالم بن جب وه روس کی عیسائی چاعت سے علی و ہوا تومصر کے مشہور مصلح ا وررہنما مفتی محد عید ڈ نے اسے مِبارکبا وکا خط لکھا کہ اس کی ذات تام طالبان حق کے لئے نمونہ ہوا وران سب كى المكيس اس كے نقش قدم برلكى ہوئى بي - تقريبا اسى مصنون كا خطالت كوم زارمناخا ل نے جو استنبول میں ایرانی قنصل كى حینیت سے تعیم نے لكما تھا۔ سیکن سب سے زیا د ہ اثر ٹالشاہے پرایک بہا نی کے خط کا ہوا ۔ یہ جبریل ساتھ ام ایشخص تھا جوعرب کا رہنے والاتھا ۔ اُس نے پہلے ندمہب عیسوی اختیا رکیا اور پھر بہائی ہوگیا ۔ اپنے خط میں اُس نے السسٹائے کو اپنے عقا مُدکی تبدیل کی داشان اللمى تھى جس سے جواب میں السلاے نے لکھا کہ میں مدت سے بہائیت سے متعلق معلو ات مصل کر ارسها ہوں ا در اس مجٹ رجتنی کیا بیں مسکتی ہیں قریب قریب سب میں نے جمع کر لی ہیں۔ مجھے تقین ہے بہائیت میں اخلاتی تربیت کی قوت ہوا ور اس ندبب كوشترق مين ترقى كا موقع ميسكا بكر ندبب عيسوى كى اندر ونى كمزورى

من سبب سے فیال ہو تا ہے کہ فرہب بہااس کا قامم مقام ہوجائ تو تعجب نہیں۔
عدو اللہ ما موں سہر ور وی نے ہندو سان کے مسلما نول کی طرف سے فالشائے کو مبادکیا
عبداللہ ما موں سہر ور وی نے ہندو سان کے مسلما نول کی طرف سے فالشائے کو مبادکیا
عبرہ اللہ ما موں سہر ور وی نے ہندو سان کے مسلما نول کی طرف سے فالشائے کو مبادکیا
جبرہ اللہ وی کے نقب سے من طب کیا ۔ انہوں نے لکھا کہ قرآن فہا سے کہ جس طمع عدم تشہ وی عقیدے کا ہرگز منالف نہیں ہے ۔ مگر ضرور ست اس کی ہے کہ جس طمع السمائے انجیل کا مطالعہ کیا جائے ہیں باطل کی علمت میں نہیں بلکہ قب کی روشنی ہیں ،
اسی طبع قرآن کا جی مطالعہ کیا جائے ۔ انہوں نے ٹالٹ نے کی توبیف ہیں کہا کہ وہ نہ مغرب کا فورہ نہ دشتری کا بلکہ فدا کے انوار میں سے ایک نو ہے جو دنیا کی تاریکی کو وہ وہ رکر نیکے لئے بھیا گیا ہے ۔ انہوں نے میشین گوئی کی ٹالٹ سے کا عدم تشد دکا عبدہ شدو سان سے دہا تا فول کی تعلیم کے ساتھ مل کرایک نیا ندہ بائے گا جس کی تعیدہ ہوگیا جو شدو سان سے دہا تا فول کی تعلیم کے ساتھ مل کرایک نیا نوہ بائے گا جس کی ہوگیا جو شدو سے ایک نا یہ کا جس کی ہوگیا جو شدو سے ایک نا ہوگا ۔ یہ بیشین گوئی نوری ہوئی اور وہ خص پیدا ہوگا ۔ یہ بیشین گوئی نوری ہوئی اور وہ خص پیدا ہوگا ۔ یہ بیشین گوئی نوری ہوئی اور وہ خص پیدا ہوگا ۔ یہ بیشین گوئی نوری ہوئی اور وہ خص پیدا ہوگا ۔ یہ بیشین گوئی نوری ہوئی اور وہ خص پیدا ہوگیا جو شدوستان میں ٹالٹائے کے فلسفے کی علی نفید ہوئی کی آرائے۔

مندوشان انیسوی صدی کے آخریں بیار ہوگیا ۔ یوروب دالے بالعوم اس حقیقت سے بغیر ہیں۔ صرف بندعلی جو سیاست اور ملک گیری سے واسلم ہنیں رکھتے بلک ہوں کے ایک ڈ معیر کے درمیان ابنی ڈ مرگی گزار دیتے ہیں اس بیاری کا علم رکھتے ہیں بست لہ میں کویڈگان بھی ہنیں ہوسکتا تھا کہ ہندو شان کے خدا وا دجوہر بھر کہیں سے لیکن منطلہ میں یہ بینے اور ایسے بیکے کہ دیکنے والوں کی نظری خیرہ ہوگئیں۔ بھر کی کی مرشعے میں نواہ وہ ریاصتی ہویا سائنس، شاعری ہویا صنعت وحزنت ذہنی زندگی کے ہر شعبے میں نواہ وہ ریاصتی ہویا سائنس، شاعری ہویا صنعت وحزنت کے بین دوران میں تربی کے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہے اس سے علاوہ کیشب جندر میں نے برہموسا جے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہے اس سے علاوہ کیشب جندر میں نے برہموسا ج

سیندر نے ذہب کے عیسوی تخیل اور شرقی تخیل کو السنے کی کوسٹسٹس کی ہو۔
مہدو سان کے ذہبی مصلحوں میں ہے دوخاص المیازر کھتے ہیں ایک تورا م
کرش راست کا تا اسلام کا اور دوسرے اشکے لائی شاگر دسوا می دیو یکا نداستان کہ تا اور مسلولہ کا ان دونوں نے اپنے ہموانوں میں صدیوں کے بعد تجی ندہی رون ہو تکی ہے۔
مان کا ہے جرم میدان میں حقیقت کی تلاش میں سرگرم رہا تھا ان دونوں کی طرف سے
میں فافل نہیں رہا ۔ دیدک میگزین کے اڈیٹر رام دیونے آسے سوا می ویو یکا نندکی
تھانی ہی تھیں اس نے ان سب کویٹر ھا اور ملاک کے سرابران سے ایک مطالعہ
مررہا تھا جو سوا می جی کے تلا مے دیا تھے ۔ اس کی نظرے رام کرشن کے نقالات بھی
دوران میں یا تا یا نہ جاسکے کہ مال سے سے دوران سے عرجر میں ایک بار تو ملاقات
مو جاتی ۔ را تم الحوون کا قصد تھا کہ ہیں سی جاکر اس مقدس مہان کی زیارت کی سے
مو جاتی ۔ را تم الحوون کا قصد تھا کہ ہیں سی جاکر اس مقدس مہان کی زیارت کی سے
مو جاتی ۔ را تم الحوون کا قصد تھا کہ ہیں سی جاکر اس مقدس مہان کی زیارت کرے

وہ ہندوت نی جوقلب اِصفا رکھتے ہیں "انسٹائے کوکرش کا او اُ رہجتے ہیں اور بہت ہے کوکرش کا او اُ رہجتے ہیں اور بہت ہے کوگرش کا او اُ رہجتے ہیں ۔ وی نیوریفار مرکے او پیٹر گو بال جیٹی الشائے کے بیرو ہیں۔ انہوں نے السٹائے کی ہنتا دسالہ سالگرہ کے موقع پر دست اللہ میں ایک صفون لکھا جس ہیں ایک میں السلامے کو گوتم بدہ سے تشبیہ دی۔ وہ ایک مگر کہتے ہیں در آگر "السٹائے سندوشان میں بیدا ہوتا تو لوگ اسے او تاریجو کر، برش سمجد کر، مرک مرش سمجد کرا مرک احترام کرتے ہیں مرشن سمجد کرا مرک احترام کرتے ہیں مرشن سمجد کرا میں احترام کرتے ہیں ا

گریے بیب اتفات ہے کہ "السٹائے کو ہندوشان میں براہ راست جس جاعت سے سا بقدیرا وہ سورا بیوں کی جاعت ہو بمشافلہ میں سی آر داس نے جوآگے میں آزادی کی تحریک میں دہا تا گاندھی کے دست و بازوبن سکے السائے کا کیے خط کھی آب

سٹیں انہوں نے سپائی ا ورخلوص سے ساتھ اپنی رائے کا اطہار کیا ا ور ٹالسسٹانے سے عدم مزا کے نفارے پر کمت جنی کی اس کے ساتھ انہوں نے ٹالٹائے سے در خواست کی کو اُن سے رسل مذاری مندوران سکی ملی ایا تت کرے - اس سے جواب میں الشائے نے ہما وسمبر من لیا سراک طول خط لکھا جس میں اس نے بیلی بار عدم مزاحمت ا در محبت کا بیام مندوشا نیوں کے نام بیجا ۔ اس نے ہرجا ہیں سری کرشن کے خلیفے کو مذنظر رکھا اور مندوسًا نیون بریدالز ام سکایک وه انی برانی مکت و دانش کوچموژکر بوروپ کی تهذیب سی تقلید کرتے ہیں۔ وہ کہا ہے کہ و تو تع تھی کہ برہا بدہ اور کنفوشسس کی قلم و میں مغربی تہذیب کو کہیں مجدنہ لے گی تعنی جنی ، جایا نی اور سندی ایتے اپنے معلم کے نقش قدم برجیتے رہر سے ۔ اور چو کمہ وہ تشدد کے ما میول کی غلطی سے اجھی طرح وا تف بیں اس سے وہ مسائل زندگی کے ص کرنے کے لئے آفتی اور مجست کی ٹدا بیرا ختیا دکری سے سکین کسی بھمتی ہے کہ دوسری تو ہوں کوان کی ملطیوں سے شنبہ کرنے کے بعد مشر ف سے رہے وہ مغربی تبذیب سے معور بوسے جنابجہ جایان کا بھی حال ہے اور مسکا انجام مرگز اجھا نه موكا - جين اور سندوت ن ك سبف رسا و ل كالجي اس طرف رجان موكياب جنانيه م ب نے بند دشان کے سوراج کو ذکر کرتے ہوئے کسی رسامے میں یے رائے ظاہر کی ہو که غاصب کارتا بله کرنا نه صرف جا ننر کمکه عنروری سے ادر عدم مزاحمت سے و دہسروں کو فائدہ ينياب اورهم كوس مرتقصان ،

ور یہ کور ہے گار میں آوری ہولیکن مغربی تہذیب سے مسحور ہوگئے ہوا در ابنی قوم کی قدیم رہم مجت کو توٹر نا چاہتے ہو . . . . یوروپ کے لوگ جو پہلے فرمب کے غلام تھے ا در اب سائنس کے بندے ہیں ہیں تشد د کا خیال لوگوں کے کا ٹول مک بینجاتے رہے ہیں ۔ و ہ مائنس کے بندے ہیں ہیں تشد د کا خیال لوگوں کے کا ٹول مک بینجاتے رہے ہیں ۔ و ہ حق کے سری سی بینجا ہے دشمن میں ۔ تم نے ان کامقا بھرنے کے لئے بجد بھی تیاری نہی میری میں نہیں آنا کہ تمہارا کیا اور وہ ہے ۔ تم کہتے ہو کہ انگر نیول نے مبند وستان پر اس کے قب

كراياك بندوت ان مي سقام كى قوت نه تقى المروا تعداس كے بوكس ب المرزول كومقا بارنے میں اس سے آسانی سوئی کم سندوسانی ابتداے انتہاک اس مقیدے برجے رہے کہ تشدو ہی سِنظم ماعت کی بنیا وا وراساس ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مندوتانی انج سردارو کے سطیع بنے ۔ اسی عقیدے سے سبب سے وہ آیس میں ارائے ہیں ایوروپ دا لوں سے ارطتے ہیں ، انگریزوں سے ارائے ہیں . . . . ایک تجارتی کا رخانہ حب میں تمیں ہزار سے زياد وافراد شهيس تعيم بتيس كروارة دميول برغالب آگيا مليكن كيا انگرزياس شخص برغالب أسكته بين جيه أن كى طرف رغبت منهو ؟ أن إ تون كو مذنظرر كلته بوئ مم اس تيجه ربيجة ہیں کہ المحریروں نے بتدوشان پرقیصنہ نہیں کی بکہ سندوشانیوں نے بندوشان کوالگریزوں کے سپروکرد یا ٠٠٠٠ ہند دستان کی زندگی اصی سے حال کستندو کے ماتحت گذرتی رسی ہے ۔ ہند وشان دائمی محبت کے قانوں کو سمجنے سے قاصر ہے . . . کتنے افسوس کی ات بحكه انسان كى عرجها لت يس گزرتى ب - جويزاس كے تبضي ب أ سے وہ دنيا مر میں النش کر آ ہے کیو کہ اسے علم نہیں کہ وہ اس کے باس موجودہے۔ واقعی جاب کی طات ر تم کے قابل ہے " میں انے اسے (محبت می زبور دیا ہے اور یا (محبت کا) زبوراس کے یا س ہے گروہ اس سے بے فبرہے '' (سری کرشن)

" بيرا جيم غفلت كمول كروور ك وكيوتهين ايك ميت معود نئى و نيا نظر آئے كا ينى الله ميست معود نئى و نيا نظر آئے كا ينى الله على ميا مالم حقیقى ہے ۔ پسر تمہیں الدازہ ہوگا اس كان اور برترى كا جومبت نے مہیں عطاكى ہے اور تم پہچا نوسكے ان باتوں كومن برعل سرنے كى تمہیں مبت نے برایت كی ہے ۔

یکھلانط جا اسٹائے نے اصل ہیں سارے ہندو تانیوں کے نام مکھا تھا ایک وجوان اکس کے ہتریں پڑا جوا فرلقہ کے نہ جو ہائیرگ ہیں رہتا تھا۔ یہ خض ہے ونیا جہا تا کا ذھی کہتی ہے اس نمط کو پڑہ کر چوش مسرت سے اجبل پڑا ۔ گا ندھی نے قاب مقتالہ ہیں الم سٹا کے تعلیم خاصلہ کی میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کس طبی دس سال سے ٹالٹ کے کہ تعلیم کے مطابق ابنی قوم کی فدت کرد ہے ہیں اور اس بات کی اجازت جا ہی کھا کسٹانے نے جوفط سی ۔ آر۔ واس کے نام کھا تھا اس کی ترجہ ہندوت فی ہیں شاکے کرد یا جائے ۔ موفظ سی ۔ آر۔ واس کے نام کھا تھا اس کی ترجہ ہندوت فی ہیں شاکے کرد یا جائے ۔ مال سٹا کے کہ وی اور وعاکر تا ہول کھا کہ وہ میت ہیں ڈو ہا ہو اتھا۔ اُس لے کھا کہ د میں تمہیں ہا رکبا و دیتا ہول اور وعاکر تا ہول کظام وستم کے مقابلے ہیں نرمی اور اُتھا کا اور غرور و تکبر کے مقابلے ہیں نرمی اور اُتھا کا اور غرور و تکبر کے مقابلے ہیں نرمی اور اُتھا کہا کہ دو تا ہو اے اس نہ ہی تحربی کی ایمیت کا اندازہ ہوا۔ اُس نے کا ندھی کو ایک خط ہیں گھی کہ تمہا را مدم تشدو اور مدم فراحمت نہ صرف ہندوں کے لئے بکد ساری و دیا کے لئے قابل قدر ہیں ۔

مالٹ سے نے جب کا ندھی کی سوائے عری بڑھی تواسے بید نوشی ہوئی اور اِ وَجُومِ وَ وَاسِ بِید نوشی ہوئی اور اِ وَجُومِ و وَ اس زمانے میں سخت یا رتھا گراس نے گا ندھی کو کئی خط کھے ( مئی سلال ایم) جب اے کسی قدرصت ہوئی تواس نے ( اپنے مرنے سے ایک ہینہ پہلے بعنی ، راکتو برسلالہ کو) پیرگا ندھی کو ایک خط نکھا جو عدم آت دو کے ذہب کے لئے انہیں کا حکم رکھتا ہے ۔ یہ خط جگویا بیرگا ندھی کو ایک خط نکھا جو عدم آت دو کے ذہب کے لئے انہیں کا حکم رکھتا ہے ۔ یہ خط جگویا میں سے کا دھیت اس ہی وجنو بی افریقہ میں در انٹوین اوبینین " میں شائع ہوا۔ سے پوجھے میں میں شائع ہوا۔ سے پوجھے

" و درم تسدد كى بېلى ما ميا بى اس خطكى برولت مولى -

تسمت کی ستم ظریفی دیکھنے کا دھر ہے خطاشائع ہوا اور اً دھر سلالٹائد کی عالمگیر دنبگ شروع ہوئی میں شعلے دیکھنے ہی دیکھنے تام عالم میں بیبل گئے اور لا کھوں خلاکے ناک اس نفرت اور عدا وت کی آگ میں میل کر بسیم ہوگئے۔

بع کمرفکرے کہ یہ بلاکت اور تباہی کے ہنگائے ختم ہوگئے ہیں ۔ فونخوار در ندوں کے پیٹ فی کوئی در ندوں کے پیٹ نے کی آ وا زیں بند ہوگئی ہیں اور امن وا مان کی بمبل لینی گا ندھی کی فوٹنگوا را دار مسلح وہست کے ترانے نیا رہی ہے ۔ الن نی ممدر دی کا یہ نیا مقدس گیت بہت سے مسلح وہست کے ترانے نیا رہی ہے ۔ الن نی ممدر دی کا یہ نیا مقدس گیت بہت سے موگوں کو پرا نے معلوم ہوتا ہے ۔

## عربی معاشرت برایرانی اثرات

یاسنون شہورجرمن مششر قان اے کریم کے ایک رسالے کا خوذہ جو
منقریب بعض صروری مفایین کے ساتھ کا بی صورت ہیں بنا کی ہوجائے گا۔
عواق وابران کی تسفیر کے تعوالے ہی و نو ل بعد عرب ایرا فی شہنشا ہول کی شائ شوکست اور اینکے ور باری آ واب و مراسم اور تکلفات سے و آنف ہوگئے تھے۔ اسوی ملفائے بھی ان کی بہت کا نی تعلید کی ہے۔ قرآن مجید کے المن می احکام کے با وجود داور منتقل میں شراب نوشی کی رہم عام ہوگئی تھی۔ ابتدا ہیں یہ لوگ انگور کا ابلا ہوارس دخق میں شراب نوشی کی رہم عام ہوگئی تھی۔ ابتدا ہیں یہ لوگ انگور کا ابلا ہوارس رطلا ) یا ایک یونا فی شراب جس کا نام رساطون ہے درساطون یونا فی نفظ ہی استعال کرتے تھے۔ امرابی سے زوال کے بہت کا نی زیانے کے بعدایک مرتبہ بغداد میں بلور کو ایک بہت بڑا جام دکھا گئی تھا جس میں ضلیفہ شام کی بیوی ام عکیم صبوحی بیا کرتی تھی در با ربغدا و بیں بھی رومیوں کی شراب کی معنوں کی طرح نوشی سے موقعوں پر میخواروں کو بار بہنا ہے جاتے تھے۔

یا بہمہ بنوامیہ کے زمانے ہیں در بارک داب بہت زیا دوسخت نہیں تھے ہڑخص در باریس ہو جا سک تھا اور خاص خاص لوگ یا توضیفہ کے باس ہی ویوان یا کرسیوں اور گدوں پر بیٹنے تھے ۔ ایک در باری نے کھا ہے کہ ایک روز جب کہ انجی چا ندنی را تیں تھیں اسے ولیدٹا نی کے در بار ہیں جا نیکا آنفاق ہوا تو ایک بہت بڑے جا ندنی را تیں تھیں اسے ولیدٹا نی کے در بار ہیں جا نیکا آنفاق ہوا تو ایک بہت بڑے طفت میں اسے خراب سے جند جام بیش کے گئے اور حب اس نے یہ در ایک کو سے موسوم کرتے ہیں اور جس کا دور سال کے ایک جصے میں برابر سامت ہفتوں سے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جس کا دور سال کے ایک جصے میں برابر سامت ہفتوں۔

یم تامم رسام و شام کی تفریجوں میں جب رقص سرود کی معنیس قائم ہوتی تعیش تو خلفا قدیم ایرانی رسم کے مطابق پر دے کی اوٹ میں بیٹھ مباتے تھے ۔ یہ پر دہ کرے کے وسط میں نکا دیا جا آتھا آگر خلیفہ ابل در بار اور گانے والوں سے متاز ہوجائے ۔ لیکن اس رسم برتمام خلفانے علی نہیں کیا ۔

سرود کان جے در بار دشت ہی عربعمولی مقبولیت مامسل تھی عربوں نے ایرا نیوں سے سکھاتھا۔ شروع شروع کے بہترین گانے والے خوا ہ و ہ مرو ہوں یا عد یا توایرانی شمے یا برانی اساتذ و کے شاگرو-حریم خلافت میں شب ور و زمیش وعشرت ك جري رش تعا- ان توكور بي ا ورسلانول كه اولين خلف بي جوكسى طرح بمي ما م لوگوں سے متازتہیں رہتے تھے کس قدر فرق تھا۔ ولید ٹافی ہرر وزجوامرات سوم مع فنے نئے طلائی اربیناکر اتھا۔اسی طرح ایک وور دراز صوبے کے عامل - عامل خراسان ف ایک مرتبه ور با رخل نت سے تکا بت کی که اس کے صوبے کی ساری مالگذاری اس سے ؛ ورجیانے کے افراجات کے لئے پوری نہیں ہوتی ۔ رفتہ رفتہ ایرائی لباس کا رواج عام ہوگیا ۔ جنانچہ نے بدا بن بهلب نے ایک عرب کواس جرم یس سزاھی دی تھی۔عراوں كوايرانى بينروس سے خوا ہ مخوا ہ كاتعسب تھا ايك شخص في اپن عيثم ويدوا تع بيان كيا ے: - المعیل ابن بیارا بی نزا دتھا لیکن اس کے آبا واجدا واپنے دوسرول ہم تومو كى طرح اكب عربي بيله رتيم) ك مولا موكئ تھے - با وجوداس كے ير المعيل مراياني شفكى تعریف کیا کرا تھا۔ شروع شروع میں وہ عبدا لٹڑا بن بسیر کی خلیفہ کاطرفدا رتھا لیکن اشکے زوال پراس نے امویوں کی تعیدہ خوانی شردع کردی ۔ ایک مرتبا سے فلیفہ مشام سے در باریس حاضر موزی موقع مل سن ماس وتت تصررصا فه میں ایک مرمین حوض ك كن رب بيماتها - اس في المايل سع كما كوئى تعبيده مناؤ - اس يرالمعيل في اليم وه اضعارير بها شروع كغين بي اسف ابنه ايرا في الصل موف يراظها وفركيا نعا

-: 42

معجع اسنا ، واحدا د کی تسم میں و وکاری تہیں ہوں جراراتی میں آسانی سے اُوٹ جائے نہ و و جہمہ ہوں جوشک موجائے میں شریف تبیعے سے مول اور شان غوكت مين كوفي محصے بر وكرنهيں - ميرى زبان لواركي طرح تيزب اوروس سے ہیں اپنے تبلیلے اور اپنے خاندان کی عزت کی مفاظت کر آ ہوں خواہ وہ عمو في "اجدار ميون مرون مرسام إ داجدا داسية أان سے إ د شا ه تعدو نهايت شاكيستنه نيامن ادرمهال نوازسقع ر دوشهرت ا ورعزت ميل والمي توج كى كثرت ميس خسرو ، ورشا بورس مشابه تع ، و ، رام ا كى بين شيرول كى طرح مدا وربوتے تھے ۔ انہوں نے ترکوں اور یونا نیول کو نیی و کھا یا۔ وہ بعاری بعاری زر ہیں بینکر چلتے تھے جس طرح بھو کے شیر نجلتے ہیں اور اگر تم يعيوتوسي تهيس تا دُن كم اسنس سے سي جوسب سوافسل ہو" يبكة توخليفه صبروتمل ك ساتعراس ك انتعارسسنتار إليكن آخركا رمغلو بفهنب موكركي لكاد اس حوس مي بينكدو "جوفيك درباريون في اس باتعول بالعرايا وا حومن میں بھینیکدیا حیں ہے و انشکل تام داویتے ڈویتے بیا۔ بالا فرخلیفہ نے اسسے فعم سے کالدیا اور المعیل نے بھاگ کرعرب میں یا ہ لی جا س دہ بغیرکسی روک الوك كے اسفة با وا مدا دكى شان ميں مدح خوا فى كرما رہا-

ودات ا مویر کے انقراص کے بعد جب عباسی حکومت قائم ہوئی تواہل ایان
اور ایران کے ممدر دوں کے دن پیرگئے ۔ عباسی خلفار کے در بار اوران سک
دار اسطنت میں بہت کا نی ایرانی موجود تھے ۔ ان لوگوں کو قرب سلطانی ہی حاصل
انہیں تھا کیکہ رفتہ رفتہ ا کو رہے ، بڑے عہدوں ا در مناصب برفائز کیا گیا جس سے
انکی قدات و تروت اور جا ہ و اقتدار میں بے مداضا فہ ہوگیا ۔ برا کمہ کے مشہور خاندا

کا حال کون نہیں جانا۔ یہ وہی لوگ ہیں بوانے زوال کی منوس ا در المناک ساعتوں کی مرداری میں نہا بیت مطلق العنانی کے ساتھ حکومت پر متصرف رہی ۔ بڑی بڑی جموں کی سرداری میں ایرانیوں ہی کے حصے میں آتی تھی فیلیفہ باوی کے زبانے میں ایک ایرانی جوا بناسلسائی فسی ایرانی عال کے ایک پرانے خاندان سے ملا آتھا اور جو اسلام تبول کر لینے پر خلیفہ منصور کا مولا موگیا تھا خوزت ان کا امیر عساکر مغرر موا ا ور اسے اختیا رویدیا گیا کہ وہ اس اسم صوبے کی ماگذاری بھی وصول کر لیا کر ایا کہ ۔

یہ باتیں قدیم عربی جا مت کونہا بیت اگرارگذر تی تعین اور وہ لوگ اکٹر صاف مان اینے جذابت کا اظہار کردیتے تھے ۔اس سلسلہ میں میں ایک بچو کی طرف اشارہ کردں گاہو فشردع عباسی عہدمیں ایرانیوں محفلات کھی گئی تھی اور جس سے عربی مذبات کی نہایت مبعے ترجانی ہوتی ہے : -

سنداکویونہیں سنفورتھاکہ ہیں تہہیں اسی دقت سے جاتا بہتم گھاس کی منٹوی
میں بیٹھاکرتے تھے اور ابھی تہہاری خوش سمی کا زائہ نہیں آیا تھا ۔لیکن شبکل
ایک سال گذرہے با یہ کو اب تم رسٹیم اور با ان کا لبا س بیٹے او حراوحر
اکوتے بجرتے ہو۔ ایک زائر تھا جب تہہاری عورتیں کنووں کے باس بیٹی 
وہوب ہیں فاختا کو ل کے ساتھ مبلا یکر تی تھیں ۔ فعالی شان ہے کو البائکو 
بدن برونیا بحرسے تشمی کہونے فع آتے ہیں ۔کیا ابکو وہ زبائہ بعول کی جب 
بدن برونیا بحرسے تشمی کہونے فع آتے ہیں ۔کیا ابکو وہ زبائہ بعول کی جب 
ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا وہ بہا ٹریوں ہیں تیم تو طوا کرتی تھیں اور اپنے کرتے 
کے وا منول ہیں گھاس کے جرب بڑے شرع کے باندہ کرلایا کرتی تھیں۔ اب جوان 
کو ال و دولت نصیب ہوا تو وہ کس قدر سے شرمی سے جموت ہو سے ہیں 
اور کہتے ہیں ہم فریعت ہیں ،ہم وہ عانوں کی اولاد ہیں ۔اور آگران میں سے 
اور کہتے ہیں ہم فریعت ہیں ،ہم وہ عانوں کی اولاد ہیں ۔اور آگران میں سے 
کمی کینے سے کینے سے بھی ہوچھا جانے کہ کم کون ہو تو نہا بیت غرور سے کہتا ہو 
کمی کینے سے کینے سے بھی ہوچھا جانے کہ کم کون ہو تو نہا بیت غرور سے کہتا ہو کو کھی کے کہتا ہو کہتا ہی

لكن اس أظها رغيظ وتعنب سم إوجود جرسلب توت اور زوال ا تدار كاضورى بیجه تما و عرب کی حالت بیر کوئی فرق نہیں آیا - در بار خلافت میں ایرانی اثر تبدریج برمتاگیا - بها تنک که خلیفه ع دی ، ع رون الرسشیدا ور ما مون الرشید کے عهد میں توا<sup>س</sup> كى انتها موكمتى - ما مون ك اكثر وزرا ايرانى تصياليانى انسل - بغدا ديس ايرانى وسع تطع ا ورايرا في طرز معاشرت دن بدن مقبول مؤمَّكيا - رنته رنته لوكول سنے نوروز مبرجان اور رام قديم ايراني تيوار عبي منا؟ شرفع كردت - اركان سلطنت ايراني ماس پہنتے تھے۔ خانچہ ووسرے بی مبای کی خلیفہ کا حکم تھا کہ ما زین حکومت قلایس ر لمبی لمبی مخروطی سنیا ہ نو بیاں جو یورپ کی ا پہیٹ سے مشابہ تھیں)استعال کیاکریں (۱۰،۱۹ سو ۱۵ مر) در باریس می ایرانی شنشا موس سے زرا رکیرے ینے ماتے تھے اور برصرف فلفا کاحق تھا کہ اس بباس کوجے جا ہیں عنایت کریں ہیں سوس سے ز انے کا ایک سکہ ملا ہے جس میں ضیفہ ایرانی باس پہنے نظرا تاہے۔ المرج اجرا بي مي ملان تقور مازى كے كچے بہت زيادہ في لف نہيں تھے ليكن اس واقعه سے بقین موما تا ہے کہ در بارخلافت میں قدیم اسلامی تعصبات کا خاتمہ ہو دیکا تھا اور پیب کھے ساسا نیول کی تعلید کا نتیجہ تھا۔ بغدا دے اعلی طبقول میں ایرتی

ا ٹرات کے اس طح سرایت کر مبانے سے ندہبی زندگی میں بھی ایک نے سمان اور ایک مدیدا نقلاب کے آتار بیدا ہوئے - واق میں ایسے سلیانوں کی کمی نہیں تھی جنبوب في نهايت فا موشى كم ساتهان نوسي عقا مُدكوا نعتيار كرايا تعاجنهين اسلام سے کوئی نسبت نہیں تھی ۔ یہ کہنے کی صرورت نہیں کہ یرسب کھرخاندانی اثریا جنبیوں سے میں جول کا نتیجہ تھا ۔ عباسی عبد میں ان خیالات کوارسر نو تحریب ہوئی ۔ بصرہ میں جو صدخلافت کا سب سے بڑا تجا رتی مرکز تھا۔ نصرف کشرا لتعدا و فیرمب م با دی رجس بی ایرانی منصرغالب تها ) موجود هی بلکه تجا رتی تعلقات کی بدولت و بال بندى اثرات مى ميل ربح تمع - اسى شبرين سب سيد عقيده افتيار ، کے مکی ابتلاد شق میں ہوئی تھی ایک عقلی نظام دینیا ت کی تشکل افتیار کی اورآگے ی جل کر فرسب ا منزال کے نام سے غیر سعولی والعت ماس کی - پین سب سے پہلے ووازاد خیال لوگ بیدا ہوئے جورفتر فتراسلام سے بیگانہ ہوتے محمع اور بہیں سے ند بہب سے بے اعتنائی کی وہ تحریک پیدا ہوئی جس سے آھے ملکرور بارضافت بمي محفوظ نبيس را إ -

## المياركي فتح تروش مستداية

di

میشلڈ ایرا و (پدایش معشدیع) ایطالیہ کے زنان اہل تلم کی صف اوّل میں شمار کی جاتی ہی۔ بہر سف اچنے لمک کے ساسے نوانی لم بند کے صلاف ایک شاہراہ زندگی اختیار کی بتیں سال کی ، عمر کھن مختلف محسوانے مبات بررسائل دجرا کہ من شسلم فرسائی محرق دہی .

اس سے ابتدائی عہد کی تخریات میں فرانسیں مکی کے واقعیت (سّن زّدلا دینو) کا دیکہ علانیہ فایاں ہے بہاراک کی وقع سے ارباب قلم میں شایدی کوئی اس تعین آخیو میں کہ میٹیل ا ہے بعد میں اس سے نفیات انسانی کا مطالعہ ویخر بہتری کرنے والے نا دل نویوں کا خاتی اختیار کہا دراس کے بھی بہدوہ تفتیرف جدید کے سلک سے تعلق رکھنے والی جا ہے شین کے ذعرہ میں واض ہوگئی۔ چا کچا اس کا الم اللہ عیش فی اللہ عیش فی کے دورواز ہے دیکن اس کے تیتوں میں بلا کا جوش والی جا می تاکہ میں بلا کا جوش والی ہوئی تعدد مرواز ہے دیکن اس کے تیتوں میں بلا کا جوش فی جذب ہوئی تعدد والی ہے دیکن اس کے تیتوں میں بلا کا جوش اللہ میں میں کھتی ہے ۔ اس کے ایک عدد یواف ان کی وصیف دوئن کا ایک امریکن عدد ہے کہ مرفقہ کا خاتمہ میشرت آمیز اورون کی ایس دوئی ہیں رکھتی ہے کہ کا تعاضد ہے کہ مرفقہ کا خاتمہ میشرت آمیز اورون کی ایس اس نے اسی امریک کے اس خاتی امریکہ کے نفطہ نفل سے دیک کا میڈری ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی تکی میں اس نے اسی امریکہ کے نفطہ نفل سے دیک کا میڈری ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا میٹری ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا میٹری گاہ ہے ۔ اور خودمصنفہ کی زادی کا میٹری ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کی کا میٹری ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا میٹری گاہ ہے ۔ ایس کی بین اسی کی گاہ ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا دیس کا میٹری گاہ ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا دیسے دائے کہ دوئوں کا کا میٹری گاہ ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا دیسے دیک کا میٹری گاہ ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا دیس اسی کی گائی گاہ ہے ۔ اورو دمصنفہ کی زادی کا دیسے کا کھوں کی کا دیسے کی کا میٹری گاہ ہے ۔ اورو دران گاہ ہے کا دیکھوں کی کا دیسے کا کھوں کی کو دوئوں کی کھوں کی کا دیسے کی کی دوئوں کی کھوں کی کا دیسے کا کھوں کی کو دوئوں کو دوئوں کی ک

جمونی این کام سے سرند اعقاتی تھی اوراس کی نرم و نازک اورکلیاں بڑی جا بکرتی سے مفتی بیا بہتی ہے۔ فنیس لیس برتخرک تھیں لیکن لولواد صراً وصر کمرے ہیں ٹبل رہی تقی اور بل تجول میں کیمھے ہو کہ سامان اَدَائن سے کھیل رہی تنی ، یا دہ پھر کسی میہ کی وراز کو کھولتی اور سے معنی انداز سے اس کے اندر جھائی ت کتی ۔ نظاہرایہ اسلوم ہوتا نفاکداک وقت اس کا جی کسی کام میں بنیں لگا اور وہ بتباب ہے کہ بلا نظاہرایہ اسلام میں بنیں لگا اور وہ بتباب ہے کہ بلا نظام اور نظاہرایہ اسلام کے برد قار افدانسے مرعوب بھی ہے جبراب وہ ایک ٹیون کے کرد قار افدانسے مرعوب بھی ہے جبراب وہ ایک شعر شعا الیکن صوفیہ نے کوئی التفات نہ کیا۔ آخر آبون کا بیا مراب وہ بوری بیا کی سے ہمکام ہونے برجبور ہوگئی۔ وہ اپنی بہن کے بالکل سلسے جا کھڑی ہوئی اور اب وہ بوری بیا کی سے ہمکام ہونے برجبور ہوگئی۔ وہ اپنی بہن کے بالکل سلسے جا کھڑی ہوئی اور بوجھا :-

معصوفی، انتہیں کچہزے کہ استانی نے مجھے کیا کہا ہے ؟!" "یقینا کوئی دلچپ اِت نہی ہوگی!

معوفیہ! یہ ایسا خشک سردجاب ہے کہ اُس کوشنکوگری کے مؤمم میں بھی اُ وہی کی رگ کے میں سردی سرایت کرھائے! بیری شمبری بہن! آخریک سددی اور بومبری نم میں کہاں سے آگئی ہے؟ "

" لولو! تم بھی بک بالکل بچیر ہو! "

معہاں ایپی توتم کو خلط فہی ہے ؛ میری بیاری بہن! میں بخیہ نہیں ہوں ؛ میری تواب شادی ہونے والی ہے!"

معكياكها؟!"

ہن ہن اور دہ موقعہ اس واستان میں اور دہ موقعہ اس واستان مشق کا اس واستان مشق کا



دقت ادر محل ہے آپ وہاں تشریف فرانتھیں۔اس کے کہ آپ تو سب معول اپنی کتابول این منتفری میں اس

اگرائم نے اِسی طرح قصنہ بان کیا دنیس صنمون کو چھوٹرکر اِسی بی بیرا ، روی اختیار کی تو میں ایک حرف آ بازہ سننے کے لئے تتا رہیں ہوں!"

"أجى، پشنیں نو ایہاں تو دہ حال ہور است کہ ہے۔ مرا در دیست اندرول اگر گوئم زبال سوزو سوگردم درشم ترسم کہ منسٹراستخال سوزو ا "اچھااب، آپ شروع بھی کریں گے یانہیں ؟"

مع ارے صاحب ذرا دم ترکینے دیکئے! اچا تو گھوڑ دوڑ میں ہم اگی صف میں بیٹھے ہوئے
سے کہ است ہیں یا کہ ولیوٹیو آیا اور ہما ہے ساسٹ ایک خولصورت نوجان کوپٹی کیا۔ یہ رابر ط
انٹی فرنیکو تھا۔ فیرسمی صاحب سلامت اورط میں سے بہمعنی کلف و انہاک کے بعدوہ لوگ
عین ہماری بیٹ والی قطار میں بیٹھے گئے۔ ہمارے آبس میں و دجارہی جلوں کا تبا ولہ ہوا تھا کہ
عمور دوڑے شرع ہونے کا سکنل ہوا۔ تم جانی ہو کہ گارگن رگھوڑی) میری منظور نطرتی ہیں کے
مطلق خبرنہ تھی کہ میرے می میں دہ کس قدر بے مردت ابت ہونے والی ہے ؟ خبر۔ آدمی کو
حوالوں کی قبن کشی بر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ الغرض و دوٹر شروع ہوگئی اور گھوڑے گرو و فیاد
کے یا دل میں غرق ہوگئے ۔"

مِن كِيارِ كَيْ جِلًّا فِي كُورُ كَارِسُ جِيتٍ كُني "-

فرنیکو نے کہا : "نہیں، بلکہ لاردلیو یکو (گھوڑا) جیتا !"

میں اُس کی تروید پر کبیرہ فاطرہوئی گروہ مسکوا تا را اور اسی جلکی کرار کرتا را ۔ آخر

ہماری نؤک جھونک اسی شرطر چنتم ہوئی کر دکھیں وونون میں سے کون جیتنا ہے ۔ کامل نصف

ہماری نؤک جھونک اسی شرطر چنتم ہوئی کر دکھیں وونون میں سے کون جیتنا ہے ۔ کامل نصف

میں میں جہر کو معلوم ہواکہ گار آن سے جھے وہوگا دیا ۔ میں جاری اور مانٹی فرنیکو جینا،
فرما اس بات برفور کرنا! اب میں اُس سے کہدرہی ہوں کرمیں ابھی شرط کا روپیدا دا کرتی ہول کا

اورده مُرزِ کون بوکر آواب بجالا آب- اورکہ آب کی بجری خوالقد نہیں، جلدی کیا ہے۔ بھوری ورید ورده برسنور وریک بدوس اس سے شیاجا برطنی بول اور ایک تنفیران نگاه اُس پر ڈوالتی بول اور وه برسنور مرز برخوالتی بول اور ایک تنفیران نگاه اُس پر ڈوالتی بول اور ایک تنفیرا کا ساما ملاتھا! اب میں انتہائی استعمالی تحریب میں جول برب انتی تنفیر کا ساما ملاتھا! اب میں انتہائی استعمالی تحریب کا اور آج میں کا یہ واقعہ ہے کہ انتی فرنیکو جو سیر آبرڈ ایک جو این رفا ہے ، ۲ مال کی تحریب اور آج میں کا یہ واقعہ ہے کہ انتی فرنیکو جو سیر آبرڈ ایک جو ایک میں دو گھنٹ کی اس مونید کے منافعہ میں میں کے ساتھ مصروف گفتگور ہے !"

"ایندہ خرینے والے ہیں دائے میں میں میں میں میں ہوگا ۔

درجی ا اُب قد لوگوں کے چہروں پر قوت کی علامات نظراً تی ہیں اِ خیرا قدمن باتوں ہے اُس کملا فات میں ہجت ہوئی ہے اُس کی مجھ کہ لوری اِ ظلاع بلی ہے اُس کی جملہ مرانب اَب طے پاگئے ہیں، مگر فی ایک نہایت اَہم جُرز وی اُمرکا تعین ابھی یا تی ہے بعی ہی مرانب اُس می اُس میں اُب مجھ کس ون جانا ہے ، اور آیا میں اُس می خاکستری می مون بہنوں گی یا قرمزی رنگ کا ج اور ایل اُس ون جہہ کو تھی ذری وار اور ہی ہینی جا ہیں کے بین کی یا قرمزی رنگ کا ج اور ایل اُس ون جہہ کو تھی ذری وار اور ہی ہینی جا ہیں گا

روتم قربوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟" دو ہزا کا گھوڑا؟ جلا یہ کیونکی؟ تہیں کہواب کون ک رکا وٹ باتی ہے ؟ رابر قواور پی ایک و وسرے پر دیوان وارت بدا ہوجائیں ہے ؛ ہارے والدین بھی اس ٹرتہ سے ملیکن ہیں۔" انور نم اِس طریعے سے ایک شخص سے شادی کرلوگی؟! "ھوفیہ نے سوال کیا۔ اس طریعے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو بہت معنی خیز لفظ ہے!" ویس طریعے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو بہت معنی خیز لفظ ہے!" ویس کی کو بنیراس کوجائے ہوئے اور بغیراس سے جہت واکھنت کے پہنے کے بیاب بڑھائے ہوئے !" براً مرقبلی مو فی بی است بی ؛ امی شناسائی اس مذاک برده کئی ہے کہ نیں اس کی است کی ہے کہ نیں اس کی کا قات برسوں کا ذکرہے کہ مض اس بات برکہ میری اُس کی کما قات نہ ہوسکی میں نے دوببر کا کھا نا نہ کھا یا اور صرف نین پیالی چارپرون گزاردیا ؟ اُس ون میں قریب مقا کہ خود کئی کرلیتی اِ"

الوروه! ؟" صونيات لوجيا

وُه ؟ وه بھی بقیناً بحد سے شا دی کرنا چاہرا ہے ، اس موام ہو کر محبہ سے محبت بھی کرتا ہے میں ایک فائن ولوسے مواب اس نے دیکھا کرتا ہے ، انس نے دیکھا کہ اس ہو اور اس نا عا قبت المدیثا ندانداز برشائیف کو اس بات برصوفیہ کا چہرہ فررد پڑگیا ہے قد وہ اس نا عا قبت المدیثا ندانداز برشائیف ہوئی ، بہن کے سربر محبک کرائس نے بیا رسے بوجھا :

"كيول بين إكباميرك مُنسك كولى نا كوار بات بكلى ؟"

معجمیں بیاری بنیں ! تم ٹیبک کہتی ہو، جب کوئی عثق کرتا ہے توشا دی ہمی کرتے ہے! لیکن جب مُجّبت نہ ہو تو مُحبّت پیدا نو بنیس کی جاسکتی !

عِثْن بِزور نبی ہے ہ دوآتش فالب ، کد مکائے نے لگے اور کھائے نہے! یہ کہنے کے بعد صوفیہ کے شنہ سے ایک آ ونیکی!

البہن إید کیا کہا گئ الگائے نہ لگے ؟ ایس تم سے کہنی ہوں کہ اس آئی بھڑ کا اا آسان ہے، صوفیہ الیکن تہماری طرح جب کسے کا بروکوں سے متم نت ٹیکتی ہو، آنکھوں سے عم برسٹنا ہو ، اور بونٹوں برکہی جہم نہ بدا ہو تا ہود! جب تنہاری طرح کوئی لوکی جا کرکونے میں جبھے جائے اور وہاں مصوف عور وفکر بوجائے، دوآنی البکہ دوسری لوکیاں اچتی کو دتی اور نہی کرتی بول جب کہ تہماری طرح کوئی ہروفت بڑھا ہی کرے ، درعلی زندگی اور نہی کرتی بول ہے فلے از اور شاعوان خواب ہی دیکھا کرے! اور جبکہ تمہماری طرح کوئی اولی کی میں قدم رکھنے کے بجائے فلے از اور شاعوان خواب ہی دیکھا کرے! اور جبکہ تمہماری طرح کوئی اولی کم میں بیسے بور ہوں کا سامن فکران انداز اختیار کرنے ، تواکس وقت تو بلات بہر ہیں لوگی کم میں بیسے بور ہوں کا سامن فکران انداز اختیار کرنے ، تواکس وقت تو بلات بہر ہیں

مشكل كركوئي أس مع مجتن كرك!"

صونید نے اپنا سر تھکالیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اُس کے ہو توں پر اُ ہتے ایک اُرتماش سیدیا ہوا اور ایسامعلوم ہو اکہ اُس کے لب پر آہ ہے۔ لیکن وہ ضبط کرنا جا ہی ہے! یہ اُل اُل میں کے لب پر آہ ہے۔ لیکن وہ ضبط کرنا جا ہی ہے! یہ میں لت دیکی کر آو آو سے پوچھا :

منهن إكباس في نهاس عنها الله كالمسام في المال المسام في المال المسام في المال المراكم المسام في المال المراكم المسام في المال المراكم المسام في المال المراكم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم

عفتگويېي تک بېو بخي تني کواک کې ان کمرے ميں داخل بو ئي - ده بکوا خوري سے الباس ميں تني .

دد کمیا اُپ بھرنے جارہی ہیں ، اتمی ؟ کولوئے پر چھا۔
دیمیا اُپ بیاری میں اس وقت منیم کے بہاں جارہی ہوں "
مدا دیمہ اُمنیم کے بہاں! تومعلوم ہوا کوئی کارو بار کا معا ملہہ ۔
میس تولو! تم کو جلد هیقت علوم ہو جائے گی! صوفیہ! تقوش دیر کے لئے تم میرے انتہ جلوہ "

درای اکیاصوفیہ کو بھی کمبخت منیم کے ساتھ کوئی سابقہ بڑاکر تاہے ؟!" "دولو! میں کہنی ہوں کوئم کبھی تنین بھی میوگی ؟"

مبيت جلد امي إلى بفود ديكولس كي

دس

مبهت سے ساتھی اُس کی اس اُ فنا و مزاج بررشک کرتے تھے .

بیت سام کی ایک آر در بهر کوفلاف عول اس کواس رنگ سے دیکھا گیا کہ وہ ابنی آرام کم کئی بہد لیٹ ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹائک دوسری ٹا نگ بررکھی ہوئی تھی اوراس کے اقد میں ایک کہتا ہو تھا اور مطالعہ کرسے گئی ہوئی تھی اوراس کے اقد میں ایک کہتا ہو تھی الکین بیج بیت کی تقدیم ایک میں بیٹ کہتا ہوئی ہوئی ایک بھی ایک بیٹ اگر بھی ایک بیٹ کھی ایک بیٹ کے مالم میں تھا والا ایک بخری وہویت کے مالم میں تھا واقعہ یہ ہے کہ حقیقت کچہاس سے بھی زیادہ تھی ہوئی وہ کسیقد رُرضط وہ مضاور بھی تھا اس کو ورق گردانی کا کوئی ہوقع نہ نہ اتھا اس لئے کہ داد تین سطری شہیت کے بعد اس کوالیا محسوس مرتا نظا کہ ملیوع جو دف اپنی جگہ ہے کہ ورق میں ، او معراد مصر اللہ تے بھرتے ہیں ، آلیک میں میں ورق کا مذہب ہوجا تے ہیں ، اور پھر نظر سے ایک خار میں اور عراد کی میں ، اور پھر نظر سے بالکل غائب ہوجا تے ہیں ! آج غیرشوری طور سے رابر فولا ول ور در کا خار تین کی اور غیر معلوم و نیاکی تیر کر رہا ہے !!

"والداس نبت سے مطمئن ہیں ابیری سب جمیوں نے ابی و عایس جبی ہیں، لیکن میری رشتہ کی بہنیں ضاہیں! اوھر ہوٹل کے علقہ احباب ہیں جمیرے دوست آشنا ہیں وہ ایک مخی خیر انداز میں بجہ کو مبارک اویں دے ہے ہیں! میرے قبلی دوست بڑی گرمجوشی سے میرا الم تحالی کی انداز میں بجہ کو مبارک اویں دے ہے ہیں! میرے قبلی دوست بڑی گرمجوشی سے میرا الم تحالی کوفت میں نے لیا کرتے ہیں۔ موسائٹی میں میرساری باتیں ہے مدید گی کے آثار ہیں اور فی الواقع میں ایک فضا بیدا ہوگئی ہے۔

المی المی فضا بیدا ہوگئی ہے۔

المی میں کے لو بہت کہیں ہے! جس وقت وہ ابنی شوخ وشنگ آٹھیں مجھے ڈوالتی ہے،

المی جب وہ صور ف تبتی نا زہوتی ہے اور امس کے لب لعلین کی آٹھیں ور دندان کی جبک دکھا کی دیتی ہے و کے اضوں میں ہے لوں ، اور بار! رائس کو جو مورن ایس کی بیرت خوب ہے ، بیری کہنا کہنا وہ وہ رنزین مزاج رکھتی ہے ، میریشنوش وشنش وشاش رہتی ہے ، بیت نہا وہ ہے ، بیت نہیں اور ما ضرح اب

و المنظیمون المشکفته طبعیون سے لبریزے ، اور کہمی عموم وطول نبیں ہوتی ؛ غرض بیکہاری اس کی فوب بھے گی۔ میں پر مثانت الماز کولیٹ خدینیں کرتا ہے جے تواس کے دیکھنے تک کی بداشت بنيس والمضوص أن وكول مين سيم مُحبّت كرنا جا شِنابون مجهكو بمثبالي المحسولة بواب كا وى كے جرب ك ايس ألى المك يستي اروائي ع والم بوا ب ص س ميرا ول طلقًا النَّا ج، اورحب كل ميرس إس كوئى دران بيس. بلك مجبكولون كهذا جاستي كرايس عم والم كايس غيرارا دى طورس خرد باعث بنجانا بور إ صوفيه جرمبرى سالى بني دالى ب اسكاس كالبيت کایہی رنگ ہے ۔ مجھے سرومہرا ورجذ بات سے خالی چیرے سے چڑہے . جب کبھی دہ میرے ساسے آجانی ہے میرے ہوش دواس گم ہوجاتے ہیں۔میرے ہونٹوں سے نہیں کا فور، برجاتی ہے؛ اس وقت اگريوسم برار كاشا ندارة فتاب بعى ضيا باشى كرر إبوتب بعى . میرے کئے یہ سارا بین منظر ما و نومبر کا ایک سرد وخشک ا ورسے رونق ا فسیے کیف ف بُن حا يَا سِي إِ اس وقت مجھ توتوسے بھی خوش طبعی کرنے کی جُرا ت بہیں ہوتی ! الغرض صوفید سارے جوش ومترت کی قاتل ہے! .... اس نے وہ ناگوازا فرمحوس کیا ہوجو وہ مجھیروالتی ہے کیونکر جس وقت وہ مجھے بات کرتی ہے تر آنکیس جار منہیں کرتی مجھ سے اتھ بھی بہیں بلاتی ،ادراگراس کو بیجے کسی بات کاجواب جی دیتا ہو اسے تو مرافق تررین الفاظ اختیار کرتی ہے رشابد وہ میری الب ندبر کی کومال عمی ہے ،مکن ہے میری روش سے شاکی میں ہو!

مور کروتو کو در کھو کہ ہمیشہ بنتی رہتی ہے ؟ وہ کتنی شورخ ہے ! وہ کہی مجرد سے متانت کا ایک کلر کھی بنس کہتی، اور کہی اس کو اس قیم کا لفظ مُنہ سے زکا لنا بھی ہڑتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بُن رہی ہے ، اُستے یہ زبان ہی ہندی آتی ''

رو مجھ سے بیت کرتی ہے ، گردہ تُجت بنیں جودیوانگی کی صُدیک پہوئی ہوئی ہوا ایک اس میں ماریس میرے جذابت بھی مجنونا مذہبیں ہیں۔ اور یہ بات بہت اچتی ہے! الرجههس بوجها جائے نومیں کہوں گا کہ دونظریوں برمیرا عقیدہ بالکل راسنے ہے: ایک بر کرجمور ادرعورت آبس مي بمنتريم ا چاست بي أن كويم سنت رسونا جاسية ، دوسرے يوكان كو این از دواجی زندگی کا آغا زیزوتک دجز بات عِثقے نرکه ای اسمیم بهی م دونوں کا معاملیہ ا مِن ا ور لولو آبس میں بہت ہی خوشی وخری کی زندگی بسر کریں سے ؛ ہم اِطی کا ایک چرل کائیں سے لیکن عجلت کے سانھ نہیں جھوٹی عجوٹی منزلیں کری سے اور ہرقسم کی تُطف واسایش سے لذّت لیں گے، جہاں چاہیں گے قیام کردیں گے، ادربہت ہی حقیراور فیراہم چیزوں کو بھی ہے ویکھے نہ چھوٹریں سے اس طرح ہم اپنی سیر وسیاحت میں تین مہینے صرف کردیں سے ا گرنبين، يه كانى منهوكا! يول كهناجا سيني كهارميني إلجه كواس بات سيخشى بوكى كه مين. فولو كوسوفيدى التي سجت سے تھوڑے و نوس كے لئے ہاليجا كول كا اليكن ميں كبتا ہوں كم كياب كوكى فيطرت كاتقاضا بي كه يدلط كى دصوفيه) اس بين وسال مي اس قدرشين بو إأسكى عمر اسال سے زیادہ نہوگی، اوراس کا چہروشن کے نقش ونگارسے فالی نہیں ہے! واقعہ بیج كاس كى الكيس بهت عُبِن بين اورسارا انداز توايا بجيباكدايك باوث وبكي كابوات إ اگروه اس درجه خشک وئیرونا رنهوتی تواکس میں ولفریبی اور باصره نوازی محربهات سی ما مان موجود منتے میں شرط لگا تا ہوں کہ اگراس کا یہی نگ را قورہ برط صابے ک ناکتخذاہی رہیگی۔ ایسامعلوم بونا ہے کشا براس کو کوئی اندرونی ووحانی جا تکاہ عمہے ؛ مکن ہے اس بروے کے يتي كوكى فاستان عنق جبى بوئى موالين كن عن اكام كاسالم المجه كوكتناا شتياق بوكر مج اس کی اس غیر مولی خاموشی ا وربے خودی کا دار معلم ہونا! میں اور تو تو ا بکی مرتبہ جب اکیلے ہو وميساس مقے كى بابت اس كا خيال معلوم كروں كا -

آئیں میری تولو چولوں کی بھی عاشق ہے ، اپنے اس بزاق کلچینی سے اس نے مجہ کو اُسی شام کومطلع کیا تفاجب مجھے اُس کے گھرجانے کا ورسرا موقع تھا۔ اپنے نازکی نفوں سے وہرس اندازسے بھولوں کو توٹ نی ہے ! اور یہ بھول اُس کے ہو نٹوں کے قریب جا کہ پیمرنگی کی

وربیت کسی فرمولیم اور تا تا بل شنافت بوما تے بیں! اور بال فقور ی دیری خانہ براندازی بھی کے بعدوہ کیسا بیج قاب کھاتی ہے کہ اور کھیال اُب نور نے کو نہیں ہیں!

می می بڑی پیاری ہے ، بڑی ہی بیاری ہے! ایک دن اس نے چکے سے میرے کان بی کہا،
کر بب! ول گرجا ہے تو میرا جی لوڑ جا آ ہے اور میں دور کرا باسر کیدول میں جبیالیتی ہوں یہ بہت ذاق دباس می منتقل و کر کر تے ہوئی اس نے یہ بات بیان کی کو میں مدق سے ایک یا ہی میں میں اور میں میں اور میں کر گئے اور استینول پر سفیہ جب ارتکی ہو، پوشاک کے گون کا خواب دیکہ رہی ہوں کر میں کے گھا اور استینول پر سفیہ جب الرائی ہو، پوشاک کے معاملہ میں میرا یہ موب تخیل ہے ۔

بر ایک بیم به به به به بیر از کا بیر از کا بیت کا ایک فاقل ند بذبر رکھنٹی ہوں، الیا حبکے لئے اہل انتیتین ضرب کشل میں اور اپنے وشمن سے انتقام لینے کے سے میری خوامش میہ ہوتی ہے کہ میں ایک جھوٹاسا زرکاروستہ کا خنج فر بدوں!"

مجن وقت ان الوحد بنے کے طفلانہ فیالات بروہ سرگرم گفتگوہوتی ہے تواس وقت پرتیش کے فابل ہونی ہے! اور توا ورصوفیہ بھی تعبض افغات اُس کی بائیں سنگر کے برا مجبوبہ وجاتی ہے ، اور بھراس وقت اس لڑکی کا چہروکتنا دلفریب ہوجا تاہے!لین صیوفیہ! اورے برصوفیہ! اس کے فلب کی گہرائیوں کوکوئی کب پاسکے گا؟!"

ہوسے یہ تولید ، اور بالوجان ہے ، اور بالوجان کی باب فرش پر گربٹر تی ہے ، اور بالوجان میں اس کے گہنتوں پرر کھی ہوئی گنا ب فرش پر گربٹر تی ہے ، اور بالوجان اس آ واڑسے ویک بڑتا ہے ۔ ایسامعلوم ہونا ہے کہ کو یا دوخود ایسے کی پہچانے سے قاصرہے !

المرم وبئ ہمارا دوست رابرٹ انٹی فرنیکو ہے جو مُین تحقیلات کے پرستان میں اس وقت مصروف فواب ہو گھیا ہے!

جسلی اور چایا ہوا تھا جیسے اسمان سے بھوری را کھ برس رہی ہو صوفیہ کھرکی مر

A. Tan

به بینی ہوئی سرک کے ہجم اور شورو خوفا کو دیکہ اور شربی تقی ۔ یہ وہ موقع تعاجب شہرکا چک ۔ اور جسے کے تعدادم سے یہ جگہ کا فی طرناک ، بعی ہوجا تی سے اور جسے کے تعدادم سے یہ جگہ کا فی طرناک ، بعی ہوجا تی سے اور جسے کا زار میں بال در صرف کو جگہ دیکتی ۔ الغرض ایک کسل فرزہ سیلاب تقاجواس واہ سے روال نفا عوفید کی آئلہیں کسی فاص شخص کو الغرض ایک کسل فرزہ سیلاب تقاجواس واہ سے روال نفا عوفید کی آئلہیں کسی فاص شخص کو الفوض ایک کسل فرزہ کی اس نے آ ہنہ سے اپنا گست کسی اس نے آ ہنہ سے اپنا کسی میں کے بہر سے برایک سرخ رنگ آگیا ۔ اس نے آ ہنہ سے اپنا سرخ بکایا ، اس کے رف اس نے آور یہ کے اور یہ جے ہمط کر وہ کمرے میں جلی آئی ۔ ابک منت کے بعد تولو آ ندھی پانی کی طرح آ دھی ، دروازوں کو وصرت کھولا ۔ گرسیوں اور میزوں کو او حوارہ میں جو کہ کی اور میزوں کو اور عوارہ کر سیا اور جی زروں کو اور میں صوفی کے باس کھڑی نئی ۔

"كَيْ كُرِرْسِي بُوتُمْ بِهِالْ ، "دَا مُا صُونْدِينَيْتْ الْجَيلُو؟ فَاللَّا بِرِقْعُدْرَبِي بِهِ هِي ؟" "جى إلى يِرْهُرْسِي مَتَى "

"لیکن تم ف اس کی ہی ضرورت محوس نے کہ کھڑی میں کھڑی ہو کراس و تت سڑک کے کھڑی میں کھڑی ہو کراس و تت سڑک کے منظر کا کطف اُٹھا تیں ؟!"

سامداگريتعمدعالييس ماصل سي كرييتي توكيا بهوم! اي

المراقيم ؟! " لولوميلا أفتى "كيايه واقعدب المنبس بعلاكس ماع معلوم بوا جينجين تنی که تم برنسینه می شغول بهوگی!" " بېر كوركى مى بىلىيى بورنى تقى" "ا مدتم نے مار تو کو پہان لیا؟ گرتم توکیمی اس کی طرف دکھیتی بھی نہیں !کیسی جمیب بات ہے! اِس بتا کو تو کیا اس نے تم کوسلام کمیا تھا ؟ " المرسين بناتا تواس في اپن تو ييكس طرح أماري هي ؟ " م فربی مس طرع آناری تقی ؟! ... ..... جس طرح سبیت ا آناب ؟! م مُناتِعاتم نے بھی اُس سے سُلام کا جواب دیا تھا ؟" "جواب ؟ كىياتم مجمعتى بوكدمين أواب تبهذيب اس فدرهارى بور كركسى كيسلا " أَجِمَا بِهِ بَنَا وُكُوتُم أَس كوديكِهِ كُوكِيبُ كُرْنِي بِعِي تَقِيسِ ؟ " ممركزنبين! \_\_\_\_ كرين توق كساتديدى نبيس كهيكتى الكن بيكونى اصطارى حکت اس قسم کی ہوگئی ہو'' المتم الجتي وي نبيل مورصوفيه! بيارا رابرلو توكل مجيد تهارا بهت ذكركرا رابي مامینی ذکر کرصوفیہ کوئی اچھی اُ دمی نہیں ہے ؟ " در جی نہیں، نمہاری خاموشی اور کم شخنی کی ابت پوچیتا تھا ؛ وہ کہنا تھا کہ تم دونوں بہنو ى طبيعت ميں يو بعد المت تعين كيوں ہے؟ ليكن ميں نے تہارى سبت ايك پورا نشرب قصیده کهد کرمشنادیا : می نے اس سے کہنا کرصوفیہ محبسے بدرجہازیا دہ اچھی لاکی ہے۔ مجس نیاد مجبت والفت کے جذبات سے لورزہے ۔ مجھ سے نیادہ شان مجبوبی رکھتی ہے اوراس مر اگرکوئی عیب ہے توہی کروہ اپنے ان تمام صفات بسندیدہ کوچھپا نا جا ہتی ہے اِصفیہ

کے کہتی ہوں۔ اُس نے انتہائی دلچیبی سے میری زبان سے متہاری فیطرت کی تغییر نی اِل آخرمي ليراس ني يوجها كرصوفيه أخرمي سيكيون اس قدرد وردور رسى ب ؟"

در کم از کم اس کے الفاظ یہی تھے اور تم خودہی انصاف کروکو اس نے کچہ فلط کہا؟ ماشار اللہ آپ اس سے کتنا خُلوص اور مُحبّت کابرتا وکرتی ہیں لیکن میں سے تو اس معالم میں ہی تہاری و کالت کی ۔ سے پرچھوتوس نے دنیاسا ذی اور ظامرواری سے کام لیا ،اس لئے کہ میں نے اس سے کہا کہ صوفیہ توتم کو بہت ہے۔ ندکرتی ہے ۔ ا در عہاری در پر دہ بہت ہی قدرسشناس الها"

"لولو! تم بھی ایک ہی آفت کا پُرکالہ ہو!"

ومیس جانتی ہوں کہ یہ بات صبح نظی الکین میں نفسے چھرکہتی ہوں کر رابر تو متہارا آنا قدرواں اور ثناخواں ہے کہ ننہا را اس کے ساتھ بر مفائرت کاسلوک بڑی ہے وردی اواصال تاشتاسی ہے!"

صوفیہ نے اپنی با ہیں جھوٹی مبہن کے تلے میں ڈالدیں اور اُس کے مُرخساروں کو بوسے دیا! تولو بھی لیٹ گئی، اور بڑے بیار اور جا ُو کے لہجہ میں کہاکہ بہن بنا وُتو 'بیجارے رابر ٹوکی جگہ انمہارے دل میں کیوں نہیں ہے ؟ "

يمننا تفاكصونيه بكبارگي ببن كوچيوركرييجي بني ، ادرمنت بن كرره كمي! " اچھا" توق نے فراکہا، یں ابہجی، تم آجشام کی بگوا خری میں ہار ساتھ ما الهيس جامتي مو"

" نہیں ، یں نے کچہ تھم تو کھائی نہیں۔ گریات یہ ہے کہ میرے سرمیں دروہے ؟ تماتى كے ساتھ كيوں نہيں چلى جائيں ؟"

ددیں توروز ہی جاتی ہوں اور آج بھی جا دُس گی میں اِس تفریح کا کطف سیسے

و درگی اول ؟ "

مكياراتروبعي تهاريساته ماراب ؟ "

منین وه ج کلب جار إہے، جہاں اس دقت داکر کر دن کا ایک متودے کاملے ہونے والا ہے بیں اس فرصت کو غینمت جان کراس سے فائد و اُٹھا اُ اِ جامتی ہوں۔ بعد یں بال میں ما دُن می جہال کل عبع تک معروف رقص رہوں می ! " "اور اگر کہیں اُس کو بیاملوم ہوجائے ؟"

موفیکی مروانہ ہونے والی کاٹری کو دیکہ درہی سہے میں باس کی بال اور بہن سیرکو جا رہی ہیں۔ دہ اُب اکیلی دہ گئی، بالکل کم و نہا۔ اورائس کی خواہش بھی بہی تھی ایک بیا کہ دنہا۔ اورائس کی خواہش بھی بہی تھی ایک میں دنانہ بیں جب کمیں کو تی اُس کا میں مول تھا کہ تہا ہی بی ماکر دویا کرتی تھی۔ اُب وسیع ڈرائنگیم دانستاہ مواکو کی نہ تھا۔ کم ووشنی سے بعث فر بور دا تھا۔ صونیہ کے القد بحرص حرکت تھی۔ اورائس کا سرارام کری کی شہت سے لگا ہوا تھا۔ اُس کے جہو بہد دلدور غم کا نقا تھا جس بی الک بہا بیت سخت افدرونی کھی کے احساس نے اور بھی شرکت اختیار کرلی ہے۔ اور تھی شرکت اختیار کرلی ہے۔

امرواتعی کا دراک جے وہ غرصدسے وہارہی منی ۔ اس وقت ایک واضح ا درخاناک خیقت طکر اللہ ملائل کے مناک خیقت طکر اللہ کا دراک جند اللہ کا دراک کے مناک کے مناک کا دراک کے مناک کے مناک کے مناک کا دراک کے مناک کے منا

است برگین کے با ورائی آمس بوئی ادر صوفید چنک بڑی کیادیکہتی ہے کدابر لو سب إفوارو نے جب اس لوکی کو کرے میں اکیلا دیکھا تو وہ کرکا اور بھٹاکا ، لیکن بعدیوں م خیال کرکے کہ گھرکے باقی لوگ دوسرے جتہ مکان میں بول سے وہ بھر آ سے بڑھا ۔ صوف ب مضطرب بوکر کھڑی ہوگئی !

منشام مخبب معونيه إ

\* شام نجير

دونون ايك تشكش مين مبلا عقي أ

د خدایا! برلوکی کس قدر طول اور افروه را کرتی ہے! گرابر لونے اپنے دل میں کہا۔ اس اثناد میں صوفیہ نے اپنے ہوش وحواس درست کرلئے تھے اوراس کے جہم و اگرو ایک مرتبہ بھی مثنانت و وقار کی تصویر ستھ! اُخر کاروونوں بیٹھ کئے ، لیکن ایک ووسرے سے کسی قدر فاصلہ ہے!

> لار اپ کی والدہ اچھی ہیں ؟"

ورجيان اليي بين استكريه!"

" اوراولو ؟ "

"دو مجمی بالکل ایجی ہے الا

اَب پھرخاموشی طاری ہوگئی۔ رابراؤنے ایک عجیب جذبہ مترت محسوں کیا جس ہے۔ تلمیٰ کی بھی آمیزش تقی !

" تو تولوكس كام يسب ؟" اس ف إو تها-

صدفیہ کے لیس ایک خلیف اضطاب بیدا ہواجس کو اس نے مہا دیا۔

معره التى تعرساتد بال مي كنى بوئى بي يصوفيد في اساخهى أس سن يه موس كيا كرابرتواس برمزيد والات كرك كا-

چوکاراس وقت صوفیدا تفاق سے بالکل تنہا تھی۔اس کے رابر تو نے خیال کہا کہ یہ بڑی ہم توقی ہوگی اگروہ تفوری دیر تھے ہرکراس کے ساتھ باتیں مذکرے۔ یہ خیال آنا تھا۔
کہ رابر تو سے دل میں ایک ناقابل مزاحمت جذبہ بیا ہواک کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے۔
تاہم اس نے اپنی نشست سی حرکت ندکی،

ا میں اس وقت اوم ریوں نکل آباکہ ہاسے کلب ہیں آج دوستوں کی کا فی جمعیّت نہ مقی اور حاضرین کی مطلوبہ توراد فراہم نہ ہوئی ای رابر اللہ سے یہ بات اس انداز میں کہی کہ گویا وہ اپنی اس وقت کی مداخلت ہے جائے گئے معذرت میں کردیا ہے!

مگریار تو کے منہ سے پرجلہ بہت بے بردائی سے بخلاجس سے یہ ظاہر ہیں ہوتا تھا کا سے اولوکی فیر صاصری سے کوئی خاص ایسی ہوئی -

"اورآپ تشریف نه کیس؟"اس فیدلید گفتگو کوجاری د کھتے ہوئے کہا۔
مجی اس میں تو نہیں گئی ؟ آپ جانتے ہیں کو میں اس ولدا دو نہیں ہوں "
میٹی کا خاص شوق توشا بدر طالعہ ہے ؟ "

وروي الله محصيب مرفوب سے "

"لیکن اس مسلسل کتب بینی سے آپی صحت کو تو نقصان ند بہو کچے گا؟ اراز دے کہا۔ "جی بنیں بیری آنکہیں کافی قوی ہیں!" یہ کہنے ہوئے صوفیہ نے ذراتیز نظروں کو کسے دیکھا۔ "کافی توی ہیں، اور کافی حَبین!" رابر لڑنے اپنے دل میں کہا،" مگر آہ ان میں کوئی) جنس اورجانہ

نیں "(صونیہ سے ) میرامطلب یہ ہے کہ ----

تأمنا فی نقصان ، شاید ؟ صوفید نے اس کی بات کاٹ کرکہا گرمی الباخیال ہیں کرتی ،جس تشم کی کتابیں میرے مطالع میں بہتی ہیں اُن سے مجید کو بہت سکون قلب حامیل ہوتا ہے ۔ "

قو کمیاتم سکون قلب کی متاج ہو؟!" "ہم سب ہی اس آب حیات کے پیاسے ہیں!"

صوفیہ کی اواز عارفانہ شانت کے لیج میں ڈوب گئی ؛ رابر تو کواس میں بڑالطف ایا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویاس مزے سے دہ پہلی بار لذّت اندوز ہور ہاہے۔ آج وہ اسس کی مراسرار عورت کی آنکہوں سے دوچارہ جوابھی نک ایس کے لئے مکتوب راب تکا عکم کہتی تھی اور جواس وقت اپنے ہرلفظ سے اور ہرا داسے اپنی تحقی ہتی کے اوپرسے نقاب تقالی تقالی تقالی تھی مونے کے رتعظ فی در سرد مہری اس وقت رضمت بہج کی تھی ؛ وہ اس وقت ایسی از خود فت تقی مونے کے رتعظ فی در سرد مہری اس وقت رضمت بہج کی تھی ؛ وہ اس وقت ایسی از خود فت تقی کو اس کا وقار و تکنت تھوڑی ویرے کے معظل ہو گیا تھا ، چنانچہ گرمی کلام اور دو وق تا تاکی میں اور اس سے بالکل دو بار بار رابر تو کو نظر کی مرکم کو میک تھی ، اور اس سے بالکل دو بار بار رابر تو کو نظر کی مرکم گفتگو تھی ؛ اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اس سے بہلے اُن کے باہمی تعلقات کرتے مرکم کے تھے ! اور اس وقت کیا رنگ نظر آر لے تھا ! !

"ا وریه غالباً خود داری ا در وقار کی بناد پر؟ "را بر توسنے رائے دی ۔

" منول بلکرتک رقابت سے" مدونیہ نے تقییح کی "جہال تک پراخیال ہے بہی بات ہے ؛ بعض منا ال ت ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان پر کو ارا نہیں کر سکتا کراس کا رازفت نبانخا رب سے بیلک کو فی اغیار کے بہر کچے لا

صوفیہ نے جس رقت یہ نفظ کہے اُس کی اواز میں کوئی تغیر بیدا نہوا ، اُس کے چېرے پرصا فكو كى كة أ مركويد فق ، أس كالبجه إلكل معسوماندا ورمخلصاند تعا - رابرتوكوس سْتُ ويكُونَ مِن سِردلبران كى جَعلك نظراً تى حتى إ رآبروسى ك أبكوكى إت تَجْسِخير نه منى، اوربېرچېز فدرتى اور تو نع كى مالىن نظر آتى منى ؛ حَتى كدائس كوايسانسوس بورا تھا والمستر اسراروح رمصفوالى لاكى صوفيك سانبداس كى بهشام كى عجت بعى كويالك نوٹ ترتقدر اور اَمراللی تھا اِجس دقت وہ مُبراہوئے ہیں تو دونوں نے ایک دوسر کی المهور مين تعيين وال سے ويكها كوياكه دواس طرح سے مزيدا طمينان كرا جاستے ميں كانفو نے ایک دوسرے کی روح کا بھیڈولوم کرلیا ہے۔ رضتی سے وقت صوفیہ نے مصل نجے کیلئے القديم المار والمرقوات أس كالم قد الني المقدي الما اورأت تفيك كريوسه ديا! البس مُرْمِجِتْ الله ملاقات كالأخرى لمحدة عميا اوردونوں نے ايك دوسرے كوفداحا فظ كہا " جب صوفيه كي موجردگي اور گفتگو كي طلسي فضاختم مو گئي تو را آبر يو كادل و د ماغ ايك شد کینکش میں مبتلا ہو گیا۔ بہ یک وقت خوش وخرام بھی تھا، اور ملول وُمگین بھی اوہ مطبیع برآ ما دہ نما،لیکن ساخص ایک مژوهٔ حیات بھی اس کے کانوں میں بہونچ را تھا! اس كا داع بالكل كام ذكرًا تماكر تولو عسلق كيال ك قايم كريد، ابن حالت كوكما سبھے اور اپنے منتقبل کے بارے میں کس نتیج پر بہو کئے ۔

## (199)

ین مبینے گذرگتے ہیں اور تو تو کی شادی برا اجر لمتوی ہوتی رہی ہے ۔ تو تو کی ماں جواس التوا ذا خیر کارار سیجنے سے قاصر تھی ہار ہار تو تو کو تحلیہ میں ایجاتی اور اس کو مگو کا سبب پوھیتی لیکن تو تو ہمیشہ یہی جواب ویتی ہما،

' ''میں ایمی اتنظار کرنا چا ہتی ہوں اجہم کور آب لوے دلی و دماع سے بدری واقعینت عامبل کرنے کی ضرورت ہے!''

واقعہ یہ ہے کہ اس لڑکی میں بھی غور ونکرے آٹا رہیا ہوسگے منے اِاُس کی زندگی ا میں بظا ہرکوئی تغرنہیں ہوا تفا وہ جہلے کی طرح کا یاکرتی تعی ہہنتی تھی ، ندا فل کرتی ہیں ہیں ہیں ہوں اُٹی اور اس اُٹیا وہ اِپنی بہن گئی اُس اُٹھ اُس اُٹھ ایک ایک ایک ایک افیظ کوغر سے منتی ! لوگ آسے اکثر اس منال میں وہ کہتے کہ اُس کے ہوش بھے ہوئے ہیں ، اور بھویں کھنچکر آپس میں مل گئی ہیں ۔

مال میں وہ کہتے کہ اُس کے ہوش بھے ہوئے ہیں ، اور بھویں کھنچکر آپس میں مل گئی ہیں ۔

یاس بات کی علامت تھی کہ وہ اُہم سائل پرغور کردہی ہے ۔

پھر آو ہونے والے واقعات کو دیہتی ،اس کے گرد و پٹی جبید عزیب وارداتیں بیش آجریہ عزیب وارداتیں بیش آمری نظیں اور بتاشی یا تی بنیں دہی ہے ، بلکہ دہ تفکر اسنموم ، ندرد اور مضطرب لحال سالطرا آ ناسبے یا دہ بہت کم مخن ہو گیا ہے اور چم بلکہ دہ تفکر سنموم ، ندرد اور مضطرب لحال سالطرا آ ناسبے یا دہ بہت کم مخن ہو گیا ہے اور چم بیخ فضری گفتگو کرتا بھی ہے تواس سے ایک میٹودی اور خود فراموشی شیک تا المہار چیزدل سے اس کو پہلے غیر معمولی رہی تھی اُب اُن سے دہ کسی فرد تی والتفات کیا المہار بہیں کرتا اکہمی کھی بہت سخت جد و جدر کے بعد وہ اپنی اس غیرطالت پر تا بو حاصل کرنے بہیں کرتا اکہمی کھی بہت محت جد و جدر کے بعد وہ اپنی اس غیرطالت پر تا بو حاصل کرنے بیس کامیا ب بھی بوجا ناہے ، اور وہی پھیلا الآبر و بن جاتا ہے ۔ لیکن یہ تعلی ما ہیت تھی اُس کامیا ب بواکن اُنا فقا رہے ہے کہ اُس کے قبی اضطراب و تی کو میں کے تامی کو تامی کو تامی کو تامی کی کو تیم می کو تیم ہی کو تامی کی کو تیم شوں بی ہی تامی کو تامی کامیا ہے بواکہ تا فقا میں ہو تا ہی اُس کے قبی اصطراب کو تامی کی کو تیم شوں بی ہی تی تربی کا کامیا ہے بواکہ تا فقا میں ہی تامی کے اس کے تامی کے تامی کے تامی کے تامی کے تامی کے تامی کی کو تیم شوں بی ہی تو تامی کی کو تیم شوں بی ہو تا کی کامیا ہے بواکہ تا فقا میں کے تامی کے تامی کے تامی کے تامی کے تامی کو تامی کے تامی کے تامی کے تامی کے تامی کو تامی کی کو تیم شوں بی ہو تامی کو تامی کی کو تیم شور کی کو تامی کے تامی کی کو تیم کی کو تامی کی کی کو تامی کو تامی کی کو تامی کو تامی کو تامی کی کو تامی کی کو تامی کی کو تامی کی کو تامی کو تامی کو تامی کی کو تامی کی کو تامی کو تامی کو تامی ک

امدائی کی دومانی کوفت کی خاندی ، اس کی آگہیں کیا کرتی تھیں !

المدائی کی دومانی کوفت کی خاندی ، اس کی آگہیں کیا کرتی تھی ! اینی ایک منطوصطوب المحانی کی بھی گئے بدلی برلی سی نظر آتی تھی ! اینی ایک منطوصطوب معنفی ، بولہی جش مجت بیس اپنی بہن کو سینہ سے کاند اس کی گئی گھینے اس جالت میں گذاردی کا اس کو دو کی اور ندیکہ تا کیا معنی اس سے گریزاں می نظر آتی ! اس کے جہرے پر شرم وصلی اضطاری کیفیت شرخی بن کر جولئتی اور موانی فائس ہوجاتی ۔اس کی آگیب شعله افظائی کریٹر اس کی آور کھی خاک وشن ! عالم جذب و افظائی کریٹر اس کی آور ہوشی کی باتر کی فیند کے دو از در برکان لگا کرسنتی اور بہن کریٹی یا موروشی کی فیند کے درواز در برکان لگا کرسنتی اور بہن کریٹی یک وقت افظائی ،اور در بست یا صوفیت کی خوابکاہ کے درواز در برکان لگا کرسنتی اور بہن کریٹی کریٹر میں برلئے اور دوتے یا تی ۔ تو تو پوچینی جبہن کیسی طبیعت ہے جب گئی گئی شدا کے سے کروٹی برب کیسی طبیعت ہے جب گئی گئی ہوئی۔ ایک ہی تھا کہ کہ پہنس لولو!"

جب رآبر اور موقیہ آبس میں ملتی اور آن کی یہ طاقات بلانا غدر دانہ ہوتی ہوجا ہا افقال وونوں کی دنیائے دل میں پیدا ہوگیا تھا ووائس وقت اور بھی نما یاں ہوجا ہا المحتظم بہرکت ام ہی ہوتی ہجا بات یا تواصطواری انداز میں وے جاتے یا وو بالکل مہم اور یہ بھتی سے ہوئے اججب انو کھے طریقے سے وہ ایک ودسرے پر نظری ڈولئے ہم کہری توالیا ہوتا کہ دوسرے پر نظری ڈولئے ہم کہری توالیا ہوتا کہ دوائ کے دوسرے کی دولئی ایک کھر کھی دولوں میں مہر خاموشی کو نہ تو ڈا الیکن سافذہی و وائی ایک مہر خاموشی کو نہ تو ڈا الیکن سافذہی و وائی ایک و دوسرے کی حرکات دسک سے مطالعہ میں غرق پائے جائے ہی پہلو نہ بھیا و نہ بھی نہ کو انہ کی میر خاموشی کو نہ تو ڈا الیکن سافذہی دولوں ہے اسکو را آبر لوگر کے در کی در کھیے ہیں آنا کہ جس انتقالیا کہ کہری ہوتا جا آبادوں نہ کہری ہوتا جا آبادوں نبد کر در واز در کی در فرائر شرکتے کہ کہری ہوا ہوتا کا اور سند در واز در کی در فرائر شرکتے کہ کے در آبر لوگر کے در دواز در کی در فرائر شرکتے کہ کے در آبر لوگر کے در دواز در کی در فرائر شرکتے کہ کے در آبر لوگر کے در دواز در کی در فرائر شرکتے کو کے در فرائر سی کے در دواز در کی در فرائر شرکتے کو کے در قرائر تو کہ جو کے ہوں کے کر آبر لوگر ہی کہری کے بور کے ابھی بانچ ہی منت ہوئے ہوں کے کر آبر لوگر اب

بہیٹ سنبھالتا ا ورمیل دیتا! لڑکی روز بروز زر دیڑتی جاتی تنفی ، اورائس کی آنکھوں کے مروسياه صلق يرسك فق إ أخر كارأس ف اداده كرليا ككى كمن مد د كها ك كى حياج بنرة ممى نكى دن شام كے وقت وہ كمرے ميں بند ہوكر بیٹھ جاتى جہاں وہ بے صبر و بے تاب لرال ومرتقش نظراتی ، اوراین سورش قلب سے سلكا كرتى! ابك ون شام كولوكو كرس بي واخل بوئى ، اوراس في توفيه كوفاطب كرم كها ، ا سال کام کردگی ؟ " "كم مجبيت كباجاتني بو؟" معجهم كواس وتدت ايك خطالكهناب، مكرراترتو إبر كحط انتظار كرر إب، تم إننا كرتين كه ذرا و إل جلي جانين اوراس كے ياستیفتيس ، كيوں حا و گی ؟" منمهن كميا اس كمرس ميں بڑى بڑى اپنے كو الك كرادگى ؟ إ كمياميرى اننى سى بات مان لینے میں تم کو کوئی بڑی قربانی کرنی پڑے گی!" آجِما پيرتم ملدي على أركى؟" صوفيدن يوجيا -" مجمع توبس حندسطيس لكين ك لئے چندمنظ عاميس" مونيك إبرى طرف أخ بجيرا ؛ ايسامعلوم بونا تقاكداس سخت أزايش كے لئے وه ایناجی کراکردی ہے! وہ اُنھی لیکن دروازہ کک بہونجی کھر گئی ، رابر تو با مرجو ترہے پر رادهرا وهر بل را نفا؛ آخراك في بمنت كى اور قدم برهانى بوئى أس كياس مابهو يخي -" لولونے مجھے بیبی ہے " اس نے زبرلب ا واز میں کہا ، مَّرُمُّمُ كُويِهِالِ آخِينِ البِينَ يِبِرِت جِرِرِنَا بِطَاسِوكًا!» مُرَمَّمُ كُويِهِالِ آخِيرِ البِينَ «جير؟!- نبيس تو!" صوفیہ کے سارے بدن میں رعشہ ۔ رابر ٹو اس کے قربب ہی کھڑا ہے ، اس کے

چېرے کی بیبت ایک قاص جذبے برلدی ہے! ممونيس في نمبار العسائه كياكيا ب ؟ " رابرالو بولا -معمى كجبرينين، آين كياكباب، إللندا برى طرف ان نظروس سے مد ويكيت ا میں التجاکرتی ہوں ، یا تھ جوڑ سے کہنی ہوں!" مونيه، تم جانتي موكرتم ميرادل لي يكي مو! بالكل في مو!!" "أَتَّ جُبُ رَبُو، رابرلُو، جُبُ ربو إ خدا كے لئے ایسا كلمه مُندمے نه مكالو إتم سوچة نہیں کو اگر تو تو ہماری باتیں شن بائے ۔۔۔۔ مد مجبه كوتوكوس محبت منيس! اب من تمهارا ولدا ده مول!" " آهایه غدّاری ایه ب وفائی !!" " بين إس مُرَم كامُعتر ف بهون البكن اب تو ميّن نمها را عاشِق مون! احْپِعا اب مِبْ سُونِ !" تولو كرے كے دوسرے دردازے بيل كھڑى ہوئى دورسے حلائى "فوب! ا الع توتم دونون مي صلح ارسا بوگيا ہے!" اس کا کو اُی جواب رفعا معوفید عجا گی ، اوراس سے اپنا چہرہ اپنے دو نول الم تقول سے عجبياليا إليكن رابرنو بالكل برجس وحكت كمسسراككمسرواره كبيا ؛ اس كسكوت وجود کایہ حال تھاکہ گویا وہ ایک سنگی مجتمعہے! " رابرالو إ" تولوك يكارا ـ . بولو" مر متہیں ہو کیا گیا ہے ؟!" « کرینیں! اب عباما ہول"

و اوربغیراس کی اجازت وه چل کفرایوا! روانه بوتے وقت وه یاس و و سنگی کی

ایک تقویر تفا! تو دمگیهتی کی دمگیهتی ره گئی ، ده جیران که طری برقی عتی ، ا در خیالات می تفتی ا در خیالات می تفتی تفتی ا

ا من المراض ! میں بیال اور وہ وہ ل !" لولوکی زبان آم شدسے سیخرک ہوئی ہلگن آس اضا دُجِشَق کا باضی کشناشا نوار تھا! خیر، کچھ نہیں!

برحم بإدا با وحرسف جندميكو يم باو الاخود در ماشقى اي باركبوميم با

ره)

مع وربس ان تنام قوی دلائل اوراہم مصالح کی بناء پرمیں اکب رابرط مانٹی فرنیکوسے شادی بنیں کرسکنی ہوتو نے آخر کا راپنی مال سے کہددیا!

"بيكس قدر المعقول ولاكس بير! بيثى ذران كم بهل بن برتو غوركرو!"ال في اينا منز بلاكر البيار.

اں ابس نفتہ مختصر ہے کہ میں آپ سے صاف معاف کھلی ہات ہم ہیں ۔ اور میں نے کھلی ہات ہم ہم ہیں ۔ اور میں نے طے کرایا اس کے مان کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اور میں نے طے کرایا اس کے مان کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اور میں نے طے کرایا اس کے ساتھ ہر گرزشا وی نے کروں گی اِ"

ید باتیں صاف صاف اور کھلی گھلی توصرور ہیں، لیکن ایک وہم وجنون سے زیادہ نہیں! تم جانتی ہوکہ رابر ٹوتم سے مُجمّت کرتا ہے ؟ معنیرا گردہ مجھ سے مُجمّت بھی کرتا ہے تواس کی

مرور الم المرور المرابط المرور المرابط المراب

دولیکن تم اس بات کو بھول جائے گی کہ عمارے اوراس سے درمیان قول وقرار موسطے ہن ؟!"

"مع است قول وقرار كو دالبس كيس كي انب وه قدات بهبس كرو السرات وي

می شیخے بنایئے کہ یہ لوگ میا حب کون بزرگ ہیں ؟! مجھے ان کی خدمت مبراکب کنتے زمامیل بنیں ہوا! میں ان صرت لوگ کی اتنی مربوب مِنْت بنیں ہوں کہ اُن کی ظام اپنی ساری زندگی کو تلخ کرلوں!"

معکس قدراً تُش کا پرکاله ہو! لیکن اب مجے بتا او کر رابر ٹوسے ئیں کس طیح معالم سطے کروں ہوں کا کہوں تو کیا کہوں ؟ "

'بُوچائيك كمديكية . آپ كوا ختيارى ، آپ ميرى مال بن "

"أه اکیا بیمیرا فرض ہے کہتم نے جواندھے ہے سے غلطبال کی ہیں اُن کاخمسیازہ میں مجلگتوں؟! افسیس کیسی رسوائی ہوگی!"

ووی برای برای اسانی سے یہ کہرسکتی ہیں ؛ نی الحال را آبرالو اور معوفید ایکدوسرے
میں انگری اسانی سے یہ کہرسکتی ہیں ؛ نی الحال را آبرالو اور معوفید ایکدوسرے کے
میں بلیکن اگران کی راہ ورسم اور حاری رہی اور وہ ایک ووسرے کے
میں نیا وہ واقیف ہوئے تو بھر انہیں ایک دوسرے سے وحمت نارہے گی۔وہ

ایک دوسرے کے قدروان اور تراح ہوجائیں گے ، اور چر کون کہیکائیں:
کرکیا ہوگا؟! اور آپ کی بھی تقریف ہوگی کمتنی انجی ال تقی جس نے آخر بڑی ہی لوگی ۔
کو بہلے بیا {!"

" سے کہتی ہو! \_\_\_\_\_

ا اور بھی ہے۔ بنوم کے سار مہوں گی اور ابھی اس کے لئے کون میلدی ہے ابھی اس کے لئے کون میلدی ہے ابھی کید مشکل اٹھارہ برس کی بور ، ابھی کچید مشکل اٹھارہ برس کی بور کی ابھی کچید دور تک باری نفی سی اس کے ساتھ اپنی جوانی کا تطف اٹھا تکی اور اپنی بیاری نفی سی اس کے ساتھ اپنی جوانی کا تطف اٹھا تکی اس کے ساتھ اپنی کودوں گی ۔ اور اپنی بیاری نفی سی اس کے ساتھ اپنی افت ہو گا فت ہو گا فت یا گا مال نے کہا اور مکیارگی محبّت سے خلوب ہو کر تولو کو سکھے سے ملکا تیا ۔۔۔

مستنگرہ کو آپ بیرے نقط نظر کو مجہ گئیں! انتھااب یا الم خرطائت وفالم فرطائت وفالم فرطائت وفالم فرطائت وفالم فرطائت وفالم فرطائت وفالم فرطائت و سی کے مساقد دار تو کو بہوئی دیکے دہم آب آپ میں تو اُن کو ہونے و کیے جو جیر اگر دار تو فید ایک و دسرے کے عشق میں مبتلا ہوجائیں تو اُن کو ہونے و کیے جو جیر مقد مرج جلی ہے اس کو کون دوک سکتا ہے؟

"لیکن نَشد کھٹ لڑکی! بھے بین ہے کہ مالات صلح واشتی کے ساتھ ہمار سبک مسئب مضی ہی سطیا جائی ہوکہ میں جھگڑے ، مسئب مضی ہی جمائی ہوکہ میں جھگڑے ، سے کتنا بھائی ہوں؟ ہو

تعمیری بیاری ال! بن آب کوکس طیح لیتین دلاول ادر آبی بدعقیدگی کاکیاعلای کروں ؟ آپ تو مین شی آب کوکس طیح لیتین دلاول ادر آبی بدعقیدگی کاکیاعلای کروں ؟ آپ تو مین شی آمیس سے بھی زیا ده منکواز د ماغ دکھتی ہیں ! باس مجم کو و میں میں ان سما طات میں صال ہے اس کی بناء پر میں کہر سکتی ہوں کہ کو ئی بدنا می کی صورت بیش مزائے گی۔ را آبر لو ایک شروف آ ومی ہے اور دہ کبھی مجمہ سے یہ تفاضا ذکرے گاکہ میں بغیر مجتب کے اس سے شاوی کروں !"

مع المان المكن نظراً في به وه متوفيه كاموا المهم المهم المان المكن نظراً في بالمان المان المان

"بیاری لولو! ایک ہی وقت بیں استے فلسفیا نا ملفوظات کا فرھیر ناگا وو! س آنا ہی بہت ہے! ہم کویر سامسے بیجیبی و مناطح مستقبل بر حبور دنیا جاہیئ سنا بد وقت ہی ہماری بگروی کو بنا سکتا ہے ۔ لیکن یہ جو کچہ بھی ہو آسمیں تو کلام نہیں کہ متہا وا وماغ میجے نہیں ہے!"

"المن ببت دہمی ہوں ۔۔۔ "

دد وہمی توکیا، گریہ تمہاری فامکاری ہے، اور قرت فیصلہ کی ملطی "

د مہمی توکیا، گریہ تمہاری فامکاری ہے، اور قرت فیصلہ کی ملطی "

د نہیں نہیں، میں بُر لے درجہ کی دہم پرست ہوں۔ آ ب جو کچہہ فرائیں مجھے تبول ہج

معکود عظو دہند دُسنا ہے تبنیہ کیجے میں ان سب با توں کی شخص ہوں، ہاں ہی اس ایکے،

وس کیو گئیں؟ میں تو فقظ رہوں ، کیا آ کے پاس اُب کچہدا در کہنے کو نہیں ؟ "

د میریہ دی اُر جیجے ایک باربیار کرنے دواور کھر حاکر سور سو اِ سنب بخیر! "

د شکریہ دال ؛ سنب بخیر "

(4)

ودخر جلوا جھا ہے "تولوکی اس نے اپنے دل میں کہا " تولوا بھی کم س بھی ہے اور ہم آئے دن ان کم سن لوئے لوکیوں کی شا دیوں کا انجام و سیجے سہتے ہیں منداہم کوان افور ناک تائج سے بہائے رکھے! ہاں مصلحت بہی ہے!" معرفاہ وا!" تولونے بُونک کوا ہے دل میں کہا" واہ میں نے کس حکمت علی سے کام لیا اور والدہ کو قائل کرنے میں اس فن لطیف کی کیسی داددی! میں توایک بہتا جی ملکی مفیرن سکتی ہوں اکتنی زبردست کامیابی ہے اکامرانی عثق کی طرح الیکن یا قراف مرنا پڑے گاکاس فتح کامہرا تولو ہی کے سرہے ای

تولوبین کے کرے کے دروازہ پر کھڑی ہے اور اندر کی آوازوں کوشن رہی ہے! وہ إر بارو لدوز آجوں کوسنتی ہے اور دیجہدرہی ہے کہ صوفیہ صبط فغاں کی حبّر دجہدری ہے! آوغزیب صوفیہ ول شکستہ ہوگئ اوراس نے اپنا اطبینان قلب کھودیا!

الفاظ مندسے نکالے ہوئ اُس سے دروارے آہانہ سے بڑے پارکہ لیج میں کہاا درج الفاظ مندسے نکالے ہوئ اُس نے دروارے کے نُفل کوچ م لیا بھویا کہ دہ اپنی صیبت میں کہا درج بہن کی پیٹائی کو بوسے دے رہی ہو! آپنے دل مُضطر کونتگی دو۔ ادر کچہ سولو۔ آج شام کویں نے تہا رہے کے کچہ کیا ہے!"

ا دراس کے بعد یہ فراخ ول لوکی خودہمی حاکرسورہی اور اس اطین ان نے اسکو لوری دی کداس نے اپنی بہن کے درد ول کے درمال کے لئے کچھ کردیا ہے !

وقت نے، قدیم مہر بان وقت نے ہاں اس وقت نے بو حکمت سرمدی کا حال ہے۔ اُ خریم مرکر لی ، اور سادی شکلیں اُسان کرویں ۔ لوّلو نے اپنے دل سے بو چھا کہ اَ یہ بن بیابی بہن جو گہن کی ہمیلی بن ہے اُس موقع پر اُسانی رشیم کا گون ذیب تن کرے گی ۔ یا بادا می رنگ کی سیدھی ساوی پوشاک پہنے گی ! اس نے را آبر لوٹسے پوچپا کرکیا وہ اس تقریب میں بہت سے بتاشے لا سکا اور پھر صوفی سے ورخواست کی کہ کیا وہ ماریت اُس کو اپنا کشیدہ کاروستی رو ال ویر ہے گی جو اپنی شاعرانہ باریکی و لطافت میں بن ایک لکھ ابر کی طرح ہے جس کو باول بی مرات کے سئے جارہی ہو! رآبر ٹوا ور صوفی مان گئے تھے کہ اس لوگی کے دل میں کمتی وسعت پیوا ہوگئی ہے اُس کی ان گفتہ طبعی اور لاا اُ بی بن کی بات گئے تھے کہ اس لوگی کے دل میں کھتی وسعت پیوا ہوگئی ہے اُس کی ان گفتہ طبعی اور لاا اُ بی بن کی با توں پر سنستے تھے۔ تو تو و دونوں کی مجد ب اور عزیز بھی اور وہ اُس کو ایک فرشتہ غیے !

میرا وصرسے یعقیدہ ہے" رابر لو مانٹی فرنیکو نے سلسکہ کلام میں جبکہ وہ ابنی شادی کے مصلہ بربحث کر الح نفا ، کہا کہ سیاں بوی کومت خار طبیعتوں کا ہوتا جا ہیں اس لئے کہ انتہائی نقاط ہیں میں میں ہوجائے ہیں۔ اس طرح وہ درنوں ایک دوسرے کے متباین ادمیا ن کومحوس کرسکیں گے۔ آپس میں ملیں گے ، اور وونوں اجزام سے ویک کمل واحد چیز بنا ئیس گے ؛ لیکن برعکس اس کے بکسال خاتی رکھنے واللجو اللہ مشل متوازی خلوط کے ہوتا ہے ؛ وہ بے شک بہلو بر بہلو چلنے ہیں لیکن کبہی طبے نہیں المن کے کا ان مربح کے اللہ واللہ وال

غزل

## . إِذْ بِالْسِينَا ٱرْادْ جِاتِي

اس یاس کے یں صدفہ دی جسن کیبائی
مرستی ہے ہٹیاری نادائی ہے دانائی
سرائی معثو قال رحمن ائی در یبائی
اور اسپہ ہو حضرت کو دعوا کے شکیبائی
دکھنا ہے یہی مشرب بنا ہے جوشیائی
مجنوں کی کاموں میں ہر طوق الیلائی
ہم ڈہونڈ نے بھرتے ہیں بدنای درسوائی
مارف کی نظریں ہے یہ محسنی کیکائی
مارف کی نظریں ہے یہ عسنی کیکائی
سرطکہ میتر ہے اُن کی مری کیجبائی
سرطکہ میتر ہے اُن کی مری کیجبائی
کی مرمی کیجبائی

اس منعف کاکیا کہن اس نختے ہوتوانا کی منتب فائیں کہدا گانہ عثاق کاسر اید ، ناطب قتی و ہری عثاق کا منتب کا آئین کورا گانہ ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوانا نہ ہر ہوش ہے دیوانہ ہر ہوش ہے دیوانہ ہر ہوتی ہر ہور یہ طعنے بھی ہر جور یہ طعنے بھی ہر ہور یہ طاحت بھی ہر ہور یہ طاحت بھی ہر ہور یہ طاحت بھی ہی ہر ہور یہ طاحت بھی ہر ہور یہ طاحت بھی ہی ہیں بند کا میا ہور کی ہیں بند کا میا ہور کی ہیں بند کا میا ہور کی ہیں بند کا ہور کی ہور کی ہور کی ہیں بند کا ہور کی ہور

سبحانی وحشی کومعی در رکھے خلقت ولوانہ ہے داوان سرودائی ہے سودائی

جو بھی ہے اس بزم میں دہ سر بسر میون مج مِیٹک ایس مینا مذہب کوئی بڑا مے فش ہے کوئی ایا ہے جے کہے کہ یہ باہوش ہے ساری مے میخائہ عالم کی ہوجاتی ہے مز

بیس میں جنا ادہ ہے اتنا وہ کر جی ہے دل کے خم خا نہیں ہر فی شخص ان فتانوش ہے شخلہی توہے اگر صب شعب ان فتانوش ہے دائے اس دنیا پرجب کم جی ناخی کوش ہے بارہ کو مین کا اور شیرا نا ذک وہ شہر ہے اس دنیا ہوں جو انتھوں پہر بیہوش ہے انتخاب یار میں بہول اور تری ا فوش ہے دہ نکا ہ رحم دیکہو کشی تعزش پوش ہے فار فرد اکر کہ ہے انجب م ذکر و دش ہے در در سکا تو ہر دو گل اک گوش ہے اس ذرا سے فرق بر کیوں سکے اور سے ان سے ان

المه به و المرائد و المرا

کاٹنا ہے ۔ ندگی سبھانی اب اس وضع کے سے سر مکیف، زنجیروریا، و کفن سرووش سبے

# غزل

### انحفرت درد - کا کوری

النی خربودل کی یہ آخسہ ماجراکیا ہے مندہ بنرم شبانہ ہے مندہ فدوق تمقاہیے رالنی کون بہر فائحکہ مدفن پرآیا ہے کہ پھر مہجور قطرے کیسکے بتیاب دیا ہے یہ سوزدل ہے یا ساز حگر کا اِک نزانا ہے مرے قربال ابھی تجہکو کہاں جی کے کیا ہے ہمارا قلب، یا اِک محت رانگیز نمت اے روال بی اشک اور سروم کلیجرند کو آتا ہے ورق حرت کا ہے وست الم مالا واقلیں روال بیل شک، چرم براواسی، پھوالا بی خرد یتا ہے ہر وم جاذبہ مورج تنفس کا سرمعفل دلول میں بھونکدی ہوا گسی بن برسے صدقہ نہ بنہاں ہوا بھی اکھ جاؤہ بنہا جرمیں میں الب برآو، اشک انکہوئی دائے عی

کمیں روز ازل حُن ازل کو دیکہہ پایا تھا سبب یہ ہے جہروم ورد ول اپنا تر سیا ہے

J,

باز بوئ من نظر کرد که کرد با رکرد ظلم دسنم برین عبر ، کرد که کرد یا رکرد بازنجستنگال نظر ، کرد که کرد یا رکرد بازنعبتی منور وشر ، کرد که کرد یا رکرد بیخود دست و بے خبر ، کرد که کرد بارکرد باز بکوے من گذرا کرد که کرد یا مر کرد باز زینغ غره ما، کشت که کشت یار کشت باز لبو سے بسلال، دید که دید یار دید برق جال بر د لم ، رکنت کر کیت یار کئیت دعوت جذب بیخدی، داد که داد یارداد

موزه گراز و در ول ، دا د که دا و یارداد باز زناز یک نظر، کرد که کرد یا رکرد

## منتقب وتبصره

محتنب ب

مندوستان سیے معاشر تی حالات - اسلام او غیر بسسلام اسلام اورغلامی - مختصر ایس مختصر ایس کی گجرات

بندوتان كرما شرقى مالات مجوع خطبات علامه عبدالت يوسف على مساحب شاكع كروه بندوتانى اكا ديري اله آباد ، تيمت عدر

یہ در نہایت ہی مفیدرسائے ہیں جن مولوی محد فیظالہ ما حب نے بڑی خوش اللہ ما حب نے بڑی خوش اللہ ما الله بن الزانات کی تردید کی ہے کہ اسلام کی اشاعت یز و شمیر علی ہیں آئی یا یہ کہ اسلام نے فلامی کو جائز تہرایا ہے مسلما نوں کے سلے ان دو نوں رسالوں کا مطالعہ بہت مفید تابت ہوگا ، مولوی حفیظ اللہ ما حب نے اینا مطلب بڑی نوبی سے اداکیا ہے اور جا با جا ور جا با آن یا کہ احادیث اور سلم اور غیر سلم مورفیوں سے بیانات اپ وعوے کی آئید میں بین بین میں بین بین میں بین ہیں۔

منفری گرات مصنفه سدا بوظفر صاحب ندوی بر فیسر قبا و ویا نے مطبوع معارف امنام گڑھ -مصنف سے قبا و دیا ہے احدا با در گجرات ) کے بتہ سے ل سکتی ہی ۔ سیاری گجرات برایک جوٹا سا رسالہ ہے جس میں ابوظفرند وی صاحب بروفیسر مہاوہ یا ہے نے بچوں کی وا تغیبت کے لئے راجگان وسلطین مجرات کے مخصر مالات مع کروہ ہیں آخر میں تو کیف بھی آخر میں تو کیف موالات اور کسی قدر انگریزی عہد کا تذکرہ بھی موجو و ہے ۔ ہاری مائے میں بیک ب بچوں کے لئے کچھ بہت زیادہ مغید نہیں اس سے کو محص وا تعابت اور شین کے مطالعہ سے بچوں کے داغ پر کچھ انچا از نہیں پڑتا ۔ بہتر ہو آ اگر کتا ب کو زیاد و مہیب بنا نیکی کوسٹ ش کیاتی ۔

رسائل واخبار ۱ -

ا دبی وثیا - کامیابی - جدت - دولت کوئین - موٹرکار- مومن

ادبی دنیالا مور الم موار با تصویر ساله زیر گرانی سرعبداتفادد - چیف ایر شرا بورص صب میم میم الله الله میم تقریبا نوب صنفی به نفذا چا میم تقریبا نوب صنفی به نفذا چا میم تقریبا نوب صنفی به نفذا چا میم تقریبا نوب صنفی به نفذا که به میم تقریبا نوب میم معمول واک به میم فیلی جیبائی اوسط در ب کی سرور ق بهت نوستها سالانه چنده مع محصول واک به کید سلاست فذاتی اور تنوع مضایین کے لوالا به دو ترب رسالوں سے معلوم بوتا ہے کہ یہ سلاست فذاتی اور تنوع مضایین کے لوالا به ورسر سے رسالوں سے میتا مین کے واس مین میں بڑے سائزیر عمده مضایین کے تو مین سائنی سائنی اور کئی خصوصیات میں جواسے دوسر سے رسالوں سے میتا ذکرتی ہیں تصویل میں اور کئی خصوصیات میں جواسے دوسر سے رسالوں سے میتا ذکرتی ہیں تصویل میں نوش ذاتی سے کا م لیا جاتا ہے ۔ و نیا کی بہت سی زبانوں سے چیدہ اوئی میں نوش ذاتی سے کا م لیا جاتا ہے ۔ و نیا کی بہت سی زبانوں سے چیدہ اوئی میں نوش ذاتی سے کا م لیا جاتا ہے ۔ و نیا کی بہت سی زبانوں سے چیدہ اوئی میں ایک فرشک موثی ہے جس میں شمل الخالی کی بہت سی زبانوں سے چیدہ اوئی میں ایک فرشک موثی ہے جس میں شمل الخالی کی بہت سی زبانوں سے جیدہ اوئی میں ایک فرشک موثی ہے جس میں شمل الخالی کی بہت سی زبانوں سے جیدہ اوئی میں ایک فرشک موثی ہے جس میں شمل الخالی کی بہت سی زبانوں سے جیدہ اوئی میں خوالے بی ۔

کررساک کا سائزاتنا بڑا نہ رکا جائے ۔ اس سے دیکھنے والے مرعوب تو صرور ہوتے
ہیں گر انوس نہیں ہوتے ۔ دوسرے یہ کہ دوسری زیانوں سے ج ترجے دئے جاتے ہی
جو چھوٹے چوٹے کردول کک محدود نہوں کیکھل تھے یا مضامیں ہوں جن ہے ک
نوان کی خصوصیات کا اندازہ ہوسکے ۔ یہ صرورت نہیں کہ ہر برہے میں تا م دنیا کی زبان کی خصوصیات کا اندازہ ہوسکے ۔ یہ صرورت نہیں کہ ہر برہے میں تا م دنیا کی زبان سے ترجے ہوجود ہوں ۔ یا ری یا ری سے تیں جا رز انوں کے ترجے جما ہے مباسکتے ہیں ،
مہر میں ہیں یہ کہنا ہے کہ ارباب اوارت کو زبان کے معالے میں زباوہ آتسیاط سے کام

جود ويرب اب كس يطين ان يس مفايس زياده ترا دبي بس يا اصلاي خالبًا

ائندہ پر چوں میں ایسے مضامین بھی ٹنائع ہونگے جن سے تجارت ، وراعت اور دوسرے بیشوں میں کا میابی کے بیشوں میں کا تیا نہ شانے کے ماتھ کا میابی کی را و دکھا ناہمی صروری ہے

روزنامهٔ جدت این او شرسیشبیرس صاحب قلیل - ملے کا بته دوزنامه مبرت لکهنو کهانی میان که بیائی متوسط - کا نفر بھی متوسط - بڑا سائز - بینده سالانه لعمرسشنشا ہی صررنی برج بر کھائی جب ان کا نفر بھی میں آجی کثرت سے انبا دات کا شائع ہونا اس سے دہندب اور تعلیم یادتہ

مری دلیل ہے اس الما فاسے ہارے مک بین جس کرت سے اخبارات مناقع ہول اس تدر ہاری نیکنا می ہے۔

ہا رہے سانے اس وقت روز اسم جدت کا دوسرا نبرے کا فدا ورصفات کے اس فات کے اس کی ایک پیسے تیت بہت ہی کہ ہے۔ اودھ کے باشندوں کے لئے یہ ای ب وقع ہے کہ کم ہے کہ کا دوسر کی کم ہے کہ کو کہ کو کہ کم ہے کے کہ کم ہے کہ کم ہے کہ کم ہے کہ کے کہ کم ہے کہ کہ کم ہے کہ کے کہ کم ہے کہ کے کہ کے کہ کم ہے کہ کے کہ کم ہے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ ک

مناین کی ترتیب اور زبان می فاصی ہے بیکن ایک ، خبار کا جہاں یہ فرمن ہی سمہ وہ ابنی فاہری زیان میں فاصی ہے ۔ ابنی باطنی خوبیوں کو بھی بر قرار رکھنا جا ہے۔ شاید حدث اس آخری خوبی کو اس نمبر میں قائم نہیں رکھ سکا ۔ ہما را مخلصا نہ شورہ ہے کہ حدث کو جا نبدارا زجذ بات سے ملحدہ رکم خدمت قوم کر ایجا ہے

درنت كونين الموشر خباب معتى مختصم صاحب فاشل ديو بند - سطن كاتبه لود بهيا نه (نيجاب) سائز نظيم ديد قيمت سالانه چير في رب ۱۷ مر

یا ایک ندہبی رسالہ کو ۔ اس میں کثرت سے دہی مفامین درج ہوتے ہیں ۔ جن
سے مثلا نوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے ۔ فاص فاصی مبینوں کی شاسبت سے ان
کی تصوصیات اور انکے متعلق احکا بات میں درج کئے جاتی ہیں ۔ نفق صاحب موصوف
ایک اسلامی درسکا ہ کے بہتم بھی ہیں۔ اس سے اس رسالے کے اجراسے فالبّا ان کا
مقصد یہ بھی ہوگا کہ اس درسکا ہ سے کوکول کورکشنداس کرا یا جائے ۔
برورکار اوٹ یٹر عبدالرمیم مساحب ۔ چندہ سالانہ روساسے سے موام ۔ طلبہ اور موٹر

فیرائیوروں سے عمر - سائر چوٹ اسٹے کا بید - اقی ٹرموٹر کا رگور کھیور (او بی)
رسالہ موٹر کا رکی تیسری کا نمیرہ ۲۶-۲۶ ہا رے سائے ہیں - اس کا مقصد شنیون
سے شعلت عوثا اور موٹر کا را ور موٹر سائیل کے شعلت خصوصًا معلومات فراہم کر آہے ۔
"نام سے پڑے نے یہ خبہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے مضایین موٹر ہی کے شعلت

موبي ليكن إيانهي بى - كيبي ك لئ غزليات اورا دبى معنايين لمى ورئ كتاجات بيس - ايك ايس شهرس جوادب اردد ك لئ مشهور نه مهواي مختلف اورميتم المقامع رسال كانكانا قابل مبارك وب -

رسالہ مومن اور بیٹر مولوی مافظ وحی الدین احد۔ طف کا بیٹما ڈیٹر دسالہ مومین بیٹس ازلد نہاری باغ دہبار) سالانہ بیندہ بھر مالک غیرسے پی ٹی پرجہ س نہاری بان کیطرن توجہ کی سے جوتعربی اب ایسی زبان کیطرف توجہ کی ہے جوتعربی ا انہیں کی ہے

رسالهمومن اس کاکافی شوت ہے۔ یہ رسالہ ہندی رسم الخطیس شائع ہو آ ہے
اس میں مضامین بہت سا دے اور نمہی رنگ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں
کو ضاص طور پرمشورہ ویتے ہیں کہ وہ اس رسالہ کو ضرور خریدیں۔ بشرطیکہ وہ ہندی
سجھ لیتے ہوں۔

# الشارات

جب سے رسالہ کی اٹنا عت مقررہ دقت سے بیجیے ہوگئی ہے فارمین کرام سل شکایت ا درتقا صفے محفوط لکہدر ہے ہیں۔ اس سے سبیں شرمند می بھی ہے ادر وشی بی برف رمندگی تر ظاہرہے کہ اپنے نصور بہے گرفشی اس بات کی ہے كربهاد ب رساك كريسين والے اسے شوق سے پڑے ہيں اور اگركسى نمب بهو نخفي من دمير بوتو بله انتظار - اور پهرشكايت اور تقاضا كرت بي - بظام ريمولى سى إت علوم ہوتى ہے مگرادارت جامع كے خال ميں بہت فينمت ہے - كم میں ہے سے خاک رسالے سے کچہ ضرات تو دلچپی رکھتے ہیں۔ اس رسالے کی م كوتشش ابتدا ہى سے يە ہے كە جتنے مضامين پیش كئے جائيں ، و ملمى شان ، اولى م لطَف اورسلامت نداق سے خالی نہوں. اس کے علادہ بلندنر اخلاقی اور مذہبی مقاصد بھی پیش نظر ہیں۔ اگرم ابھی کل مضامین اُس معیار کے نہیں بہو کچے جو مراك جامعه ادرمرتبان حامع سيخ قايم كيا ہے بھر بھی عام سطح سے رسالہ ضرور او نجا ہے اوریبی وجہسے کہ اس کی اشاعت محدود سبت اور اس کے قدر دان کم ہیں ۔ لیکر ہیں اس کی کا افوس بہیں۔ ہم تو یہ جا ہتے ہیں کہ رسالے کے برط صنے والے صرار ومی ہوں جومعیار کے بلند ہونے کی شکایت نہیں بلکہ بلند تر ہونے کی تاکید کریں -

### جن سے اکفیں عرکھ رکاسالقہ ہے۔

اگرجاسی ملی والے اپن بخریز برجے مدیر کامیا بی کی ائید مامس ہے مل کریں نوافعیں ان میب اور ہمسٹر کی راہ صوف نوافعیں ان میب باتوں کا خیال رکھنا جا ہیں ۔ ' جہمہ اور ہمسٹر کی راہ صوف موفیوں ہی کے لئے دشوار گزار بہیں بلکہ ہرسالک ذندگی کو اس کی صوبت کا احماس ہوتا ہے۔ لیکن ہے اس کھن مرصلے سے گزرے جارہ بھی بہیں ہے۔

جنوبی جرمن کے شہر میونک بیں ایک بنیم سیاسی اور منم علمی اوارہ جرمن اکادی

سے ام سے قائم ہوا ہے اس کا مقصد بہت کرجب رہتی کے قومی اوب کو ترقی و سے

ایمور کی کے کہ میں جاری علمی خدمات سے آگاہ کرے اور بین الماقوا می سیاسی مباحث

ایمور کی کے کہ میں مالیت کرے ۔ اس اکا وقی نے ایسی صال بیں بتین وظا کف کا اعلان

ایمور کی بندوستانی طالب علموں کو و کے جائیں سے جفیں ہندوستان میں

ایمور کی ہندوستانی طالب علموں کو د کے جائیں سے جفیں ہندوستان میں

میں در ہیں کی دینے کا خوق ہو۔

میں در ہیں کرنے کا خوق ہو۔

یے غالبًا بہلا وظیفہ ہے ہوکسی بورب کی بونی ورسٹی نے ہندوستانی طامعلموں کے سلے مضوص کیا ہے۔ طا ہر ہے کہ جرمن اکا دمی کوجیا اس نے اعلان کیا ہے مہدوستا نیوں کی مہال نوازی کا اصال اُ آ کرنا ہے جو اُنہوں نے میونگ یو بنورسٹی کے چندطالب علموں کے ما ہے برتی مقی لیکن عیم بھی ہما رایہ فرض ہے کہ اس کا تہ ول سے شکر یہ اوا کریں۔ غریب مہندوستا بنوں کو کون اس قابل ہجہنا ہے کہ اُن کی حقیر ضربات کا مُنا وصنہ ہے ۔

افہاروں میں روز یہ فہرآری ہے کہ رؤس اور قبین کے نعلفات بہت کشیدہ ہیں اور ان ور فول میں عنقریب جنگ متر عمور نے والی ہے بلکہ با دجود بات عدہ اعلان جنگ نہوسے ان جب بلکہ با دجود بات عدہ اعلان جنگ نہوسے کا ایک ایک ایک اور مرک ہو بھی جانا ہے ان حب ان حب لوگوں کو سے ان حب لوگوں کو سن ماصل کرنا جا ہے جو بھیجتے ہیں کہ روس نعلوس کے ساتھ ایشیائی توہوں کی آزادی اور نزتی کا عامی ہے اور بغیرا پنی کسی عزمن کے ان کی مرد کرنے کو دو ہے۔

کھوون پہلے جب جین کے قوم پرستوں کی جا ست جنوبی جستہ ملک پر قبصنہ کرنے کے بعد شالی سیسر گرم پر بیکارینی توروس نے ایٹار کے بلا وظووں کے بعد شالی سیسر گرم پر بیکارینی توروس نے ایٹار کے بلا وظووں کے ساتھ ان کی مدو کا وعدہ کیا اور کچبہ تھوڑی بہت مدہ کا ملد کسی ایٹار کی تقیقت کھل گئی اور تعلوم ہو گیا کہ روسی جو مدو کا ملک بیکر رہنا جا ہے ہیں۔ چنا نچہ غریب قوم برستوں کو ایک کی ملاک کی مقابلہ کرنا بڑا اور ایک طرف تو شالی ستبدر مطرف بالنو مکوں وران سا وہ لوح یا برنیت چینیوں کا حوال کے المحقیق میں جدا ہے تھی میں جنوب کی اور جبی قوم ان اور برونی اور برونی و شمنوں پر خالب آئی۔ لیکن اب معنوم ہوئی ہوئی کی اور جبی قوم ان اور برونی اور برونی و شمنوں پر خالب آئی۔ لیکن اب معنوم ہوئی کی اور جبی و شالی کی اور جبی و شالی ہوئیاں و شمنوں سے ایک ساتھ یا جبی مقابلہ کرنا ہوگا ۔

جولوگ يورب كى سياسى تاريخ من دا قف بين المنيس روس كے قول و فعل ميں يہ اختلاف ديكہ كركو كى تعجب نہيں ہوتا - يورب ميں مدتوں سے يہ قاعدہ كملا الم آ ہے كەكسى كاك كے نظام حكومت كى اغدو نى تبديليوں سے سياست خارج ميں

کوئی فرق بہیں بڑتا۔ فرانس میں جب وہ عظیم الثان انقلاب ہوا جس سے
تمام دنیا میں بہلکہ می دیا اور صدیوں کی جی ہوئی شاہی حکومت کو جب دنوں
میں میست و نا ہو د کرے جبہدی حکومت کی بنیا در کھی تو کیااس کی بیرونی سیاسی
پالیسی مدل گئی ؟ تاریخ سے پوچھے تو وہ کہے گی ہرگز نہیں۔ فرانس کی زمین کی
مجبوک اور قوت کی ہوس نہ صرف نہولین کے زمانہ میں بلکہ نبولین کے ہو ہی ہوتو
یا تی رہی اور آج تک با تی ہے۔ اسی طرح روست کے جوارا وے اور وصلے ہمیشہ
یا تی رہی اور آج تک با قی ہے۔ اسی طرح روست کے جوارا وے اور وصلے ہمیشہ
میں ان میں اضتراکی انقلاب سے کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی۔ بلالو

الوں کوخصوص استدہ ستا بنوں کو یا در کھنا چاہیئے۔ کہ قوموں کے مفاہلے کے جا عتول میں خواہ کتنا ہی اختلا ف ہولیکن غیرقو موں کے مفاہلے کہ کا مخصوبے۔ کہ قوموں کے مفاہلے کہ مہنا بڑتی ہے ا در اسی ہر ان کی زندگی مخصوبے۔ کہ وہ ا اپنو کی محکومت ہو یا فرگلت تان کی آئیہ حکومت کسی سے برتوقع رکھنا کہ وہ ا پنے لک کے مفا د کوئیس پیشت ڈالکر کسی اصول یا کسی نفسب الدین کی حایت ہیں البیش یا دانی سے۔ کی حایت ہیں البیش یا دانی سے۔ نفرض محال اگر کسی فلک کی حکم ال جا عت اس ایثار بر آ مادہ بھی ہوجا ہے ۔ تو عام قوم اُس جا عت کو ایک دن بھی برسر حکومت مذر ہے دیگی۔

### The Cultural Side of Islam

#### Madras Lectures on Islan

(NO. 2)

BY

#### Muhammad Marmaduke Pickthall

Delivered at Madras in January 1927.

#### CONTENTS:

- 1. First Lecture-Islamic Culture.
- 2. Second Lecture—Causes of Decline.
- 3. Third Lecture-Brotherhood.
- 4. Fourth Lecture-Science, Art and Letters.
- 5. Fifth Lecture-Tolerance.
- 6. Sixth Lecture-The Charge of Fatalism.
- 7. Seventh Lecture-The Relation of the Sexes.
- 8. Eighth Lecture—The City of Islam.

Price 1/8/-

Bound 2/-

To be had of:-

National Muslim University Book Depot,

KAROL BAGH, I

DELHI.

یه کتاب اس تاریخ کو حو سب سی آخر میں ثبت هی کتبجانه سی مستارلی گئی تھی۔ اگر اس کتاب کو مبعاد مقرد، پر واپس نہیں کہا گیا تو ایک آنه روز کی نصاب سی حرمانه وصول کیا جائیگا۔